

| Contraction of the Contraction o | فهرست عنوانات                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| صفحةبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مضمون                                        | نمبرشار |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتاب الأيمان والنذور<br>باب الأيمان<br>شمكان |         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قتم دینے کا حکم                              | i       |
| r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بلاضرورت فشم كھانا                           | +       |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كيافتم كها ناحجونا ہونے كى علامت ہے؟         | ۳       |
| ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حجوتی قشم کھانا                              | ۳       |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حجمومًا حلف                                  | ۵       |

| / -        |                                                                                                  |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ra         | غيرالله كي قسم كھانا                                                                             | 4   |
| <b>7</b> 2 | ئت خانه کی شم کھانا                                                                              | 4   |
| <b>r</b> A | قرآن پاک کی شم کھانا                                                                             | ٨   |
| ۳9         | قرآن الله اكونتم كها نا                                                                          | 9   |
| 141        | قرآن پر ہاتھ رکھ کربات کہنا                                                                      | 1+  |
| ٣٢         | قرآن شریف ہاتھ میں لے کربات کہنافتہ نہیں                                                         | 11  |
| 4          | قرآن كي قشم سجيانه جاننے والے كا حكم                                                             | Ir- |
| 7          | قرآن پاک گود میں لے کروعدہ کا حکم                                                                | Im  |
| ra         | محدمیں نہ جانے کی شم                                                                             | 10  |
| 4          | قتم کھائی کہ "عمری چیز نہیں کھائے گا" پھراس نے ہبدی تو کیا تھم ہے؟                               | ۱۵  |
| 72         | ''اگرفلاں کام کروں توامت ہے خارج''                                                               | 19  |
| 72         | فتم کھائی کہ'' فلاں کے گھرنہیں جاؤں گا'' پھروہ مرگیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | 14  |
| M          | "الرفلان چيز کھاؤن تو نبي اکرم صلى الله تعالیٰ عليه وسلم کا گوشت کھاؤں''۔نعوذ بإللہ- کہنے کا حکم | IA  |
| ~9         | تحريم الحلال يمين                                                                                | 19  |
| ۵٠         | استاذ كاقتم كها كر پيمرتو ژنا                                                                    | r.  |
| ۵۱         | نکاح کی شم کھا کراس کے خلاف کرنا                                                                 | ri  |
| or         | کسی کے کھانے کوسور کے ہماتھ تشبید دینا کیافتم ہے؟                                                | rr  |
|            | فصل في كفارة اليمين                                                                              |     |
|            | (فتم کے کفارہ کا بیان)                                                                           |     |
| ٥٣         | وعده خلافی اور شم کا کفاره                                                                       | **  |
|            |                                                                                                  |     |

|    |                                                                               | -   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۵۵ | كفارة فتم                                                                     | ra  |
| 04 | يمين عمور مين كفاره نهين                                                      | *   |
| ۵۷ | بھول کرفتم کےخلاف کرنے سے کفارہ                                               | 12  |
| ۵۷ | اصلاح کا عہد کر کے توڑ دینا                                                   | 71  |
|    | باب النذور                                                                    |     |
|    | (نذركابيان)                                                                   |     |
| ۵۹ | نذر کس طرح منعقد ہوتی ہے؟                                                     | *   |
| ٧٠ | نذری شختین کرنا                                                               | ۳.  |
| 41 | میلادشریف پڑھوانے کی نذر باطل ہے                                              | ۳   |
| 71 | الضاً                                                                         | اسا |
| 44 | حضرت سيدةً كى كهاني سننے كى نذر ماننا                                         | ۳   |
| 44 | گیہوں تقتیم کرنے کی نذر                                                       | 40  |
| 40 | نذر کے جانور میں قربانی کی شرا تطاکا پایا جانا ضروری ہے یانہیں؟               | 10  |
| 77 | گائے کوذ نج کر کے دعوت ولیمہ میں کھلانے کی نذر ماننا                          | ۳.  |
| 42 | نذرٍ معلق کی پیشگی ادائیگی                                                    | 72  |
| 79 | بیاری صحت کے لئے جانور صدقہ کیا جائے تواس کی کیاشرط ہے؟                       | 7/  |
| 44 | سهولت ولادت كى نذر                                                            | -   |
| 4. | سہولتِ ولادت کے لئے ختم قرآن کروانے کی نذر                                    | ۲.  |
| ۷٣ | ایک مهینه کے روز و کی نذر ماننے میں تشکسل ضروری ہے                            | ۲   |
| 24 | پانچے سورو پے مسجد میں دینے کی نذر کرنے ہے ایک ہی مسجد میں دے یا الگ الگ میں؟ | ۳۱  |
| 20 | امتحان میں پاس ہونے کی نذر مانا                                               | 4   |

| 44  | گناہ کے ترک کا عہد، پھراس کے خلاف کرنے پرروزہ کی نیت کرنا | 0.0 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
|     | كتاب الحدود والقصاص والشهادة                              |     |
|     | باب حدّ الزِنا ومايتعلق به                                |     |
|     | (صدِّ زنا كابيان)                                         |     |
| ۷9  | زنا کی شرعی سزائے لئے شرط                                 | ra  |
| ۸٠  | ز نا کی سزاجب که امام وقت نه هو                           | ~   |
| Ar  | زناکس ذریعہ سے ثابت ہوتا ہے؟                              | ~~  |
| ۸۳  | بیوی کوز تا کرتے ہوئے و کم کھر گوتل کا حکم                | M   |
| ۸۳  | زانی کی سزا، کیا زناحقوق العباوے ہے؟                      | ~9  |
| 14  | ز تا کی سزا                                               | ۵۰  |
| 91  | ابيناً                                                    | ۵۱  |
| 95  | اليفناً                                                   | or  |
| 90  | جرأزناكي وجه سے حد                                        | ٥٢  |
| 90  | جوفض لڑی سے زنا پراصرار کر ہے،اس کی ہلاکت کی تدبیر کا تھم | ٥٢  |
| 94  | زناکی معافی کی صورت                                       | ۵۵  |
| 94  | طلاق کے بعدعورت کور کھنے کی سزا                           | 24  |
| 91  | زنا کا اقر ارا پنے حق میں معتبر ہے                        | 04  |
| 9.4 | محض عورت کے بیان سے مرد کو مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔    | ۵۸  |
| 99  | كفارة زنا                                                 | ۵٩  |

|        | باب حدّ القذف                              |    |
|--------|--------------------------------------------|----|
|        | (حدِقذف كابيان)                            |    |
| 1+1    | سى كۇ د حرام زاده "كہنا                    | 4. |
| 1+1    | بلا ثبوت کسی کو ' زانی ' اور ' سارق ' کہنا | 4  |
| 1.0    | جھوٹا الزام لگانے کی سزا                   | 41 |
| اما ۱۰ | افتر اءاور بهتان کی سزا                    | 71 |
| 1+0    | شبه کی بنا پرتهمت لگانا                    | 70 |
| 1+4    | زوال بكارت كى وجه سے تهت                   | 40 |
| 1.4    | بهوكوسخت لفظ كہنے پر عد                    | 4  |
| 1•٨    | ایخ ولدالحرام ہونے کا اقرار                | 42 |
|        | باب التعزير                                |    |
|        | (تعزیرکابیان)                              |    |
| 11+    | گالی دینے کی سز ا                          | 44 |
| 111-   | گالی و بینا                                | 44 |
| 110    | سى كوشيطان كهنا                            | 4. |
| 110    | كيا شرعي قوانين عالم دين پرجھي لا گو ٻين؟  | 41 |
| 110    | بدعهدي كرنے والے كا حكم                    | 21 |
| 110    | وطی سبهیمه                                 | 20 |
| IIA    | ہیوی سے وظی فی الد بر کی سزا               |    |

| 144     | برچانی سے رو کئے کے لئے کسی عضو کو معطل کر دینا                                                                        | 40  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| iri     | غیرمسلم کے ساتھ کھانا کھانے کی سزا                                                                                     | 24  |
| 111     | اغوا کرنے والے کی سزا، برا دری ہے ترک تعلق                                                                             | 44  |
| 120     | غیرسلموں ہے تعلق رکھنے پرترک تعلق کی سزا                                                                               | ۷٨  |
| ira     | بیوی کوخطا پرسزادینا                                                                                                   | 49  |
| 119     | شو هر کوهقِ تغزیرِ                                                                                                     | ۸.  |
| 179     | بچول کوتاد یبآمارنا                                                                                                    | ΛΙ  |
| 11/2    | بیوی کوسزا دینے کی حد                                                                                                  | AF  |
| IFA     | بچول کوسز ا دینے کی حد                                                                                                 | 1   |
| IFA     | استادشا گردکو کتنا مارسکتا ہے؟                                                                                         | ۸۳  |
| 100     | شرک و بدعت کی سزا                                                                                                      | ۸۵  |
| 122     | انقام کی صورت                                                                                                          | 44  |
| 122     | ايضاً                                                                                                                  | 14  |
|         | فصل في التعزير بأخذ المال<br>(مال سے تعزیر وینے کابیان)                                                                |     |
| الماليا | ر مان سے حریرو سے ۱۹ بیان ؟<br>گناه پر مان بر مان سے سال جر مان سے سال جر مان سے سال جر مان سے سے سور کرو سے ۱۹ بیان ؟ | ۸۸  |
| ira     | مالی جرمانه لینااوراس کومسجد میں صرف کرنا                                                                              | 19  |
|         | امان برمانه مین اوران و عبدین سرک ریا                                                                                  | 9+  |
| 127     |                                                                                                                        |     |
| IMA     | مالی جرمانه کادینی کام میں سَرف کرنا<br>مالی جرمانه کادینی کام میں سَرف کرنا                                           | 91  |
| 1179    | مالی جرمانه اوراس کامصرف                                                                                               | 91  |
| 10-     | مالی جرمانه                                                                                                            | 91- |
| IM      | الضأ                                                                                                                   | 90  |

|       |                                                                                                                   | _   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۳     | ايضاً                                                                                                             | 94  |
| الدلد | الضأ                                                                                                              | 94  |
| ١٣٦   | الوركني ميں شركت نه كرنے والے پر جر مانه                                                                          | 94  |
| 10+   | باب الحدّ بشرب الخمر<br>(شراب نوشی کی سزاکابیان)<br>شراب نوشی کی سزاکابیان)<br>شراب نوشی کی سزا                   | 91  |
| 101   | باب القصاص و الدّية<br>(قصاص اورويت كابيان)<br>قتل كى سزا<br>تاديباً مارنے ہے موت واقع ہوجائے تو كيا تھم ہے؟      | 99  |
| 151   | ا کیسٹرنٹ کی وجہ سے فوت ہونے والے کی دیت                                                                          | 1+1 |
| ıar   | باب الشهادة<br>(گوائی دینے کابیان)<br>ادائے شہادت جب کہ تجے فیصلہ کی توقع نہ ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1•٢ |
|       | كتاب اللقطة (لقطهابيان)                                                                                           |     |
| 104   | لقطري تفصيل                                                                                                       | 100 |

| IDA  | دھو کہ میں کسی کا سامان اٹھانے کا حکم                                               | 1+1 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14+  | یرانے کیڑوں سے سوروپید کا نوٹ ملا، اسے کیا کیا جائے؟                                | 1+0 |
| 141  | لقط میں تصرف                                                                        | 100 |
| 141  | لقطه كاخود استنعال كرتا                                                             | 1.4 |
| 144  | لقطه سے تجارت کرنا                                                                  | 1+1 |
| 140  | لقطه کا صدقه کرنا                                                                   | 1+9 |
| וזרי | لقط کاخرید نے کے بعد استعال کرنے کا تھم                                             | 11+ |
| 170  | ڈیرٹے سال تک لفظ کا مالک نہ آئے تو کیا کیا جائے؟                                    | (1) |
| 144  | لقط مسجد كاحكم                                                                      | 111 |
| 142  | بكرى كالقط                                                                          | 111 |
| IYA  | تجينس كالقطير                                                                       | 110 |
| 14+  | چیل ہے مرغی کا بچے گرا،اس کو کیا کیا جائے ؟                                         | 110 |
| 141  | سيلاب مين بهه كرآئى موئى چيز كااستعال                                               | 114 |
| 121  | خوف وشمن سے جو مال جھوڑ کر چلا جائے ،اس کا تھم                                      | 112 |
| 121  | جو شخص پاکستان چلا گیااس کے سامان اور مکان کا حکم                                   | IIA |
| 121  | پاکستان منتقل ہونے والے کی جائداد پر حکومت کا قبضہ                                  | 119 |
| 120  | مالك نے كہاكة 'باغ كاجو كيل جولے لے وہ اس كا ہے "                                   | 114 |
| 120  | مسى كے درخت سے گرا ہوا چھل اٹھانا                                                   | ITI |
|      | كتاب الشركة والمضاربة                                                               |     |
|      | (شرکت اورمضاربت کابیان)                                                             |     |
| 124  | دوآ دمیوں کا فیکٹری سے کام لینے میں شرکت اور خاندان کے دیگرا فراد کااس شرکت میں حکم | irr |

| Shells - |                                                              |        |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|
| IAI      | قبضه کی جائیدادمیں شرکت کی ایک صورت                          | irr    |
| IAF      | شركت ميں نقصان ایک شریک پر ڈالنا                             | Irm    |
| IAT      | ایک شریک کا دوسرے شریک کے حصہ کوفر وخت کرنا                  | ١٢٥    |
| IND      | ز مین کے بٹوارہ میں شرکاءکو کم وزیا دہ حصدوینا               | 144    |
| IAY      | قرض یا شرکت میں معاملہ کی یا بندی                            | 112    |
| 119      | بلااجازت ِشرکاءایک شریک کامشتر که زمین میں کاشت کرنا         | ITA    |
| 19+      | مشتر کہ آمدنی ہے بیجا کررو پیا لگ رکھنا اوراس ہے مکان خریدنا | 119    |
| 191      | استفتاء متعلق سوال بالا                                      | 11-    |
| 190      | ہوٹل کے ایک شریک کا اپنے دوستوں کومشتر کہ کھا نا کھلا نا     | 111    |
| 197      | ایک شریک کامشتر که مکان سے نفع اٹھانا                        | IPT    |
| 191      | کارخانہ میں بیں فیصد نقصان برداشت کرنے کی شرط لگانا          | IPP    |
| 199      | م کانِ مشترک کے پرانے کواڑوں کواپنے کام میں لا نا            | ١٣٣    |
| r**      | مشتر که زمین پرکسی حصه دار کامکان تغییر کرنا                 | Ira    |
| r. m     | کاشت میں ایک بھائی کا نام درج ہے، کام سب کامشترک ہے          | ١٣٩    |
| r• r     | دو بھائیوں نے کیجامحنت سے جائیداد کمائی تو وہ باپ کی ملک ہے  | 12     |
| r+0      | ز مین، دوکان و گھوڑی میں شرکت کی ایک صورت                    | IFA    |
| 11+      | مچھلی کے شکار میں شرکت                                       | 1179   |
| rir      | الضاً                                                        | 100    |
| rir      | مسلم اورغیرمسلم کا ما تک وگرامونون مشترک خرید نا             | IM     |
| MO       | نيلام در نيلام                                               | irr    |
| r12      | مضارب کے لئے تنخواہ                                          | المالا |
| riz      |                                                              | Inn    |

| 20  |                                                            | -   |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| PIA | ایک شریک کے اصرار کے ہا وجود کا روبارختم نہ کرنا           | ira |
| rr+ | خیانت کر کے مضارب نے مکان خریدا، اب وہ مکان کس کا ہوگا؟    | 164 |
| rrr | ایک شریک کا تنخواه لینا                                    | 12  |
| PPY | کیا مضارب نفع میں شریک ہے، نقصان میں نہیں؟                 | IM  |
| 112 | جانورول کی مضاربت میں شرکت                                 | ١٣٩ |
|     | كتاب الوقف                                                 |     |
|     | باب مايتعلق بنفس الوقف                                     |     |
|     | (نفسِ وقف كابيان)                                          |     |
| rmi | تمام جا بئيدا دوقف كردينا                                  | 10. |
| +++ | واقف كاجائيدا دِوقف ئے خود نفع اٹھانے كى شرط لگانا         | 101 |
| rra | واقف كوشرا ئطِ وقف ميں تغيرو تبدل كا اختيار                | IOT |
| rmy | ایک وقف نامه کی تنقیح                                      | 100 |
| 12  | غیرمملوک زمین کووقف کرنا                                   | jar |
| rra | ايضاً                                                      | 100 |
| 149 | دوسرے کی ملک کووقف کرنا                                    | 104 |
| rr. | ز مین وقف کر کے دوسر مے مخص کواس کی تملیک کرنا             | 102 |
| *** | وقفِ مشترك                                                 | 10/ |
| 7.4 | کیامشتر کہ جائیدادمیں ہے کوئی شریک اپنا حصہ وقف کرسکتا ہے؟ | 100 |

| 774 | شریکِ وقف کی علیحد گی ہونے پراس کی رقم کی واپسی        | 17+ |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| rm  | تعلیم زین کے لئے وقف عمرہ ہے                           | 141 |
| rra | وقف کے لئے قبضہ کی شرط نہیں                            | 141 |
| 10+ | وقف کے لئے منجز ہونا ضروری ہے                          | 141 |
| rom | وقفِ معلق يامنجز                                       | 170 |
| raa | وقف على الله ميں سے پچھ حصہ حق الخدمت کے لئے مقرر کرنا | ۱۲۵ |
| ray | قاضی کے لئے زمین وقف کرنا                              | 144 |
| ran | وقف زمین میں اکھاڑہ                                    | 172 |
| 109 | وقف مرض الموت میں نہیں ہے تو وقف ہے                    | IYA |
| 741 | غیر آبادم محد کے لئے وقف شدہ زمین کا تبادلہ            | 179 |
| 777 | وقف معلق بالموت كي بيع جائز ہے يائہيں؟                 | 12. |
| 744 | جِراً وقت كرانا                                        | 141 |
| 740 | نابالغ كاوقف                                           | 121 |
| מרץ | نابالغ كاوقف معتبرتهين                                 | 121 |
| 742 | وعدهٔ وقف پرووٹ دینا                                   | 120 |
| 742 | وقف کے لئے رجٹری ضروری نہیں                            | 140 |
| TYA | وقف منقول على الاولا د                                 | 144 |
| 12. | حب حصص وقف على النفس وعلى الاولا د                     | 144 |
| 121 | وقفِ مسجد کی زائد آمدنی واقف کی اولا دیر               | 141 |
| 121 | ید عویٰ کرنا که ' چند کمرے خاص قبیلے کے لئے وقف ہیں''  | 149 |
| 124 | غیرمسلم کامسجد کے لئے وقف کرنا                         | 14+ |
| TLL | مسجد کے لئے قادیانی کا وقف                             | IAI |

| 129        | رنڈی کا زمین کومسجد کے لئے وقف کرنا                                         | IAt |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 129        | کیاوقت کے لئے افرازعن الملک کافی ہے، یا نماز باجماعت بھی ضروری ہے؟          | IAT |
| r.         | ذ اتی عداوت کی وجہ ہے وقف کی آمدنی کوروکنا                                  | IAC |
| mr         | وقف كومنسوخ كرنا                                                            | 114 |
| MA         | ضلعی انجمن کی تقسیم                                                         | IA  |
| MY         | كستودْين اگر جائيدا دِمقبوضه كوواپس كردية اس كاتحكم                         | IAZ |
|            | بابٌ في استبدال الوقف وبيعه                                                 |     |
|            | (وقف كوبد لنے اور اس كى بيع كابيان)                                         |     |
| MA         | وقف كويدلنا                                                                 | IA  |
| r9.        | استبدالِ وقف                                                                | 14  |
| rar        | خته حال مکان کے بدلے دوسرا مکان خرید نا                                     | 19. |
| 797        | الصأ                                                                        | 191 |
| <b>199</b> | تتميهٔ سوال بالا                                                            | 191 |
| ۳          | مہرے نام وقف زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کرنا                               | 195 |
| r.1        | مسجد کی موقو فیه زمین کو بدلنا                                              | 190 |
| ۳٠١        | مسجد کے لئے وقف کردہ شی کاردوبدل کرنا                                       | 190 |
| r.r        | ایک جگہ کے وقف کو دوسری جگہ منتقل کرنا                                      | 197 |
| m.n        | مسجد کی وقف زمین میں مدرسه بنا تا                                           | 192 |
| ۳.۴        | مدرسہ کے لئے مسجد کی زمین پر تعمیر کرنا                                     | 19/ |
| P+4        | جوجگہ مدرسہ کی سیت سے خریدی اس کو مسجد یا اُور کسی کا رِخیر کے لئے وقف کرنا | 190 |
|            | مسجد کی زمین میں مدرسہ بنانے کی صورت                                        |     |

| ۳۱• | فیضِ عام کے لئے وقف شدہ زمین کومسجد کے لئے منتقل کرنا                               | r+1         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MII | بير موتز فه كاسامان نئي تغيير مين                                                   | r+r         |
| rir | جوز مین مزار کے لئے وقف ہے،اس کی آمدنی سے مدرسہ قائم کرنا                           | 1+1         |
| rir | ايضاً                                                                               | r+1*        |
| MIM | ایک جگہ کے وقف کود وسری جگہ صرف کرنا                                                | r+0         |
| ma  | ایک وقف کود وسری جگه خرچ کرنا                                                       | <b>r</b> +4 |
| MIA | مسجد کے لئے وقف زمین کوفروخت کر کے مدرسہ میں لگا نا                                 | Y+2         |
| 717 | موقو فد زمين کي بيج                                                                 | r•A         |
| rin | وقف كى تيع بشرط ا قاله                                                              | r+9         |
| rrı | دوسری جائیدا وخریدنے کے لئے موقو فہ جائیدا وفروخت کرنا                              | 11+         |
| rrr | وقف کے مصارف اور اس کی بیج                                                          | tii         |
| rrr | وقفِ مشاع ، مسجد کے تیل کی نیچ                                                      | rir         |
| rra | آمدنی کم ہونے کی وجہ سے وقف کی زمین فروخت کرنا                                      | rim         |
| rry | آبدنی کم ہونے پرمکانِ موقوفہ کی بیج                                                 | ric         |
| r12 | مبد کا کوئی حصہ قوالی کے لئے خالی کرنا، یااپنی ملک قرار دے کرعوض میں دوسری جگہ دینا | ria         |
| rr. | مبجد کے وقف مکان کی تیج                                                             | 719         |
| 221 | جس زمین کومنجد بنانے کی وصیت کی گئی ہو،اس کو دوسرے مقاصد میں استعال کرنا            | 112         |
| rrr | مىجدآ بادتو ژكرعيدگاه بنانا                                                         | MA          |
| rrr | مىجد كوعيدگاه بنانا                                                                 | 119         |
| rry | مىجدى زمين پرعيدگاه                                                                 | 17.         |
| rm  | مسجد یا مدرسه کی وقف شده زمین میں اسکول یا قبرستان بنانا                            | 771         |
| mr. | مسجد کی وقف زمین میں مدرسه بنانا                                                    | rrr         |

| mr.         | جائے نمازمسجد میں دینے کے بعد ملکیت ختم ہوگئی                                 | *** |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | باب و لاية الوقف                                                              |     |
|             | (توليتِ وقف كابيان)                                                           |     |
| rrr         | متولی کے فرائض                                                                | rrr |
|             | متولی کے اختیارات                                                             | rra |
| 444         | متولی کے معزول کرنے کے اسباب                                                  | *** |
| -           | توليبِ وقف ى تعيين                                                            | 772 |
| mrz.        | متولی وقف کیسا ہونا چاہیے؟                                                    | 771 |
| MM          | مسجد کا متولی کیسا ہونا جا ہے؟                                                | 779 |
| ٣٣٩         | متولی مسجدا گرغافل یا خائن ہوتو کیا کیا جائے؟                                 | 14. |
| 101         | كيا وقف كامتولى خود واقف ہوسكتا ہے؟                                           | 111 |
| roi         | یے نمازی کا متولی مسجد ہونا                                                   | 444 |
| rar         | متولی کا قوم واقف سے ہونا                                                     | rrr |
| ror         | زبانی وقف اورخاندانِ واقف کامتولی ہونا                                        | ۲۳۲ |
| ror         | بانی کے اہلِ خاندان تولیت کے زیادہ حقدار ہیں                                  | 220 |
| roo         | مىجد كى توليت ميں وراثت                                                       | rmy |
| roz         | جومتولی اپنی ذمه داری پوری نه کرے،اس کا حکم                                   | 72  |
| ran         | متولی کاشرائطِ واقف کے خلاف عمل                                               | rm  |
| 209         | ذ مه داری پوری نه کرنے پرمتولی کی علیحد گی                                    | 729 |
| <b>-4</b> + | جومتولی وتف کوفر وخت کرے، وہ مستحق عزل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | rr. |
| <b>P41</b>  | امتولی مسجدا گرمسجد کا انتظام نه کر ہے، تو اس کی برطر فی                      | rm  |

| man  | الصاً.                                                                         | +~+  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 11 |                                                                                |      |
| 747  | ایک متولی کے مظالم                                                             | 444  |
| 249  | متولی کا اپنے آپ کور جسٹری کرالینا                                             | 444  |
| rz.  | جدیدمتولی کاامام کو پریشان کرنا                                                | rra  |
| rz.  | غیرمسلم کودرگاه اورمسجد کامتولی بنانا                                          | 444  |
| 727  | بلاا جازت ِمتولی جنگل کو نیلام اورمویشیول کو پانی پلانے پرمحصول قائم کرنا      | rrz  |
| m2 p | تعمینی کے ایک آ دمی کا تنها مسجد میں تصرف                                      | TOA  |
| 720  | واقف كامتولى كوتبديل كرنا                                                      | 1179 |
| 724  | بغيراجازت متولى امامت كرنا                                                     | ro.  |
| 124  | بغيراجازت متولى مسجد مين رهنا                                                  | 101  |
| 422  | مرمتِ مسجد بلااذنِ متولى                                                       | ror  |
| ۳۷۸  | شیعہ صاحبان اپنی متجد سنیوں کو دیں تو قدیم شیعہ نتظم کے ہاتھ سے انتظام لے لینا | ror  |
| ۳۷۸  | مىجدى اشياء چورى ہوئىيں تو كيا متولى پرضان ہوگا؟                               | ror  |
| ۳۸۰  | اولا دِوا قف کوا نتظام میں دخل دینے کاحق                                       | raa  |
| ۳۸۲  | مزار کی حفاظت کا طریقه اوراس کے محافظ کا وظیفه                                 | ray  |
|      | باب أحكام المساجد                                                              |      |
|      | (مسجد کے احکام کابیان)                                                         |      |
| MAM  | مسجدِ كبير كي تعريف                                                            | raz  |
| MAM  | متجد صغيراور كبير كي تعريف                                                     | ran  |
| 200  | حدِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       | 109  |
| MAY  | منجد ہونے کا حکم کب ہوگا؟                                                      | 14.  |

| MA          | كيا بنيا در كھنے ہے مجد كا حكم ہو جائے گا؟                      | 171 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| <b>F</b> A9 | معجد کی بنیا در کھنے سے حکم مسجد                                | 777 |
| <b>191</b>  | مجد کیے معجد بن جاتی ہے؟                                        | 742 |
| rgr         | اذان وجماعت کی اجازت ہے اس جگہ کامسجد بن جانا                   | ۲۲۳ |
| rar         | جب ما لک کی اجازت ہے اذ ان و جماعت ہونے لگی ، پس وہ مسجد بن گئی | 740 |
| <b>79</b> 4 | باقی مسجد کون ہے؟                                               | 777 |
| 794         | مسجد كا بانى اول اور بانى دوم                                   | 742 |
| <b>79</b> 4 | بغیرصرت کو وقف کے اذان و جماعت کی اجازت ہے بھی مسجد بن جاتی ہے  | PYA |
| m92         | عارضی ضرویت کے لئے بنی ہوئی مسجد کا حکم                         | 779 |
| <b>29</b> 1 | مسجد میں آتشز دگی کی وجہ ہے وہ مسجد ہونے ہے خارج نہیں ہوئی      | 14. |
| ا مها       | مسجد کا نام ''مسجد حرم''رکھنا                                   | 121 |
| ۱۴۰۱        | غیرآ بادمسجد کو محفوظ کرنے کی صورت                              | 121 |
| r•r         | مسجد کے وضو خانہ اور استنجا خانہ کی حیجت کا حکم                 | 121 |
|             | الفصل الأول في بناء المسجدو تعميره                              |     |
|             | (مسجد کے بنانے اوراس کی تغمیر کابیان)                           |     |
| r.a         | مسجد کی بنیا در کھتے وقت کی دعاء                                | 121 |
| ۳•۵         | بضر ورت نئي مسجد بنانا                                          | 720 |
| P+4         | نځي آبا دې مين نځي مسجد بنا نا                                  | 724 |
| ۲٠٨         | ما لک کی اجازت ہے اس کی زمین میں مسجد بنا نا                    | 144 |
| ۴٠٩         | ایک متجد کے قریب دوسری سجد بنانے کے لئے کتنا فاصلہ ہونا جا ہیے؟ | 41  |
|             | المبحد قديم ميں پنجوقته نماز ہواور جمعہ کے لئے مستقل مسجد بنانا |     |

| اام               | اختلاف کی وجہ سے دوسری مسجد مشتر کہ زمین میں بنانا                                           | r.                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| rir               | د فع نزاع کے لئے دومسجدیں بنانا                                                              | MI                       |
| 711               | گھر کومسجد بنا دینا                                                                          | TAT                      |
| MID               | غیرمسلم سے مسجد و مدرسه کی بنیا در کھوانا                                                    | **                       |
| MIY               | نئ تغمير ميں سجد کا فرش او نجار کھ کرنے تہہ خانہ بنادیا،تو نما زکہاں پڑھی جائے؟              | MM                       |
| M19               | اختلاف مکتبِ فکر کی وجہ ہے دوسری مسجد بنانا                                                  | MO                       |
| rr.               | عا شوره خانه کومسجد بنا نا                                                                   | MY                       |
| rr.               | ىيۇك پرمىجدى ۋاپ اور دومنزلەمىجد                                                             | MZ                       |
| ۳۲۳               | محلّہ میں مسجد تغییر ہونے کے بعد نماز کہاں اواکی جائے؟                                       | MA                       |
|                   | الفصل الثاني في مسجد الضرار                                                                  |                          |
|                   | (مسجد ضرار کابیان)                                                                           |                          |
| rro               | مسجد ضرار                                                                                    | 119                      |
| MYZ               | Y. I                                                                                         |                          |
|                   | ذاتی اغراض کی وجہ سے قدیم آبادمسجد کومسجد ضرار کہہ کرومران کرنا                              | <b>19</b> +              |
| ٩٢٩               | ذاتی اغراض کی وجہ سے قدیم آباد مسجد کومسجد ضرار کہہ کروسران کرنا<br>نئی مسجد ،مسجد ضرار نہیں | r9+                      |
| rra<br>rri        | نتی مسجد، مسجد ضرار نهیس                                                                     |                          |
|                   | نئی مسجد، مسجد ضرار نہیں<br>نزاع سے بیچنے کے لئے دوسری مسجد بنانا ، کیا وہ مسجد ضرار ہے؟     | <b>r</b> 91              |
| ١٣١               | نئی مسجد، مسجد ضرار نہیں                                                                     | rgi<br>rgr               |
| 641<br>644        | نئ مسجد، مسجد ضرار نہیں                                                                      | 191<br>191<br>191        |
| 646<br>646        | نئی مسجد، مسجد ضرار نہیں                                                                     | 191<br>191<br>191<br>191 |
| 647<br>646<br>641 | نئ مسجد، مسجد ضرار نہیں                                                                      | 791<br>797<br>797<br>790 |

| ماماما | مسلمان کی بنائی ہوئی مسجد کومسجد ِ ضرار کہنا                                   | <b>199</b>  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | الفصل الثالث في المحراب والمنبر                                                |             |
|        | (محراب اورمنبر کابیان)                                                         |             |
| 4      | مسجد میں محراب کا حکم                                                          | ۳.,         |
| MMZ    | محراب بنانے میں انہدام مسجد کا خطرہ ہوتو کیا کرے؟                              | ۳.          |
| MA     | د بوار پشت اور درمیانی محراب کا حکم                                            | P+1         |
| ومم    | مسجد کے محراب میں طاق بنانا                                                    | r++         |
| ra-    | محراب مسجد بھی داخل مسجد ہے                                                    | <b>*</b> •0 |
| ra+    | محراب مسجد كونتقل كرنا                                                         | r+0         |
| 107    | منبر کا مقام اوراس کی کیفیت                                                    | 100         |
| 200    | مسجد میں مینارہ                                                                | r+2         |
|        | الفصل الرابع في بيع المسجد وأوقافه                                             |             |
|        | (مسجداوراس کے سامان کو بیچنے کا بیان)                                          |             |
| ray    | مسجد کی زمین کی بیچ                                                            | P-/         |
| ran    | وقف مسجد كا فروخت كرنا                                                         | ۳.          |
| 209    | مسجد کی موقو فیدز مین کی بیع کرنا                                              | ۳1.         |
| ٠٢٠    | زیاده آمدنی کی تو قع پرمسجد کی زبین فروخت کرنا                                 | اسما        |
| 747    | مسجد کے لئے وقف خطۂ زمین کوفروخت کرنا                                          | ۳۱۱         |
| 444    | اراضی مسجد پر قبضنہ کے اندیشہ سے ان کوفروخت کر کے اس رقم سے ذریعهٔ آمدنی بنانا | -11         |
| 444    | مصالحِ مسجد کے لئے دی گئی زمین کوفروخت کرنا                                    | ١١١         |
| ۵۲۹    | اسجدی نیت سے چھوڑی ہوئی زمین میں تضرف درست نہیں                                | 110         |

| 747 | سے نام ہونے سے وقف میں فرق نہیں آتا ہم جد کی دو کان قرض میں دینا         | ۳۱۰ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| MYA | بچی ہوئی موم بتی چے کرامام کی تنخواہ وغیرہ میں لگا نا                    | F12 |
| ۸۲۳ | مسجد کے درخت کا پھل فروخت کر تا                                          | P1/ |
| rz. | زا ئدسامانٍ مسجد كوفروخت كرنا                                            | 119 |
| rz. | مىجد كا سامان فروخت كرنا                                                 | ۳۲. |
| r21 | ايشاً                                                                    | ~   |
| 727 | یرانی مسجد کے سامان کوفر وخت کرنا اور حجر ہُ امام میں صرف کرنا           | 441 |
| rzr | انهدام مسجد پراس کی اشیاء کی بیچ                                         | mrr |
| 720 | نقائض مسجد کی بیچ                                                        | mrr |
| M24 | مسجد کی اینیٹوں کوفروخت کرنا                                             | rra |
| MLL | مسجد سے فرش سے ملبہ کا نیلام اور استعمال                                 | pp  |
| ٣٧  | مىجدىيى دى ہوئى اشياء كو بار بار نيلام كرنا                              | P72 |
| ۳۷۸ | مسجد سے تیل کوفر و خت کرنا                                               | PTA |
| ۳۷۸ | الصاًا                                                                   | 779 |
| M29 | مسجد و ریان ہونے پراس کی جائیدا داور سامان کو بیچنے اور رہن رکھنے کا حکم | ۳۳. |
| MAZ | غیرآ با دمسجد کی بنیاد کامصرف                                            | اسم |
| MAA | غيرآ با دمسجد کوفروخت کرنا                                               | *** |
| PA9 | غیر آبا دمسا جد کوکرایه پر دینا ، یااس کے سامان کوفروخت کرنا             | rrr |
|     | الفصل الخامس في المسجد القديم                                            |     |
|     | (پرانی مسجد کابیان)                                                      |     |
| MAI | ر پرون مبورگرا کرنی مسجد تعمیر کرنا                                      |     |

| -   |                                                         |       |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|
| rgr | ویران ہوجانے کے بعد مسجد کا تھم                         | rra   |
| ۳۹۳ | مسجد وریان ہونے پر دوسری مسجد بنانا                     | 44    |
| 790 | مکانات کے فروخت کرنے ہے ویران مسجد کا حکم               | rr2   |
| ray | پرانی مسجد کو گرانا                                     | ٣٣٨   |
| m92 | پرانی مسجد کوآ باد کرنا                                 | وسس   |
| m91 | مسجد قدیم کوچھوڑ کر دوسری مسجد بنانا                    | ٣,٠   |
| 799 | ریانی مسجد کی ایئٹیں، پقر، جوتے رکھنے کی جگه لگانا      | 701   |
| ۵   | پرانی مسجد چھوڑ کرنٹی مسجد میں جانا                     | 444   |
|     | الفصل السادس في التوسيع في المسجد                       |       |
|     | (مسجد میں توسیع کرنے کابیان)                            |       |
| s.r | مسجد کی توسیع                                           | 777   |
| 0.0 | توسيع مسجد كى ايك صورت                                  | ماماس |
| ۵۰۵ | بلاضرورت توسیع مسجد کے لئے برآ مدہ کومسجد میں واخل کرنا | rra   |
| 8.4 | مسجد کے متصل جگہ کومسجد میں داخل کرنا                   | mp    |
| ۵٠۷ | مسجد کے متصل قبروں کو مسجد میں شامل کرنا                | ٣٣٧   |
| ۵۰۸ | صحنِ مسجد سے متصل قبرول کا حکم                          | rm    |
| ۵۰۹ | مسجد کے جن میں توسیع کے لئے قبر کوداخلِ مسجد کرنا       | ومهم  |
| ۵۱۰ | مسجد میں قبریں شامل کرنا                                | ro.   |
| DIT | مزار کوتو ژ کرمسجد میں شامل کرنا                        | 101   |
| ٥١٣ | توسیع کے لئے پچھ راستہ مسجد میں لے لینا                 | ror   |
|     |                                                         |       |

| ۵۱۵ | توسیع مسجد کے لئے پڑوسی کی زمین لینا                                             | ror        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۱۷ | مسجد کوراستہ بنا کرمسجد کے لئے دوسری جگہ لینا                                    | 200        |
| ۵۱۷ | سڑک کی توسیع میں مسجد کا نصف حصہ دے دینا                                         | ray        |
| ۵19 | توسیع مسجد کے لئے حکومت سے امداد                                                 | ra2        |
| ۵۲۰ | ضرورت مسجد کے لئے صحن کے درخت کاٹ دینا                                           | ran        |
|     | الفصل السابع في التصرف والتعمير في المسجد                                        |            |
|     | (مسجد میں تصرف اور تغمیر کرنے کابیان)                                            |            |
| ٥٢٢ | مسجد کی خالی جگه میں دوکان بنانا                                                 | 209        |
| orr | ينچ دو کانيں او پرمسجد                                                           | r4.        |
| orr | الينأ                                                                            | 241        |
| 274 | ينچ مسجداو پر ر ہائش گاہ                                                         | 777        |
| DIA | د بوارمسجد میں دوکان کی الماری بنانا                                             | 747        |
| ۵۲۸ | حفاظت وبقائے مسجد کے لئے صحبِ مسجد میں دکانیں بنانا                              | 444        |
| ٥٣٠ | مىجدے ينچ تہدخانداوراو پر ہال بنانا                                              | 240        |
| ٥٣٢ | مىجدكے ينچ تهدخاند بنانا                                                         | 744        |
| ٥٣٣ | مسجد کا کچھ حصہ چھوڑ وینا                                                        | 442        |
| مهر | مسجد کی حبیت ہے بجلی کے تارگذروا نا                                              | 244        |
| str | مدرسہ والوں کے لئے آنے جانے کی سہولت کے لئے مسجد کی مغربی دیوار میں دروازے بنانا | <b>249</b> |
| محم | مسجد کی حصت پر مائیک کی حفاظت کے لئے حجرہ بنانا                                  | rz.        |
| ٥٣٦ | مىجدى حبيت پرلاؤ ۋاسپىيكر كے لئے المارى بنوانا                                   | r21        |
| ary | د بوارمسجد کی مرمت کی بیجائے سائبان بنانا                                        | <b>727</b> |
| 02  | احاطهٔ مسجد میں طہارت خانہ بنا نا                                                | r2r        |
| 000 | مسجد کے اندرر ہنے یا دفتر وغیرہ کے لئے کمرہ بنانا                                | rzr        |

| 70  | and the second of the second o |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۳. | مسجد میں وضو کی جگہ بنا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 720         |
| ۵۳۱ | مسجد ہے متعلق بیت الخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 724         |
| مهم | مسجد ہے متصل بیت الخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 744         |
| مهم | مسجد کے قریب بیت الخلاء بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>F</b> ZA |
| ara | مىجدى يىت الخلاء بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r29         |
| ary | وضوخانہ کے پاس پیشاب خانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PA+         |
| orz | مسجدے، یلاٹ پرنا جائز قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>F</b> 11 |
| om  | منجد کے نجر سے پرغاصیانہ قبضہ کرنے والے کو زکالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAT         |
| ۵۳۸ | مسجد کے لئے وقف شدہ زبین کوامام کا اسنے نام کر الیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TAT</b>  |
| ۵۳۹ | مىجدى زبين پر مالكانه قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٨٢         |
| ۵۵۰ | مىجدى زيين ميں امام كا حجره بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 710         |
| ۵۵۰ | ایک مسجد کی زمین پر دوسری مسجد بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAY         |
| ۵۵۲ | مسجد کی بچی ہوئی زمین پر درسگاہ اور رہائش مکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>T</b> 12 |
| ۵۵۲ | مسجد تمین کی نا خوشی کے باوجوداییا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAA         |
| ٥٥٢ | صحنِ مسجد میں کنواں بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>FA9</b>  |
|     | پرنالہ دوسرے کی جگہ میں ،اور مسجد کی دیوار میں ایسا تضرف جس سے کسی کی بے پر دگی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r9.         |
| ۵۵۵ | پر به حدر سر سے کی جدیں ہور میدل دیواریں ایسا تصرف کے سے کی بی ہے پر دی ہو<br>مسجد میں اوھارلگائی ہوئی اینٹوں کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>P91</b>  |
| ۵۵۷ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|     | الفصل الثامن في السكونة في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|     | (مسجد میں رہائش اختیار کرنے کا بیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ۵۵۹ | مجد کے بالائی حصد پرامام صاحب کا کمرہ بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m91         |
| ۵۲۰ | جس کونفٹزی کی حبیت کومسجد بنالیا گیااس میں رہائش کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l mar       |

| ١٢٥  | مام سابق ضعیف العمر کا تعاون اور مرکانِ مسجد میں ان کی رہائش                     | 1 190       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٦٢٢  | مسجد کی کوٹھٹری میں عورت کورکھنا                                                 | 790         |
| ٩٢٥  | امام كا ابل وعيال وموليثي كومسجد مين ركھنا                                       | <b>797</b>  |
| חדם  | بوقت ضرورت مسجد کی حصت پرامام کی رہائش گاہ بنانا کیسا ہے؟                        | F92         |
| ۵۲۵  | تدنی سے لئے کرایہ لے کرمسجد کی حصت پرمسافروں کو تھبرانا                          | <b>79</b> 1 |
| ۵۲۵  | ضرورت مبحد کے لیے خسل خانوں کو ہا ہم منتقل کرنا                                  | <b>799</b>  |
| ۵۲۷  | حجر وَا مام كاهْمِتِر جِدارِمسجد پرِ                                             | ۴۰۰         |
|      | الفصل التاسع في انتقال المسجد وأمتعته                                            |             |
|      | (مسجداوراس کے سامان کومنتقل کرنے کا بیان)                                        |             |
| 049  | مسجد کود وسری جگه نتقل کرنا                                                      | P+1         |
| ۵۷۰  | مسجد كونتقل كرنا                                                                 | P++         |
| ۵۲۲  | اليضاً                                                                           | P. P        |
| 020  | مسجد كانتاول ي                                                                   | h. h.       |
| ۵۲۳  | يراني مسجد كونئي مسجد كي طرف منتقل كرنا                                          | r.a         |
| 024° | ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لگا نا                                          | m. y        |
| 024  | تقشهٔ اوقات نمازایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل کرنا                            | M+2         |
| ۵۷۸  | مىجدى چىز پىقروغىرە مەرسەمىن لگانا                                               | r*A         |
| ۵۷۸  | ایک مسجد کا پنکھا دوسری مسجد میں دینا                                            | r+9         |
| 049  | یرانی مسجد تو ژکراس کا سا مان نئی مسجد میں لگانا ، یا فروخت کرنا                 | m.          |
| ۵۸۰  | پرانی مسجد کے گر کر بہہ جانے کا اندیشہ ہوتو اس کی اینٹ وغیرہ سے دوسری مسجد بنانا | 1           |

| ۵۸۰ | دریا بُر دگاؤں کی مسجد کا سامان کس مسجد میں استعمال کیا جائے ؟     | الم |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۸۵ | حویلی کی مسجد کے سامان کو دوسری مسجد میں لے جانے کا تھلم           | ۳۱۲ |
| ٥٨٣ | مسجد کے پرانے سامان کامصرف                                         | ۳۱۸ |
| ۵۸۵ | مسجد کا قرآن دوسری جگہ لے جانا                                     | مام |
| ۵۸۵ | مسجد كا قرآن گھرلا كر قيمت اداكر نا                                | יוא |
| YAG | مسجد کے قرآن پاک وغیرہ مدرسہ میں استعال کرنا                       | 212 |
| ۵۸۷ | چھوٹی مسجد کا فرش جامع مسبد میں لے جاتا                            | M1/ |
| ۵۸۷ | ایک مسجد کی چٹائی دوسری مسجد میں دینا                              | مام |
| ۵۸۸ | مسجد کی چیز مدرسہ کے لئے اور مدرسہ کی چیز مسجد کے لئے استعمال کرنا | ۳۲  |
| ۵۸۹ | مسجد غيرآ با د ہوجائے تو اس پر وقف زمین کی آمدنی کا حکم            | ٣٢  |
| ۵9+ | غيراً بادمسجد كاسامان مدرسه يامسافرخانه مين لگانا                  | 4   |
| ۵۹۲ | نئ معجد بنانے کے بعد برانی معجد اوراس کے وقف کا تھم                | ۳۲۱ |
|     | الفصل العاشر في إقامة المدرسة في المسجد                            |     |
|     | (مسجد میں مدرسہ قائم کرنے کابیان)                                  |     |
| ۵۹۳ | مسجد كومدرسيه بنانا                                                | 4   |
| ۵۹۵ | تعلیم دینے کے لئے عورتوں کامسجد میں آنا جانا                       | 24  |
| ۵۹۵ | مسجد کے دالان میں مدرسه                                            | ۳۲  |
| 694 | مسجد کے دالان کو دفتر انجمن بنانا                                  | rr. |
| 891 | مسجد کے پیچھے مدرسہ بنانا                                          | ~   |
| ۵99 | صحنِ مسجد کو مدرسہ کے لئے لینا                                     | rr  |

| 4+1                              | سجد کی جگد کو مدرسد کے لئے استعمال کرنا                 | · ~~.             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4+4                              | تنخواه لے کرمسجد میں تعلیم دیتا                         | ושיא              |
| 4.1                              | مسجد میں غیرشرعی لباس سے ساتھ د نیوی مخلوط تعلیم        | . ~~              |
| 4.1                              | مسجد میں چھوٹے بچوں کو تعلیم دینا                       | 1                 |
| 7+7                              | مىچىر مىں بېچوں كۇتعلىم دىنا                            |                   |
| 4.4                              | مىجدىكانك حصه مين بچول كى تعليم                         |                   |
| Y+A                              | نیجے مدرسہ او پرمسجد                                    | 444               |
| 4+9                              | مىجدى جگه رپه نيچے مدرسهاو پرمسجد                       | ~~Z               |
| 411                              | مسجد میں تعلیم کی حدود                                  | ۳۳۸               |
|                                  | الفصل الحادي عشر في إجارة متاع المسجد                   |                   |
|                                  | CIV. L.C.                                               |                   |
| 411-                             | (مسجد کی چیزیں کرائے پردینے کا بیان)                    |                   |
| 411                              | مىجدى وقف زمين كوكراپير پردينا                          | rr9               |
| 41F                              |                                                         | ~~q               |
|                                  | مىجدى وقف زمين كوكراپير پردينا                          | 66.<br>66.        |
| 411                              | مسجد کی وقف زمین کوکرایه پردینا                         |                   |
| 41F<br>41D                       | مسجد کی وقف زمین کوکرایه پروینا                         | ואא               |
| 411 a15                          | مسجدگی وقف زمین کوکرایه پردینا                          | rri<br>rrt        |
| 4117<br>6117<br>6117             | مسجد کی کری اونچی کرے نیچے دوکان بنا کر کرا میہ پر دینا | المالا<br>المالا  |
| 110<br>110<br>110<br>117<br>112  | مسجد کی وقف زمین کوکرایه پروینا                         | 644<br>644<br>644 |
| 4117<br>410<br>410<br>414<br>414 | مسجد کی کری اونچی کرے نیچے دوکان بنا کر کرا میہ پر دینا | unn<br>whe<br>wht |

| 171 | منجد کے اخراجات پورے کرنے کے لئے برتنوں کو کرامیہ پردینا | ٩٣٩   |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|
| 444 | ناجائز فعل کے لئے کرایہ پربرتن دے کرمسجد پرخرچ کرنا      | ra.   |
| 444 | مىجد كى اشياء عاريت پردينا                               | rai   |
|     | الفصل الثاني عشر في استعمال أشياء المسجد                 |       |
|     | (مسجد کی اشیاء کواستعال کرنے کا بیان)                    |       |
| 744 | مسجد کی چیزوں کا ذاتی کام میں استعال کرنا                | rar   |
| 450 | مىجد كے لوٹے ذاتی كام میں استعمال كرنا                   | rom   |
| 410 | مجد کامصلی ،لوٹا با ہرلے جا کراستعال کرنا                | rar   |
| 410 | مسجد کے کسی حصہ کواپنے ذاتی مفاو کے لئے مخصوص کرنا       | raa   |
| 444 | مسجد کا کوئی لوٹا اپنے لئے خاص کرنا                      | ran   |
| 412 | مسجد كالوثااور جَلَّه مخصوص كرنا                         | ra2   |
| 474 | مسجد کی اشیاء کا امام ومؤ ذن کے لئے استعمال              | ran   |
| 479 | حجرهٔ مسجد میں رہائش اور کتابت                           | ras   |
| 479 | د يواړمسجد ميں تخته لگا کرقر آن و ديني کتب رکھنا         | 44    |
| 44. | مىجدى المارى ميں اپنا تنجارتی سامان رکھنا                | ٣٦    |
| 411 | مىجد مىں دىنى كتابيں وغيرہ ركھنا                         | المما |
| 411 | مىجد كى كتاب كومكان ميں ركھ كرمطالعه كرنا                | الما  |
| 422 | مىجد كاتيل يا ۋھيلااپنے ساتھ لے جانا                     | 144   |
| 400 | جمام کے کوئلہ سے امام کو چائے بنانا                      | 44    |
| 400 | متولی کی اجازت ہے مسجد کا تیل امام ومؤزن کے لئے          | 44    |
| 444 | منجد کا تیل امام کے لئے                                  | 1     |

| 400 | مىجد كاتيل وغيره امام كواستنعال كرنا                                               | MAN  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 424 | مىجد كاكنوال ، تل ، ۋول رى استىعال كرنا                                            | ولاس |
| 472 | مسجد کے چراغ میں اپناوظیفیہ پڑھنا                                                  | rz.  |
| 412 | معدميں چراغ ك جليج                                                                 | r21  |
| 474 | مىجد كاچراغ كب تك جلے اور فرش كب تك بچھے؟                                          | r2r  |
| 429 | مسافر کے لئے مسجد کی چٹائی کا استعمال کرنا                                         | 727  |
| 429 | تبلیغی جماعت کے لئے اشیائے مسجد کا استعمال                                         | 74   |
| 777 | بجلی کا ہیٹراپی ضروریات یا تلاوت کے لئے استعمال کرنا                               | rza  |
| 400 | بجلى كا پيكھاغيراو قات نماز ميں حالوكر نا                                          | r24  |
| 400 | مسجد میں بجلی کا پیکھا                                                             | r22  |
| 400 | مسجد کے نتکھے کا استعمال                                                           | MZA  |
| 404 | عنسل خانه وغيره مين روشني كاانتظام                                                 | r29  |
| 4m2 | مسجد کی بجلی دوسر ہے کودینا                                                        | m.   |
| 402 | مسجد کی جائے نماز وغیرہ کامحافظ کون ہے؟ اور تقریبات میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں | MAI  |
| 409 | مسجد کا سامان اور مکان جواستعال کرے وہ کراپیدے                                     | M    |
| 409 | مسجد کی حصت ہے گری ہوئی لکڑی کو پانی گرم کرنے کے لئے استعمال کرنا                  | M    |
| 40+ | معبد كاگرم ياني گھرلے جاتا                                                         | rar  |
| 101 | بِنمازيوں كامسجد كاگرم يا ني استعال كرنا                                           | MAG  |
| 101 | مسجد کی سیڑھی وغیرہ اپنے گھر لے جا کراستعال کرنا                                   | MY   |
| 700 | مسجد كاسامان ما تكنا                                                               | MAZ  |
| 400 | مسجد کے ٹا نکہ سے محلّہ والوں کا پانی لے جانا                                      | MAA  |
| 100 | مسجد کے ال سے اہلِ محلّه کا پانی لے جانا                                           | 749  |

| فهر | وديه جلد چهاردهم ۲۸                                       | ری محہ |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|
| ۵۵۲ | ورزهتِ مسجد کے پھل کا استعمال                             | m9+    |
| YOY | مسجد کی منتظمه مینٹی کی طرف سے مسجد میں اعلان آویزال کرنا | 1791   |
| 402 | مسجد کے حتی میں کا روباری اشتہار                          | rar    |
|     | نقشهٔ افطار وسحر میں دوکان کااشتهار                       | mam    |
| 104 |                                                           | 1 31   |
|     | ☆☆☆                                                       |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |
|     |                                                           |        |

# كتاب الأيمان والنذور باب الأيمان (تتمكمان كابيان)

فشم دینے کا حکم

سوال[١٤٠٨]: كياتم دينے تم پرجاتي ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

### جس شخص کوشم دے کرکوئی بات کہی تو اس سے اس کے ذمہ شم لا زمنہیں ہوتی (۱) ، نہ وہ بات لازم ہوتی

(۱) "وفيه دليل على أن من أقسم غيره وقال: والله التفعلن كذا، ولم ينو شياً، أو نوى أنه يفعل ذلك ولا بد، فهو حالف، فإن لم يفعل المخاطب، حنث. وإن أراد الاستحلاف، فهو استحلاف، ولا شئ على واحد منهما إذا لم يفعل". (إعلاء السنن: ١ ١/ ٣٥٦، كتاب الأيمان، باب إذا حلف يميناً واحدةً على أشياء كثيرة، فهى يمين واحدة، الخ ...... إدارة القرآن كراچى)

"وإن قال: والله! لتفعلن كذا، ولا نية له، فهذا حلف منه، إلا أن ينوى الاستحلاف، فلا يكون. وإذا لم ينو الحلف ولا الاستحلاف، فهو يمين". (الفتاوى التاتار خانية: ٣/٤ ا ٣، كتاب الأيمان، إدارة القرآن كراچي)

"وكذا لو قال: والله! لتفعلن كذا وكذا، ولم ينو شيئاً، فهو الحالف. وإن أراد الاستحلاف، فهو استحلاف، فهو استحلاف، فهو استحلاف، فهو استحلاف، ولا شيئ على واحد منهما". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية: ٩/٢، كتاب الأيمان، رشيديه)

"ولو قال: والله! لتفعلن كذا وكذا، ولم ينو شيئاً، فهو الحالف. وإن أراد الاستحلاف، فهو استحلاف، فهو استحلاف، فهو استحلاف، فلا شئ على واحد منهما". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون =

ہے، کیکن اس کے شم دینے سے وہ بھی شم کھالے تو قسم ہوجائے گی (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمجمود گنگوہی غفرلہ۔

بلاضرورت فتم كهانا

سوال[٩٠٩]: سچى باتول پرشم كھاجانا اور حلف ركھ لينا درست ہے يانہيں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

بلاضرورت سچی بات پرشم کھانااور شم لیناشر عامد موم ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم۔ صحیح :عبد اللطیف، ناظم مدرسہ بذا، ۱۹/ ذیقعدہ/ ۵۷ھ۔

= يميناً ومالايكون يميناً: ٢ / ٠ ٢ ، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٨٣٨/٣، كتاب الأيمان، سعيد)

(۱) "ولوقال: والله! لتفعلن كذا، فقال الآخر: نعم، فهو على خمسة أوجه: أحدها: أن ينوى كلٌ من المبتدى والمجيب الحلف على نفسه، فهما حالفان، أما الأول فظاهر، وأما الثانى فلأن قوله: "نعم" يتضمن إعادة ماقبله، فكأنه قال: والله! لأفعلن كذا، فإذا لم يفعل، حنثا جميعاً". (ردالمحتار، كتاب الأيمان: ٩/٣٩/٣، سعيد)

(٢) "وذكر بعضهم أن كثرة الحلف مذمومة ولو في الحق، لِما فيها من الجرأة على اسمه جلّ شانه".
 (روح المعاني: ٢٤/٢٩ ، (سورة القلم: ١٠)، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"ان الإكثار بالحلف مكروه". (التفسير المظهرى: • ١/٣٨، (سورة القلم: • ١)، حافظ كتب خانه كوئثه)

## كيافتم كها نا حجوثا ہونے كى علامت ہے؟

سووان[۱۷۱۰]: کسی مسلمان کے شم کھانے پر کسی مسلمان کو یقین کرنا چاہئے یانہیں؟ مثلاً: ایک شخص بظاہر دیندار، نیک، حافظ قرآن نے ایک مولوی صاحب کے سامنے کسی بات پر خدا کی قتم کھائی، مگراس پر مولوی صاحب نے ایک حدیث پڑھ کر فرمایا کہ جو قتم کھا تا ہے اس حدیث کی روسے جھوٹا ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اگر کسی حدیث کی روسے بظاہر ایک ویندارآ دمی قتم کھانے پر جھوٹا ہوگا تو کسی مسلمان کے جھوٹا یاسچاہونے کی کیادلیل شری ہے اور اس کے معلوم کرنے کا شری کیا طریقہ ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بات بات پرتشم کھا ناجھوٹے آ دمی کی عادت ہوتی ہے(۱)، سچ آ دمی کا مہیں جیسا کہ شب وروز تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث جس کی روسے مولوی صاحب قشم کھانے والے کوجھوٹا قرار دیتے ہیں آپ نے نہیں کھی، بہتر ہوتا لکھ دیتے تا کہ اس کے متعلق تحقیق ہوجاتی۔ جب مسلمان کا ظاہر حال بتا تا ہے کہ وہ صالح دیندار ہے تو بغیر دلیلِ شرعی کے اس کی قشم کا اعتبار نہ کرنا اور اس کوجھوٹا قرار دینا درست نہیں (۲)۔ جن صالح دیندار ہے تو بغیر دلیلِ شرعی کے اس کی قشم کا اعتبار نہ کرنا اور اس کوجھوٹا قرار دینا درست نہیں (۲)۔ جن

" والأفضل في اليمين بالله تعالى تقليلها ...... وفي تكثير اليمين المضافة إلى المستقبل تعريض اسم الله للهتك. قلت: وعليه الصوفية. قال: فبالله لاتحلف وإن كنت صادقاً، ولاتكذبن يوماً وإن كنت هازلاً". (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار، كتاب الأيمان: ٣٢٣/٢، دارالمعرفة، بيروت) (ا) "ان الإكشار بالحلف مكروه، وأن الحلاف مجترئ على الله، لايكون براً متقياً". (التفسير المظهرى، (سورة البقرة: ٣٢٣): ١/٢٨٦/ حافظ كتب خانه)

(٢) ﴿ يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم ﴾ الآية. يقول تعالى ناهياً عبادَه المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة ...... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لازمات لأمتى: الطيرة، والحسد، وسوء الظن". (تفسير ابن كثير: ٢/٣/٠) (سورة الحجرات: ٢١)، مكتبه دارالفيحاء، دمشق)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن، فإن الطن أكذب الحديث". الحديث. (مشكواة المصابيح، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع، الفصل الأول، ص: ٢٤ م، قديمي)

مواقع میں شم کا اعتبار نہ کرنااوراس کوجھوٹا قرار دینادرست نہیں ، جن مواقع میں شم پرمعیار ہوتا ہے ، وہاں ایسی شم پرشرعاً فیصلہ کر دیا جاتا ہے :

"عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: حاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يارسول الله! إن هذا غلبني على أرض لأبي، فقال الكندى: هي أرضى في يدى، أزرعها، ليس له فيها حق، قال: فقال البني صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة"؟ قال: لا، قال: "فلك بينة". قال يارسول الله! إنه فاجر لايبالي ماحلف عليه، ليس يتورع من شئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمّا! لَيْنُ وسلم: "ليس لك منه إلاذاك". فانطلق، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمّا! لَيْنُ حلف على مال ليأكله ظالماً، ليلقين الله وهو عنه معرض، اه.". أبو داؤد شريف، ص ٢٦٤(١)-

(١) (سنن أبى داؤد، كتاب الأيمان، باب من ليقتطع بها مالاً: ١٠٨/٢، مكتبه رحمانيه ملتان) (ومشكواة المصابيح، باب الأقضية والشهادات، الفصل الأول، ص: ٢٢٠، قديمي)

نوجید: علقہ بن واکل بن حجر الحضر می رضی اللہ تعالی عندا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص حضر موت اورا یک شخص کندہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ، حضری نے کہا: یارسول اللہ! - صلی اللہ علیہ وسلم - بے شک بیشخص مجھ پر میر بے باپ کی زمین پر عالب آگیا، کندی نے کہا: وہ میری زمین ہے، میرے قبضہ میں ہے، میں اس میں کھیتی کرتا ہوں ،اس کا اس میں کوئی حق نہیں ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضری سے فرمایا: ''کیا تیرے پاس گواہ ہے''؟ اس نے کہا نہیں ،ارشاو فرمایا: ''پس تیرے لئے اس کی قسم ہے'' اس نے کہا: یارسول اللہ! - صلی اللہ علیہ وسلم - بیتو فاجر شخص ہے، بیتو کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس چیز پرفتم کھا رہا ہے بیتو کسی چیز ہے تھی پر ہیر نبیس کرتا۔

رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''تیرے لئے اس کی طرف ہے اس کے سوا پچھ نہیں''۔ پس وہ مخص فتم کھانے کے لئے چلا، جب اس نے پشت پھیری، رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' خبردار! اگر اس نے اس کا مال ظلماً کھانے کے لئے قتم کھائی تو وہ اللہ تغالی ہے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ (اللہ تغالی) اس سے اعراض کرنے والا ہوگا'' یعنی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تغالی اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں گے''۔

د یکھئے اس حدیث شریف میں باجود فاجراور ظالم ہونے کے اس کی قسم پر مدار قرار دیا ہے۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۲۸/۴۸ ۵۵۔ صحیح : عبداللطیف، کیم/ جمادی الاولی/ ۵۸ ھ، الجواب صحیح : سعیدا حمد غفرلہ۔ حجمو ٹی قسم کھانا

سوال[۱۱۱]: اگرکوئی شخص کسی سے مذاق کرے اور پھراس مذاق میں پکڑا جائے اور پھراس نے اور پھراس نے افراز ہیں کی اور پھراس نے اپنی جان بچانے کے لئے قرآن شریف اٹھالیا تواس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟اس شخص کو کیا عذاب ہوتا ہے اوراس کے عذاب کم ہونے کی کیا صورت ہوتی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جھوٹی قتم کھا نا کبیرہ گناہ ہے(۱) ،قرآن کریم ہاتھ میں لے کرجھوٹی قتم کھانا اُور بھی خطرناک ہے،
عذابِ آخرت کے علاوہ بسااوقات اس کا وہال و نیا ہیں بھی آجا تا ہے،اور جھوٹ ظاہر ،بوکر بہت رسوائی اور ذلت
ہوتی ہے،ان لوگوں کی نظروں میں بھی حقیر وذلیل ہوتا ہے جن کو یقین دلانے کے لئے قرآن شریف ہاتھ میں لیکر
جھوٹی قتم کھائی اورا پنی عزت بچائی تھی ۔ایسے خض کوخدا کے سامنے اپنی نالائق حرکت پرانتہائی ندامت کے ساتھ
تو ہواستغفار ضروری ہے کہ کتا ہے صادق جو کہ صادق ومصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو ہاتھ
میں لے کرا ہے جھوٹ کو بچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے(۲)۔اللہ تعالی معاف فرمائے ،آمین!۔جن لوگوں کو

(۱) "عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين مصبورة كاذباً، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار". (سن أبى داؤد: ٢/٢ ، ١، ١٠ ١، كتاب الأيمان، باب التغليظ في اليمين الفاجرة، إمداديه ملتان)

"من الكبائر الإشراك بالله، وحقوق الوالدين، وقتل النفس واليمين الغموس". (إعلاء السنن: ٣٠/١) المسند القرآن كراچي)

(٢) "أن لها ثلثة أركان: الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود إليها أبداً، فإن كانت المعصية لحق آدمى فلها ركن رابع، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق. وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم. واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (شرح النووى على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمى) =

غلط نہی میں مبتلا کیا ہے، ان کے ذہن کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۰/۸۰/۹ ہے۔

حجوثا حلف

سبوان[۲۱۲]: مساۃ حلیمہ کے تین لڑکے: زید، بکر، جمر۔ خالد نے حلیمہ سے چار ہزار روپیہانگا
اور کہا کہ ہم اینٹ کا بھٹے چلارہے ہیں، اس میں آپ کا چوتھائی حصدرہے گا، اس بات کو مان کر حلیمہ وزید نے چار
ہزار روپیہ خالد کو دیدیا اور کام بھٹے کا ہوتا رہا۔ بھٹے بند ہونے کے بعد جب حساب ہواتو کا فی نقصان معلوم ہوا، کی
روز تک حساب کی جانچ پڑتال ہوتی رہی، مگر نقصان ہی ملا۔ چنانچہ حلیمہ وزید، بکر، عمر نے چار ہزار روپیہ کے
واسطے دوڑ دھوپ کرنے گئے۔خالد روپیہ دینے کا برابر اقر ارکرتا رہا، لیکن یہ کہتا تھا کہ جتنا روپیہ نقصان ہواہے،
اس کے حساب سے چوتھائی منہا کر کے مجھ سے روپیہ لے لو۔خالد کے پاس نقد روپیہ ہیں تھا، سرخطہ لکھنے کو تیار
تھا، مگر حلیمہ وزید و بکر و عمر سرخطہ کھوانے پر تیار نہیں تھے (۲)، تیار ہوتے تو اس پر کہ پورے چار ہزار کا سرخطہ کھوا کی میں بات پرخالد نے انکار کیا، اب جھگڑ ابڑھا۔

= (وكذا في تفسير روح المعانى، (سورة التحريم: ٨): ١٥٩/٢٨، دارإحياء التراث العربي بيروت) قال الله تعالى: ﴿قل يعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم، (سورة الزمر: ٥٣)

(1) "السمين بمينان: يمين تكفّر، ويمين فيها الاستغفار، فاليمين التي تكفر فالرجل يقول: والله! لأفعلن . والتي فيها الاستغفار، فالذي يقول: والله! لقد فعلت". (كتاب الآثار، باب من حلف وهو مظلوم، ص: ١٢١، سعيد)

"قال عليه الصلوة والسلام: "اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع: أى خالية، ولاتجب فيه الكفارة إلاالتوبة والاستغفار". (تبيين الحقائق، كتاب الأيمان: ٣٢١/٣، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الأيمان: ٣٢١/٣، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الأيمان: ٢٥٩/٢، رشيديه)

(٢) "برخطه: قباله، تَع نامه، كرابينامه، وه كاغذ جس پرملازمت كى تاريخ اور يادواشت كلصة بين " \_ (فيروز السلغات، ص: 2٨٤، فيروز سنز ، لاهور)

خالد کہیں ہے آرہا تھا کہ زید نے خالد کو پکڑ کراپے گھر میں قید کرلیا۔ یہ نجر تھا نہ پرگئی، پولیس آگئی اور پولیس سب کو لے کر تھانہ پرگئی، وہاں جانے پر پنچایت ہونا طے پایا، حلیمہ اس پنچایت میں نہیں تھی۔ لوگوں نے خالد سے پوچھا، خالد نے کہا کہ اس سے پہلے جتنی پنچایت میں زید چوتھائی حصہ داری کا برابرا قرار کرتا آیا ہے، آج انکار کر رہا ہے۔ پنچوں نے کہا کہ زید ہر پنچایت میں اقرار کرتا رہا۔ زید، عمر، بکر تینوں نے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر کہد دیا کہ حصہ داری نہیں تھی۔ چنا نچہ چار ہزار روپے کا سرخطہ خالد سے داروغہ جی نے میں قرآن شریف کے کر کہد دیا کہ حصہ داری نہیں تھی۔ چنا نوگوں کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہوتا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر حجوثا حلف کیا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے جو کہ شرک کے قریب ہے(۱) ،تو بہ واستغفار لازم ہے ، ورنہاس کا و بال بہت سخت ہے(۲) \_فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، ۱۱/ ۸/ ۸۸ هـ-

غيراللد كيشم

سے وال[۱۷ ا۲]: سوائے خداعز وجل کے کسی اُور چیز کی قتم ، یا کلام مجید کی مثل نصاری بائبل ہاتھ میں لے کر ، یا درمیان میں رکھ کر ، یاسر پررکھ کر کسی و نیوی معاملہ میں قتم یا حلف کالینااز روئے شرع شریف جائز ہے یانہیں ، محض بغض وحسد عناد کی وجہ ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بہتر بیہ ہے کہ قسم نہ کھائی جائے ، اگر ضرورت پیش آئے تو اللہ کی یا اس کے کسی اسم وصفت کی ، اساء وصفات میں سے قسم کھانا جائز ہے ، مگر تقلیل ہم رحال اُولی ہے۔اور قر آن شریف کی قسم کھانا منع ہے ، تا ہم اگر کسی نے کھائی تووہ منعقد ہوجا ئے گی :

<sup>(1) (</sup>راجع، ص: ٣٣، رقم الحاشية: 1)

<sup>(</sup>٢) (راجع، ص: ٣٣، رقم الحاشية: ٢)

"اليحين بالله تعالى الإسمم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق، أوبصفة من صفاته تعالى كعزة الله والقسم بالله تعالى أوباسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق، أوبصفة من صفاته تعالى كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته وقدرته. ولا يقسم بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة. قال الكمال: ولا يحفي أن الحلف بكلام الله تعالى فيدور مع العرف. وقال العيني: عندي أن المصحف يمين لاسيما في زماننا". درمختار مختصراً، ص: ٢٩١١) العرف. وقال العيني: عندي أن المصحف يمين لاسيما في زماننا". درمختار مختصراً، ص: ٢٩١١) موراً كنده كي ليحتم كهائي تو كنهاره وينا والم تنده كي ليحتم كهائي عدن بركفاره وينا وكالرسي كذشته على برجموئي قتم كهائي تو كنهار موكا (٣) اوراً كنده كي ليحتم كهائي عدن بركفاره وينا موكاره) بال سيرتوب اوراجتناب لازم بي فقط والله سجانة تعالى اعلم حرره العير محود كناوي عفا الله عنه معين مفتي مدرسه مظام علوم سهار نيور ٢٠/١/مقر ١٨٥هـ صحيح عبد اللطيف، مدرسه مظام علوم سهار نيور ٢٠/١/مقر ١٨٥هـ

(١) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأيمان، قبيل الباب الثانى فيما يكون يميناً ومالايكون يميناً: ٥٢/٢، وشيديه) "واليسمين بالله تعالى لايكره، وتقليله أولى". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى: ٥٥/٣)، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الأيمان: ٢١٠/٢، غفاريه)

(٢) (ردالمحتار: ٣/٢ ١١، كتاب الأيمان، سعيد)

"واليسميس بالله تعالى والرحمن والرحيم وجلاله ...... لابعلمه وغضبه وسخطه ورحمته والنبي والقرآن الله تعارف، فيكون يميناً كما هو قول الأثمة الثلاثة". (البحرالوائق: ٣/٠٨٠-٣٨٠) كتاب الأيمان، رشيديه)

"واليمين بالله وباسم من أسمائه الرحمن والرحيم ....... لا بغير الله كالقرآن والنبي. قال في السمح عنه والا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً". (مجمع الأنهر، كتاب الأيمان، فصل: ٢/٩، ٢٤٠، مكتبه غفاريه)

(٣) "حلفه على ماض كذباً عمداً غموس، وظناً لغوّ، وأثم في الأولى دون الثانية يعنى يأثم في الغموس". (تبيين الحقائق، كتاب الأيمان: ٩/٣، ١٩/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) "اليمين على شئ سيأتي في المستقبل منعقدة، وحكم هذه اليمين وجوب الكفارة عند الحنث". (تبيين الحقائق، كتاب الأيمان: ٣٢٢/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

(۵) "عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "إياكم والظن،=

### بُت خانه کی قشم کھانا

سوال[۱۷۱۳]: زیداورعمر میں کسی بات پر جھگڑا ہوگیا، جس کے فیصلے کے لئے دوجیار ہندو بھائی اور پھھسلمان بھائی کسی مزار سے پچھ فاصلے پر بیٹھے۔ جب زید سے زبان بندی لی گئی تو زید کو جو پچھ کہنا تھا کہا، اور عمر سے زبان بندی لی گئی تو اس نے اس بت خانہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں جو پچھ کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اس بت خانہ کی قتم ۔ التجابیہ ہے کہ عمر نے ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایسی جوشم کھائی اس سے اس کے اسلام وایمان میں کوئی نقصان تو نہیں ہوا، یا ہواتو کیا کرنا ہوگا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ضرورت پیش آنے پراگرفتم کھائی جائے تواللہ تعالی اوراس کی صفات کی فتم کھائی جائے، کسی غیر اللہ کی فتم کھانا ہرگز جا ئزنہیں ،سخت گناہ ہے، ندکورہ صورت میں زیاوہ خطرہ ہے، اللہ کی فتم کھانا ہرگز جا ئزنہیں ،سخت گناہ ہے، ندکورہ صورت میں زیاوہ خطرہ ہے، اللہ کی فتح بدید ایمان وتجدیدِ نکاح کرادیا جائے (۱) ۔ندامت کے ساتھ تو بہ کرکے آئندہ پوری احتیاط واجتناب اس کے تجدیدِ ایمان وتجدیدِ نکاح کرادیا جائے (۱) ۔ندامت کے ساتھ تو بہ کرکے آئندہ پوری احتیاط واجتناب

= فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسّسوا، ولا تجسسوا، ولاتناجشوا، ولاتحاسدوا، ولا تباغضوا". الحديث. (مشكوة المصابيح، باب ماينهي عنه من التهاجر، الفصل الأول، ص: ٣٢٧، قديمي) (١) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم: "من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات، فليقل: لا إله إلا الله". (الصحيح لمسلم، كتاب الأيمان، باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى: ٢/٢ م، قديمي)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله". ولم ينسبه إلى الكفر".

"عن ثابت بن الصحاك قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "من حلف بغير ملة الإسلام، فهو كما قال". (صحيح البخارى، كتاب الأيمان والندور، باب من حلف بملَّة سوى الإسلام: ٩٨٣/٢ ، قديمي)

"قال العبد الضعيف: هذا دليلٌ على أن من جرى على لسانه شئ من كلمات الكفر دون سهو وخطأ، إن يتعمد ذلك، فإنه لا يكفر ذلك، ولكنه يؤمر بإعادة كلمة التوحيد والاستغفار والتعوذ". (تكملة فتح الملهم، كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى: ١٨٢/٢، مكتبه دار العلوم كراچى)

کا وعدہ کرنا جا ہیے(۱)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ۹۲/۱۲/۲۸ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۱۲/۲۸ ه۔

قرآن پاک کی قتم کھانا

سوال[١٥ ١٦]: قرآن ياكى فتم كماناكسات؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نہیں جا ہیے،لیکن اگر کھالے گاتو منعقد ہوجائے گی،اوراس پرتسم ہی کے احکام مرتب ہوں گے (۲)۔ فقط واللّہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

(۱) "لا يقسم بغير الله تعالى كالنبى والقرآن والكعبة". (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: لا يقسم بغير الله تعالى) عطف على قوله والقسم بالله تعالى: أى لا ينعقد القسم بغيره تعالى: أى غير أسمائه وصفاته ولو بطريق الكناية كما مر، بل يحرم كما في القهستاني، بل يخاف منه الكفر". (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الأيمان، قبيل مطلب: في القرآن: ٣/٣ ١ ك، سعيد)

"من حلف بغير الله لم يكن حالفاً كالنبى عليه السلام والكعبة، كذا في الهداية". (الفتاوى العالم كيرية، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يميناً ومالايكون يميناً، الفصل الأول في تحليف الظالمة، الخ: ٢ /٥٣، رشيديه)

(٢) "ولا يقسم بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة، قال الكمال؛ ولايخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً". (ردالمحتار، كتاب الأيمان: ٢/٣ ١ ٤، سعيد)

"ثم لا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً، كما هو قول الأئمة الثلاثة". (فتح القدير، كتاب الأيمان، باب مايكون يميناً ومالايكون يميناً: ٢٩/٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"واليسمين بالله أو باسم من أسمائه كالرحمن الرحيم والحق ولا يفتقر إلى نية إلا فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم أو بصفة من صفاته يحلف بها عرفاً كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته وقدرته لابغير الله كالقرآن والنبى. قال في المجمع: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً".

(مجمع الأنهر، كتاب الأيمان: ٢/٢١-٢٠٠، مكتبه غفاريه)

### قرآن الهاكرفتم كهانا

سے وال [۲۱۲]: زید نے بکر سے سی بات کا معاہدہ لینے کے لئے جاہا، بکر نے وعدہ کیا، زید نے اعتبار نہ کیا، بکر غصہ میں آگر کلام اللہ شریف اٹھالیا اور اس طرح پر بکر نے زید سے سی بات کا وعدہ لینا جاہا، زید نے بکر کے اطمینان کے لئے کلام اللہ شریف اٹھا کر اور خدا اور رسول کو بچے میں وے کر وعدہ کرلیا۔ اب ان میں سے بکر کے اطمینان کے لئے کلام اللہ شریف اٹھا کر اور خدا اور رسول کو بچے میں وے کر وعدہ کرلیا۔ اب ان میں سے ایک نے اپنا وعدہ تو رویا تو اب دوسر ابھی اگر تو رویاتو قابل گرفت تو نہیں یا ہے؟ برائے کرم تحریکریں۔ فقط۔ ایک نے اپنا وعدہ تو رویا تو اب دوسر ابھی اگر تو رویاتو تابل گرفت تو نہیں یا ہے؟ برائے کرم تحریکریں۔ فقط۔ عبد الحفیظ خال ، محلّہ سائیکا تکیہ۔

### الجواب حامداًومصلياً:

جبیہا قرآن شریف اٹھا کروعدہ کیا ہے تواگر تسم بھی کھائی ہے توسم جب تک موافقِ شرع ہواس کوتو ژنا درست نہیں ،اگرخلاف ِشرع ہے تو اس کا تو ژنا واجب ہے (۱) اور کفارہ بھی واجب ہے (۲)۔اگرایک نے قسم

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب الأيمان: ١/٣ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يميناً رمالايكون: ٥٣/٢، رشيديه) (وكذا في إعلاء السنن: ١١/١٤، كتاب الأيمان، باب لاتنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عزوجل، إدارة القرآن كراچي)

(١) "وحكمها وجو ب الكفارة إن حنث. ومنها ما يجب فيه البَرّ كفعل الفرائض وترك المعاصى، ومنها ما يجب فيه البَرّ كفعل المعاضى وترك الواجبات. ومنها ما يفضل فيه الحنث كهجران المسلم ونحوه، وماعدا ذلك يفضل فيه البر حفظاً لليمين. قال في المجمع: لقوله تعالى: ﴿واحفظواً اليمانكم﴾: أي عن الحنث". (مجمع الأنهر. ٢٦٣/٢، كتاب الأيمان، غفاريه كوئلة)

(وكذا في فتح البارى، باب: ﴿لايؤاخذكم الله باللغو﴾: ١١/٩٣٩، قديمي)

(٢) "عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "والله! لأن يستلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة التي فرض الله عليه". (إعلاء السنن، كتاب الأيمان، باب إذا حلف على فعل معصية أو توك واجب الخ: ١١/٣٥٢، إدارة القرآن كواچى)

"والأصل في كفارة اليمين: الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب: فقول الله تعالى: 
ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من

توڑ دی ہے تو اس کے ذمہ کفارہ واجب ہوگیا، اگر دوسراتو ڑے گاتو اس کے ذمہ بھی کفارہ واجب ہوگا۔اوراگر
محض وعدہ کیا ہے، شم نہیں کھائی تب بھی جہاں تک ہوسکے اس کو پورا کرنا چا ہیے، اگر بلاوجہ وعدہ خلافی کرے گاتو
گندگار ہوگا، کیونکہ بلاوجہ وعدہ خلافی کرنا مکروہ ہے(۱)،البتۃ اگر کوئی عارض پیش آگیا کہ جس کی وجہ سے وعدہ پورا
نہیں کرسکتا ہے تو مجبوری ہے، اس میں گناہ نہیں۔ ہاں!اگر وعدہ کرتے وقت خلاف کرنے کی نیت تھی تو ہے تت
گناہ ہے (۲)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگویی معین مفتی مدرسه مظا ہرعلوم ، ۱۹/۱۱/۱۹ هه۔ صر

صحیح:عبداللطیف،۲۲/ ذی قعده/۵۳ ھ۔

 اوسط ماتطعمون اهلیكم او كسوتهم او تحریر رقبة، فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام، ذلک كفارة ایمانكم إذا حلفتم، واحفظوا ایمانكم، كذلک یبین الله لكم آیاته لعلكم تشكرون €. (المائدة: ٩٥).

وأما السنة، فقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك".

وأما الإجماع، وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى". (الفقه الإسلامي وأدلته، الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات، الفصل الثالث: الكفارات، كفارة اليمين: ٢٥٢٣، رشيديه)

"وكفارته، هذه إضافة للشرط؛ لأن السبب عندنا الحنث تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين كمامر في الظهار، أو كسوتهم بما يصلح للأوسط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر ويستر عامة البدن ........... صام ثلاثة أيام ولاء". (الدرالمختار، كتاب الأيمان، مطلب: في كفارة اليمين: ٢٥/٣ ـ ٢٢٥، سعيد) (١) "الخلف في الوعد حرام". (الأشباه والنظائر: ٢٣٦/٣، الحظر والإباحة، إدارة القرآن كراچي)

"قال السبكى: ظاهر الأيات والسنة تقتضى وجوب الوفاء. وقال صاحب العقد الفريد فى التقليد: إنما يوصف بما ذكر: أى بأن خلف الوعد نفاق إذا قارن الوعد العزم على الخلف ...... "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى فلم يف، فلا إثم عليه". (غمز عيون البصائر مع الأشباه والنظائر، (رقم القاعدة: ٢٣٦/١): ٣٢/٣، إدارة القرآن كراچى)

### قرآن برباته ركه كربات كهنا

سوال[1212]: ماسٹر محمد بشیر ولد ناصرالدین اور چودھری عطامحمد کی بیوی نورجہاں کے درمیان کچھ جھٹڑا تھا جس کی وجہ ہے اسے کچھ شک تھا کہ اس نے میری بیوی کوجاد و کئے ہیں، جس پر اس کا ایک شاہد یعنی ایک عورت عورت نے قرآن اٹھا کر کہا کہ ہیے کہی کہ میں جادوکروں گی ، جس پر ماسٹر محمد بشیر الدین نے کچھ لوگوں سے کہا کہ اب اُسے قرآن پر عہد کراؤ کہ مجھے جادونہیں کرادے گی۔ اس پر نورجہاں نے کہا کہ قرآن پر ہاتھ دکھ کر کہتی ہوں کہ نہ میں نے جادوکیا ہے، نہ آئندہ کروں گی۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ ایسا مت کہو کہ وہ عورت قرآن اٹھائے ، آپ جھوٹی ہیں۔

اس نے کہاٹھیک ہے،اگراس نے قرآن پاک اٹھا کرکہا ہے تو میں قرآن پاک کوچیلیج نہیں کروں گی، ٹھیک ہے مطابق ان کے قرآن اٹھانے کے میں جھوٹی ہوں اورآئندہ ایسا کا منہیں کروں گی۔ ماسٹر بشیراب کہتا ہے کہاس نے اب وہ قرآن پاک کاعہد توڑ دیا ہے، کیونکہ اس نے پھر جادولکھوائے ہیں، جس پروہ آ دمی کہتے ہیں کہاگر توڑا ہے تو خداخوداُ سے سزادے گا۔لہذااب کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بلا ثبوت کے سی پر بہتان لگانا حرام ہے(۱) ۔ قسم کھا کرا گرکوئی شخص اس کے خلاف کرے تو اس کے ذمہ کفارہ لا زم ہوتا ہے، وہ بیر کہ دس غریبوں کو دووقت کھانا کھلائے، یا ان کوایک ایک جوڑا کپڑا دے۔ اورا گراتنی حیثیت نہ ہوتو تین روز مسلسل رکھے، لیقولہ تعالیٰ: ﴿فَکْفَارِتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةُ مِسَاكِينَ ﴾ الآية (۲)۔

 <sup>&</sup>quot;إذا وعد أحداً بخير في المستقبل أخلف: أي جعل الوعد خلافاً بأن لايفي به، لكن لوكان عازماً على الوفاء، فعرض مانع، فلا إثم عليه". (فيض القدير، رقم الحديث: ٢٥): ١/١١، مكة المكرمة)
 (١) قال الله تعالى: ﴿من يكسب خطيئةً أو إثماً، ثم يرم به بريئاً، فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيئاً ﴾. (سورة النساء: ١١١)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ (سورة المائدة: ٨٩)

محض قرآن پر ہاتھ رکھنافتم نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ املاہ العبر محمود عفی عنہ، چھتہ مسجد دارالعلوم دیو بند،۱۲/۱۰/۱۲ مهراھ۔

قرآن شریف ہاتھ میں لے کربات کہنافشم نہیں

سوال[۱۷۱۸]: میں نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کرتم کھائی کہ' اگر میراسو تیلا بھائی شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو میں زندگی بھراپتا حقیقی بھائی جانوں گا، اگر شریعت کے مطابق عمل نہ کرے گا تو دشمن'۔اب اگرا لیمی حالت میں میراسو تیلا بھائی اپنی مال کے کہنے پر، یااپنی مرضی سے میری کسی بات پر یقین نہیں کرتا، بلکہ والدی حیات میں جھے جائیداد میں جو حصد ملا ہے اس میں حصہ لینا چا ہے،اس پرنا جائز قابض ہونا چا ہے تب میرے لئے کیا تھم ہے؟ میں جھے جائیداد میں جو حصد ملا ہے اس میں حصہ لینا چا ہے،اس پرنا جائز قابض ہونا چا ہوں،اگر قتم کے بموجب کرتا ہوں تو جائیداد جاتی ہے اورا گرنمیں کرتا تو دشمن ہوتا ہے۔
الحواب حامد آو مصلیاً:

اگروہ شریعت سے مطابق عمل نہ کرے تب بھی اس کو وشمن نہ سمجھے اور محض قر آن مجید ہاتھ میں لے کر بات کہنے سے قتم نہیں ہوجاتی جب تک لفظ قتم نہ کہے (۲)۔ اگر قتم ہوگی تو اس کے خلاف کرے، پھر قتم کا کفارہ اداکر دے اور بھائی سے دشمنی کا معاملہ نہ کرے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود عفی عنہ، دار العلوم دیو بند، ۲۲/۳/۲۴ھے۔

الجواب سيح : بنده نظام الدين ، دارالعلوم ديو بند، ۸۹/۳/۲۵ هـ (۱) "وأمار كن اليسمين بالله، فذكر اسم الله أو صفته. وأما ركو

(١) "وأماركن اليمين بالله، فذكر اسم الله أو صفته. وأما ركن اليمين بغيره، فذكر شرط صالح وجزاء صالح". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥، كتاب الأيمان، الباب الأول، رشيديه)

(وكذا في إمداد الأحكام: ٣٠/٣، مكتبه دارالعلوم كراچي)

(۲) سوال: "اگر کے قرآن شریف برس نهاده خبرے کندولفظ قسم بقرآن شریف یا بخدانگوید، ایں راقتم گفته شوو شرعاً یانہ؟ الجواب: محض قرآن سرپرر کھنا جب تک لفظ قسم زبان سے نہ کے قسم نہیں۔ فقط واللہ اعلم"۔ (إحداد الأحد کام، کتاب الأیمان، عنوان مسئله: الفاظ قسم کے بغیر قرآن مجید سرپرر کھنا قسم نہیں: ۳/۰ م، دار العلوم کراچی)

(و كذا فى فتاوى دارالعلوم ديوبند، كتاب الأيمان، باته مين قرآن و كرحك وين علف موجاتا ب: ٢ ١ / ١ ٣، ياب اليمين، دار الإشاعت كواجي)

(m) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إياكم وسوء ذات =

قرآن كى تتم سجانه جانے والے كا حكم

سوال[۱۹]: زیدکہتا ہے کہ جوشخص قرآن شریف یا تعبہ شریف کی قتم کھائے،اس کا ضروراغتبار کرنا چاہیے، جونہیں کر ہے گا وہ کا فر ہے۔لیکن بکر کہتا ہے کہ سوائے خداوند قد وس کے آورکسی چیز کی قتم کھانا ہی جائز نہیں تواس کا کیسے اعتبار کیا جائے گا؟ کیاوہ جھوٹا سمجھا جائے گا؟

#### الجواب، حامداً ومصلياً:

اتنی بات بکر کی سیح ہے کہ خدا و ند قدوس (کی ذات وصفات) کے علاوہ کسی کی قتم کھانا جا ئزنہیں (۱) ،
لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی قتم کھانے سے بھی قتم سیح ہوجاتی ہے، جیسا کہ فتح القدر (۲) ، بحر(۳)
وغیرہ میں لکھا ہے، لیکن بلاوجہ کسی کو جھوٹا قرار دینا درست نہیں (۴) ۔ بلاضرورت بات بات پرقتم کھانا بھی شرعاً
خدموم ہے (۵) ۔ زید کا بیے کہنا ہے کہ ایسی قتم کھانے والے کا جواعتبار نہ کرے وہ کا فرہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر

= البين، فإنها الحالقة". (مشكوة المصابيح، ص: ٢٨، كتاب الأداب، باب ماينهي عنه من التهاجر، الفصل الثاني، قديمي)

(۱) "عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب -رضى الله تعالى عنه - وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: "ألا! إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أوليصمت". (صحيح البخارى: ٩٨٣/٢، باب: لا تحلفوا بآبائكم، قديمي)

(٢) "و لا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً". (فتح القدير: ١٩/٥، كتاب الأيمان، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) "ولايخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً". (البحر الرائق: ١/٣، كتاب الأيمان، رشيديه)

(٣) "عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "إياكم والظن، فإن البطن أكذب الحديث". الحديث. (مشكوة المصابيح، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول، ص: ٢٢٣، قديمى)

(۵) "وذكر بعضهم أن كثرة الحلف مذمومة ولو في الحق، لِمَا فيها من الجرأة على اسمه تعالى". =

قرائن ودلیل سے اس کا جھوٹا ہو، نامعلوم ہو، یامشاہدہ کے خلاف کوئی قشم کھائے، چاہاں للہ تعالیٰ ہی کی قشم ہو، اس کا عتبار نہ کرنے سے بھی آ دمی کا فرنہیں ہوتا، منافقین کی قسموں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے جن کوجھوٹا قرار دیا گیا(۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۸/۸مه-

قرآن پاک گودمیں لے کروعدہ کا حکم

سے ال [۱۷۲۰]: میں قرآن پڑھ رہا ہوں، گود میں قرآن ہے اور کسی سے پچھ وعدہ کر لیتا ہوں کہ فلال کام کرلوں گا اور احساس میہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وعدہ کررہا ہوں اور بعد میں اگر اس سے میہ کہوں کہ میں وہ کام نہیں کرسکا، مناسب ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

قرآن پاک پڑھنے کے لئے گود میں لئے ہوئے وعدہ کرنے سے سم نہیں ہوئی (۲)، جووعدہ خالی گود کیا ہو، اس کوبھی پورا کرنے کی کوشش کی جائے ،کوئی عذر پیش آ جائے تو دوسری بات ہے (۳)۔ وعدہ کرتے وفت بینیت کرنا کہ پورانہیں کرول گا،نفاق کی علامت ہے (۴)۔فقط والٹدسجانہ تعالیٰ اعلم۔

= (روح المعانى: ٢٤/٢٩، (سورة القلم: ١٠)، دار إحياء التواث العربي بيروت)

(١) قال الله تعالى: ﴿ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وماهم منكم، ولكنهم قوم يفرقون﴾ (سورة التوبة: ٥٦)

 (٢) "وأما ركن اليمين بالله فذكر اسم الله وصفته، وأما ركن اليمين بغيره، فذكر شرط صالح وجزاء صالح". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الأيمان، الباب الأول: ٢/ ١٥، رشيديه)

(و كذا في إمداد الأكام، كتاب الأيمان، عنوان مسئله: الفاظشم كے بغير محض قرآن مجيد سرپرر كھتا تشم نہيں: ٣٠٠/٠، مكتبه دار العلوم كراچي)

(٣) "عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له، فلم يف، ولم يجئ للمعياد، فلا إثم عليه". (مشكوة المصابيح، ص: ١٥ م، باب الوعد، قديمي)

(٣) قال على القارى "قوله: "فلم يف": أي بعذر "يجئ للمعياد": أي لمانع. "فلا إثم عليه" ............ ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يفي، فعليه الإثم، سواء وفي به أولم يف، فإنه من أخلاق =

## مسجد میں نہ جانے کی شم

سوان[۱۱۲۱]: چندلوگ منجد میں خرافات کی باتیں کررہے تھے، میں نے ان کومنع کیا تو وہ لڑنے گئے، جس پر میں نے ان کومنع کیا تو وہ لڑنے گئے، جس پر میں نے قتم کھالی کہ میں مسجد میں نہیں آؤں گا۔ میر سے لئے کیا تھم ہے؟ مسجد میں جانے سے قتم ٹوٹ جائے گی یا کفارہ وینا ہوگا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

آپ نے خلطی کی جوالی قسم کھالی، آپ مسجد میں جائیں، پھراپنی قسم کا کفارہ ادا کریں (۱) ، کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دووفت شکم سیر کھانا کھلائیں، یادس غریبوں کو کپڑا دیں۔اگر اتنی وسعت نہ ہوتو تین روز بے مسلسل رکھیں (۲) اور آئندہ اس قسم کی چیزنہ کریں (۳)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

#### حرره العبدمحمو دغفرله-

= المنافقين". (مرقاة المفاتيح: ٥/٨ ١٢، باب الوعد، قديمي)

(۱) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله! لأن يستلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة التي فرض الله عليه". (إعلاء السنن، كتاب الأيمان، باب: إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب، وجب الحنث وكفارة اليمين: ١ ١ /٣٤٣، إدارة القرآن، كراچى) "ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه ............. وجب الحنث والتكفير".

(الدرالمختار، كتاب الأيمان: ٢٨/٣ ٤،سعيد)

"من حلف على معصية، ينبغي أن يحنث ويكفّر: أي يُجب عليه أن يحنث". (تبيين الحقائق: ٣٣٣/٣) كتاب الأيمان، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الأيمان: ٣٨٨/٣، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتُم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ (سورة المائدة: ٨٩)

(٣) ﴿ ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم ﴾ الآية. فمعناه: لاتجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى". (إعلاء السنن، كتاب الأيمان، باب: إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب، وجب الحنث وكفارة اليمين: ١ ١ /٣٥٥، إدارة القرآن، كراچى )

# قسم کھائی کہ عمری چیز ہیں کھائے گا' پھراس نے ہبدی تو کیا حکم ہے؟

سوال[۱۷۲۲]: زیدنے بیتم کھائی ہے کہ میں عمر کی کوئی چیز نہ کھاؤں گا۔اب اگر عمر نے زید کواپنی چیز ہبہ کردی، یازید نے عمر سے کوئی چیز بطور قرض لے کراستعال کرلیااور کھالیا، یا خرید کر کھالیا تو کیازیدا پنی قشم میں حانث ہوجائے گا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اُیمان کا مبنیٰ ووار مدارعرف پرہوتا ہے(۱)،عرف میں جب کہاجا تاہے کہ فلال شخص کی کوئی چیز نہ کھاؤں گا تواس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر ہبہ کر کے مجھے دید ہے گا اوراپی ملک ختم کردے گا تب بھی نہیں کھاؤں گا، بغیر اس کی اجازت کے بھی اس کی چیز نہیں گھاؤں گا۔لیکن اگراس سے قرض لے لے یا خرید کھاؤں گا، بغیر اس کی اجازت کے بھی اس کی چیز نہیں گھاؤں گا۔لیکن اگراس سے قرض لے لے یا خرید لے (۲) توعرفاً بینہیں کہاجا تا کہ اس کی چیز کھائی ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں جانث نہیں ہوگا، ہبہ والی صورت میں جانث ہوجائے گا۔ جہاں کا بیعرف نہ ہو، وہاں کا حکم بھی دوسرا ہوگا (۳)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲ / ۱ / ۸۹ ھے۔

(۱) "صرح الزيلعى وغيره بأن الأيمان مبنيةٌ على العرف، لاعلى الحقائق اللغوية". (الحموى شرح الأشباه والنظائر، النوع الأول، القاعدة السادسة، فصل في تعارض العرف مع اللغة، (رقم القاعدة: (۵۸): ۲۷۱/۱ الباب الخامس، إدارة القرآن كراچي)

"ومبنى الأيمان على العرف". (الفتاوئ العالمكيرية: ٨٣/٢، الباب الخامس، رشيديه)
"إعلىم أن الأيمان عندنا مبنية على العرف". (تبيين الحقائق، كتاب الأيمان: ٣٣٠٠/٣،
دار الكتب العلمية بيروت)

"الأصل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية، وعند مالك على الاستعمال القرآني، وعند أحمد على النية، وعندنا على العرف مالم ينوما يحتمله اللفظ، فلاحنث في: "لايهدم" الابالنية". (الدر المختار، باب اليمين في الدخول: ٢٣/٣)، سعيد)

(٢) "رجل حلف أن لاياكل من طعام فلان ولانية له، فاشترى الحالف منه الطعام وأكل، لا يحنث في
يمينه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الباب الخامس: ٩/٢، رشيديه)

(٣) "لايأكل طعاماً لفلان يبيعه له أو يهديه فيأكله". (الأشباه). وقال الحموى: "قوله: لايأكل طعاماً =

### اگرفلان کام کرون توامت سے خارج

سوال[۱۷۲۳]: کسی نے کہا کہ "اگر میں فلال کام کروں توامت سے خارج ہوں'۔ بیمین ہے ں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

يه يمين نہيں (۱) \_ فقط والله سبحانه تعالیٰ اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/ ۱/ ۸۸ ه

الجواب صحیح بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/ ۱۵/ ۵۸ هه۔

فتم کھائی کہ فلاں کے گھرنہیں جاؤں گا پھروہ مرگیا

سے وال[۱۷۲۳]: ایک شخص نے شم کھائی تھی کہ جب تک تم نہیں ہمارے یہاں آؤگے ہم بھی تہمارے یہاں نہیں آئیں گے،جس کی بابت شم کھائی تھی وہ مرگیالیکن جس نے شم کھائی تھی وہ موجود ہے اسکے

= لفلان الخ. يعنى ثم بدأ له أن يأكله، فالحيلة في عدم الحنث أن يبيع المحلوف عليه من الحالف، فلا يحنث. وكذلك لو أهداه المحلوف عليه للحالف، فأكل، لا يحنث؛ لأن الطعام صار ملكاً للحالف بالبيع والإهداء، فكأن الحالف أكل طعام نفسه" (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى: ٣٣٢/٣، التاسع في الأيمان، إدارة القرآن، كراچى)

(۱) عرف میں ''امت سے خارج ہوں'' کا مطلب سے کہ اسلام سے اور مسلمانوں سے بیزار ہوں ،اوراس تتم کے الفاظ کو شرط رمعلق کرنے سے تتم ہوجاتی ہے :

"ولو قال: أنابرئ من المؤمنين، قالوا: يكون يميناً". (الفتاوي العالمكيرية: ٥٣/٢، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يميناً ومالايكون يميناً، الفصل الأول، رشيديه)

"وبرى من الإسلام أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلوة أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين؛ لأنه كفر، وتعليق الكفر بالشرط يمين، وسيجئ أنه إن اعتقدالكفر به يكفر، وإلايكفر". (الدرالمختار، كتاب الأيمان: ٣/٣ ١ ٤، ٣ ١ ٤، سعيد)

(وكذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الأيمان: ٣٢٠/٣، إدارة القرآن، كراچي)

لئے کیا ہونا حائے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس کے گھر جائیگا تواب متم نہیں ٹوٹے گی ، وہ گھراس کانہیں رہا(۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۲/۲/۸۸ھ۔

''اگرفلال چیز کھا وُل آتو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا گوشت کھا وُل''۔ نعوذ بالله۔ کہنے کا حکم سے وال [۲۷۲۵]: زید نے ان الفاظ بین قتم کھائی کہ'' بین اگر زندگی بھر میں سُویّاں کھا وُل یا پیوں تو حضرت محملی الله علیه وسلم کا گوشت کھا وُل'' (نعوذ بالله)۔ اوراسی طرح کی قتم بکر نے بھی کھائی کہ''اگر میں زید سے کلام کروں تو حضرت محملی الله علیه وسلم کا گوشت کھاؤں'' (نعوذ بالله)۔ تو ایسی قسمیں کھا نا اوران پر جے رہنا کیسا ہے؟

(۱) "إذا قال: إن دخلت دار فلان فكذا، فمات فلان، فدخل داره، فهذاعلى وجهين: إن لم يكن على صاحب الدار دين أصلاً، أوكان عليه دين غير مستغرق، فإنه لا يحنث بلاخلاف. وإن كان عليه مستغرق، فإنه لا يحنث بلاخلاف. وإن كان عليه مستغرق، قال محمد بن مسلمة : يحنث، وقال الفقية أبو الليث؛ لا يحنث قال الصدر الشهيد : والفتوى على قول أبي الليث". (الفتاوى التاتار خانية ٥٤/٣/٢) كتاب الأيمان، ادار ةالقران)

"وإن دخلت دار فلان فأنت كذا، فمات، فدخلت الدار، إن لم يكن على فلان دين مستغرق لا يحنث لانتقال الملك، وإن كان فالفتوى على أنه، لا يحنث أيضاً". (البزازية على هامش الفتاوئ العالمكيرية: ٣٢١/٣، رشيديه)

"رجل حلف وقال لامرأته طالق إن دخلت دار فلان، فمات صاحب الدار، فدخلت، إن لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنث؛ لأنها انتقلت إلى الورثة. وإن كا ن عليه دين مستغرق، قال محمد بن مسلمة : يحنث في يمينه، وقال الفقيه أبو الليث: لا يحنث في يمينه، وعليه الفتوى". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/١٨، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار: ٣/ ٢١ ، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٢/٣ ١ ٥، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

الیی قسم کھانا انتہائی جہالت اور قساوت کی نشانی ہے، اس کو جاہیے کہ اپنی قسم کے خلاف کرے (۱)

یعنی سویاں کھا، پی لے اور اپنے نفس کو سزا دینے کے لئے دس غربیوں کو دووقت شکم سیر کھانا کھلائے ، اسی طرح
زید سے کلام کرے اور اپنے نفس کو سزائے مذکورہ دے اور آئندہ بھی بھی ایسی جرائت نہ کرے ۔ فقط واللہ سبحانہ
تعالی اعلم ..

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۱/۹۸ه-

تحريم الحلال يميين

سےوال[۱۷۲۱]: بیوی نے کہا: 'میں نے اس کام (جماع) سے تتم کھارتھی ہے'۔مرد نے کہا: ''میں نے اس کام (جماع) سے تتم کھارتھی ہے'۔مرد نے کہا: ''اگرتم نے قتم کھارتھی ہے تو میں نے بھی بیکام حرام کرلیا ہے''۔مرد نے کہا کہ میں نے غصہ میں ایسا کہد دیا تھا، میری نیت طلاق کی نتھی۔مطلع فرما 'میں کہ طلاق ہوئی یانہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

صورت مسئوله میں طلاق واقع نہیں ہوئی ،البتہ نمیین منعقد ہوگئی ،اب اگر جماع کرے گاتو کفار ہمیین

(۱) ندکورہ الفاظ اگر چہ هنیقة بقتم کے نہیں ہیں الیکن فقہی قاعدہ ہے کہ حلال چیز کوحرام کرنا ، یا حرام کوحلال کرنافتم ہے اور بین طاہر ہے کہ انسان کا گوشت چھرخصوصاً انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے گوشت کھانے کی حرمت مؤہد ہے، لہذا ندکورہ صورت بھی قتم کی ہے۔واللہ اعلم۔

"فكل ماحرم مؤبداً، فاستحلاله معلقاً بالشرط يكون يميناً، ومالافلا". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، قبيل مطلب: حروف القسم: ٣/١٦)،سعيد)

"والحاصل أن كل شئ هو حرام حرمةً مؤبدةً، بحيث لاتسقط حرمته بحال من الأحوال كالكفر وأشباه ذلك، فاستحلاله معلقاً بالشرط يكون يميناً". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الأيمان، الفصل الثاني في ألفاظ اليمين: ٣٢٣/٣، إدارة القرآن، كراچي)

"قالوا: ليخرج مالوكان الميت نبياً، فإنه لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر". (شرح الأشباه النظائر: ٢٥٢/١، الفن الأول، القاعدة الخامسة: الضرر يزال، إدارة القرآن كراچي)

لازم ہوگا۔عورت نے چونکہ شم کھارکھی ہے تو جماع کی صورت میں اس کے ذمہ بھی مستقل کفارہ لازم ہوگا۔اگر اس طرح کہتا ہے کہ''میں نے عورت کوا پنے او پرحرام کرلیا ہے'' تو طلاق واقع ہوجاتی ہے(ا):''تسحہ ریسم الحلال یمین''. درمختار: ۲/۳۹(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حررهالعبرمحمو دغفرله

استاذ كاقتم كها كر پھرتوڑنا

سے وال [۱۲۲]: ایک لڑکے نے برتمیزی کی جبراً،استاذ نے قسم کھالی کے "میں تہہیں بھی نہیں ہے،

پڑھاؤں گا''۔ دیگر بچوں کی تعلیم جاری ہے اور جس کے نہ پڑھانے کی قسم کھالی ہے اس کی تعلیم بھی بندنہیں ہے،
وہ دوسرے استاذ ہے تعلیم پار ہاہے۔ اب وہ لڑکا استاذ سے معافی ما تک رہا ہے اور مولوی صاحب سے پڑھنا
چا ہتا ہے تو اس صورت میں مولوی (استاذ) صاحب کا قسم تو ڈنا اور لڑکے کو پڑھانا کیا ہے اور اس کو تعلیم
دینا واجب ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس کی تعلیم کا کوئی انتظام نه ہوسکتا ہوتو اس کی تجی تو بہ کے بعدا پنی قتم کا توڑنا دینااور پھر کفارہ ادا کرنا

(1) "قال الامرأت، أنت على حرام ..... ويفتى بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه، لغلبة العرف". (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الإيلاء: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

(٢) العبارة بتمامها: "من حوم شيئاً ثم فعله، كقر ليمينه، لِما تقرر أن تحريم الحلال يمين". (ردالمحتار على الدوالمختار، كتاب الأيمان: ٣/٣٠/سعيد)

"ولو حرم طعاماً أو نحوه، فهو يمين". (التاتارخانية، ٢/٢ ٢ م، كتاب الأيمان، إدارة القرآن، كراچى)
"ومن حرم ملكه لايحرم، وإن استباحه أو شيئاً منه، فعليه الكفاره". (مجمع الأنهر، كتاب
الأيمان، فصل: ٢/٣/٢، مكتبه غفاريه)

"ومن حرم ملكه، لم يحرم: أي من حرم شيئاً على نفسه ممايملكه بأن يقول: مالي على حرام ..... وإن استباحه، كفر". (تبيين الحقائق: ٣٣٦/٣، كتاب الأيمان، قبيل باب اليمين في الدخول والخروج الخ، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الأيمان: ٣/ ١ ٩٩، كتاب الأيمان، سعيد)

ضروری ہوجاتا ہے، لیکن اب جبکہ اس کی تعلیم کا دوسرا انتظام موجود ہے توقشم توڑنا واجب نہیں، تاہم اخلاقِ کریمانہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس کومعاف کر دیاجائے ، حق تعالی اس کو بچی توبہ نصیب فرمائے:

﴿ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ الآية (١) - "المحلوف عليه أنواع: فعل معصية أو ترك فرض، فالحنث واجب .... الثانى أن يكون المحلوف عليه شيئاً أو غيره أولى منه كالحلف على ترك وط، زوجته شهراً ونحوه، فالحنث أفضل؛ لأن الرفق أيمن "(٢) - فقط والله سجانة تعالى اعلم -

حرره العبرمحمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ١١/ ٥/ ١٨هـ

الجواب صحیح بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۵/۵/۵ هـ

## نکاح کی مشم کھا کراس کے خلاف کرنا

سے وال[۱۷۲۸]: ایک شخص نے کہا کہ' میں آپ کی لڑکی انوارہ سے شادی کروں گا، میں اللہ سے اقرار کرتا ہوں اور تشم کھا تا ہوں کہ انوارہ کو چھوڑ کرکسی اور سے شادی نہیں کروں گا''۔اب اگر کسی دوسری لڑکی سے وشخص شادی کرلے کی آخر کے ایک کا تعلقہ ہے؟

(١) (سورة النور: ٢٢)

(٢) (البحر الرائق: ٣/٠ ٩ م، كتاب الأيمان، رشيديه)

"واعلم أن المحلوف عليه أنواع: فعل معصية، أوترك فرض، فالحنث واجب، أو شئ غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهراً ونحوه، فإنّ الحنث أفضل؛ لأن الرفق أيمن". (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ٣٣٥/٣، كتاب الأيمان، دارالكتب العلمية بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگردوسری لڑکی ہے شادی کرے گا توقتم کا کفارہ لازم ہوگا (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۱۲/۵ ھ۔ کسی کے کھانے کوسور کے ساتھ تشبیبہ دینا کیافتتم ہے؟

سدوال[۱۷۲۹]: زیدنے بمرکو بحالتِ غیظ وغضب کہا کہ''اگر میں تنہارے گھر کا کھانا کھاؤں تواپیا کھاؤں جیسا کہ سورٹنز بر کھاؤں''۔اب زیدا گر تو بہ کر کے بھر کا گھانا کھالیوے تو اس کی حرمت کا گناہ ہوگایا نہیں؟ بینواو تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئوله مين اگرزيدتوبه كرك بكرك هركاكهاناكهاليوك كاتووه حرام نه موگا: "التعايق بماتسقط حرمته بحال مناكماله بعالم على معالى الماله بعد به الكالمية والخمر والخنزير لا يكون يميناً". بحر: ٢٠٧/٣ (٢) و فقط والتدبيجان تعالى اعلم و حرره العبر محمود غفرله معين مفتى مظاهر علوم سهار نيور

(١) "ومنعقدةٌ; وهي حلفه على فعل أو ترك في المستقبل، وحكمها وجوب الكفاره إن حنث". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ٢١١/٢ ،كتاب الأيمان، غفاريه كوئته)

"وعلى آتٍ منعقدة، وفيه كفارة فقط؛ أى اليمين على شئ سيأتى في المستقبل منعقدة، وحكم هذه اليمين وجوب الكفارة عند الحنث". (تبيين الحقائق: ٢٢/٣، كتاب الأيمان، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في النهر الفائق: ٣/٠٥، كتاب الأيمان، امداديه ملتان)

(وكذا في الهداية: ٣٤٨/٢، كتاب الأيمان، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) (البحر الرائق، ٣٨٣/٣، كتاب الأيمان، رشيديه)

"ولوقال: هو يأكل الميتة إن فعل كذا، لايكون يميناً ........ والحاصل أن كل شنى هو حرام حرمة مؤبدة، بحيث لاتسقط حرمته بحالٍ من الأحوال كالكفر وأشباه ذلك، فاستحلاله معلقاً بالشرط يكون يميناً. وكل شئ هو حرام بحيث تسقط حرمته بحالٍ كالميتة والخمر وأشباه ذلك، فاستحلاله معلقاً بالشرط لايكون يميناً". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب، الأيمان، الفصل الثاني في ألفاظ اليمين: ٣٢٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

"فكل ماحرم مؤبداً، فاستحلاله معلقاً بالشرط يكون يميناً، ومالا فلا". (ردالمحتار: ٣/١/٣) كتاب الأيمان، قبيل مطلب في حرف القسم، سعيد)

# فصل فی کفارہ الیمین (فتم کے کفارہ کابیان)

### وعده خلافى اورتشم كاكفاره

سدوال[۱۷۳۰]؛ روشخص مل کرآپس میں کاروبار کرتے تھے، دونوں نے زبانی طور پراس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر ہمیشہ کاروبار کریں گے، مگر پچھ دنوں بعد دونوں میں پھوٹ پیدا ہوگئی۔ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے اقرار کوتوڑ دیا تو ہتلا ہے کہاس کا کفارہ کیا ہوگا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر قشم نہیں کھائی تھی صرف وعدہ کیا تھا اور بلاوجہ وعدہ تو ژدیا تو اس سے گناہ ہوا، اگر کوئی وجہ پیش آئی تو وعدہ تو ژدیا تو اس سے گناہ ہوا، اگر کوئی وجہ پیش آئی تو وعدہ تو ژدیا تو سے گناہ نہیں ہوا، کذافسی شسر ح الاشب ہ والسنط الر (۱)۔ اگر قشم کھائی تھی پھراس کے خلاف کیا تو اس کے ذمہ کفارہ لازم ہے۔ وس غریبوں کو دووقت شکم سیر کھانا کھلائے، یاان کو کپڑا پہنا ہے، اگر اتنی

(۱) "الخلف في الوعد حوام. وفي القنية: وعده أن يأتيه فلم يأته، لا يأثم. قلت: يحمل الأول على ما إذا وعد وفي نيته الخلف فيحرم؛ لأنه من صفات المنافقين. والثاني على ما إذانوى الوفاء وعرض مانع". (الأشباه والنظائر، كتاب الحظر والإباحة: ٣٣٦/٣، إدارة القرآن، كراچي)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". "عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وعد الرجل وينوى أن يفي به، فلم يف، فلاجناح عليه". (سنن الترمذي: ١/٢ ٩، أبواب الأيمان، باب ماجاء في علامة المنافق، سعيد)

(ومشكوة المصابيح، كتاب الأيمان، باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأول، ص: ١ ا، قديمي)

وسعت نه ہوتو تین روز ہے مسلسل رکھے، کذافی ر دالمحتار (۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، کیم/ جمادی الثانیہ/ ۹۰ ھے۔

الضأ

سوان[۱ ۲۷۳]: زیدعمر سے ایک بڑے کام کامعاملہ کرتا ہے، عمراس کے کہنے پرکام کرتا رہتا ہے، مراس کے کہنے پرکام کرتا رہتا ہے، مگر ایک حصہ کام کا ہوجانے کے بعد زید معاملہ ختم کردیتا ہے، اس ختم معاملہ میں عمر کا کوئی وخل نہیں ہے۔ عمر کہتا ہے کہ جتنا کام کر چکا ہوں اس کا معاون ما اور دو، زید بیشلیم کرنے کے باوجود کہ معاملہ اس کی طرف سے ختم ہوا ہے اور معاوضہ واجب ہے، ادائیگی معاوضہ میں طرح طرح کے حیلے بہانے کرتا ہے۔ عمر عاجز آکر بحلف بیہ کہددیتا ہے کہ میں اپناحق معاف کروں گا۔ اس صورت میں:

ا ..... جومعاوضہ زیر عمر کود ہے چاہے زید کواس کی واپسی کے مطالبہ کاحق ہے یا نہیں؟

۲ ..... یا معاوضہ جوعمر نے جھوڑ دیا ہے ، زید کے ذمہ عنداللہ اس کی ادائیگی ہے یا نہیں؟

۳ ..... عمرا گرفتم کا کفارہ اداکردے تو پھر زید سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟
الحواب حامداً و مصلیاً:

اس طف کی بناء پر زید کو بیر بھی حق نہیں کہ اس کے ذمہ وعدہ اور معاملہ کی وجہ ہے عمر کا جو پچھ مطالبہ واجب الا داء ہے اس کوروک لے، چہ جائیکہ جو پچھ اس طف سے پہلے اداکر چکا ہے اس کووا پس لے۔ عمر کو بیت ہے کہ زید سے واجب الا داء مطالبہ (معاوضہ) وصول کرلے، مگرفتم کی وجہ سے اس صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا، کذافی مثر ح الأشباہ والنظائر (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند، ۱۸/۱۳ ہے۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنددار العلوم دیو بند، ۱۸/۱۳ ہے۔

(۱) "وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم؛ وإن عجز عنها وقت الأداء، صام ثلاثه أيام ولاءً". (الدرالمختار، كتاب الأيمان، مطلب كفارة اليسين: ۲۵/۳، ۲۲۵، سعيد)
(۲) "الخلف في الوعد حرام. قال السبكي: ظاهر الأيات والسنة تقتضي وجوب الوفاء". (الأشباه والنظائر، ۲۳۲/۳،الحظر والإباحة، إدارة القرآن، كراچي)

كفارؤفتم

سسوال[۱۷۳۲]: ایک شخص تمبا کوکھا تا ہے اور بہت عادی ہے، پھراس کونفرت ہوگئ اوراس نے چھوڑ دیا اورتشم کھائی کہا ب نہجی کھاؤں گا، چندروز کے بعد کھالیا۔ تواب اس شخص کے لئے کیا ہونا چاہیے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ال کے ذمہ کفارہ لازم ہے اوروہ ہیے کہ دس غریبوں بھوکوں کو صبح وشام وووقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا دس غریبوں کو کپڑا دیے، اگران دونوں چیزوں میں سے کسی چیز کی قدرت نہ ہوتو تین روزے راگا تارر کھے، پچ میں ناغہ نہ کرے گا تو پھر شروع سے تین روزے رکھنے پڑیں گے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرلهيه

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: "ثلثة أنا خصمهم يوم القيمة: رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره". (مشكواة المصابيح، ص: ٢٥٨، باب الإجارة، الفصل الأول، قديمى)

"عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". (مشكوة المصابيح، ص. ٢٥٨، باب الإجارة، الفصل الثاني، قديمي)

"وحكمها وجوب الكفارة إن حنث لقوله: ﴿ولكن يؤ اخذكم بما عقد تم الأيمان﴾ (مجمع الأنهر، كتاب الأيمان؛ ٢٦٣/٢، مكبته غفاريه كوئثة)

(١) قال الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أو سط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذاحلفتم﴾ (سورة المائدة: ٨٥)

"فكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين". (الدرالمختار). "وفي الإطعام إما التمليك أو الإساحة، فيعشيهم ويغديهم وأن عجز عنها وقت الأداء، صام ثلاثة أيام ولاءً، ويبطل بالحيض". (ردالمحتار: ٥/٣- ٢٠٢٠) كتاب الأيمان، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الأيمان: ٢٢٣/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

### ىمىين غموس مىں كفارەنہيں

سوال[۱۷۳۳]: زید نے عمر کی ایک چیز اٹھا کرا ہے بکس میں رکھ دیا، در حقیقت وہ شک بمرکی تھی، تھوڑی دیر بعد زید اپنے بکس میں سے اس شئے کوتلاش کررہا تھا کہ اس وقت دوسرے آ دمی نے کہا کہ وہ چیز بکراٹھا کر لے گیا ہے، زید نے کہا کہ خیر اچھا ہوا کہ وہ اپنی چیز لے گیا۔ پھر دوسرے دن عمر نے آ کے زید سے مطالبہ کیا، زید نے اپنی روک کیلئے اس آ دمی کے کہنے کے مطابق قتم کھالی کہ بکرنے وہ چیز لے لی ۔ تو اس مسئلہ میں زید حانث ہوگا یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس صورت میں اگر جھوٹی قتم جان ہو جھ کر کھائی ہے تو گناہ ہے کفارہ نہیں ، کفارہ یمینِ منعقدہ میں ہوتا ہے اور بیصورت غموس کی ہے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله به

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب الأيمان: ٣٨٦/٣، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحائق ، كتاب الأيمان: ٣٠٠٠ ٣٠، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الفصل الثاني في الكفارة: ٢/١٢، رشيديه)

(١) "رجل قال: والله! إن الأمر كذا، وهـو كاذب، فهو غموس لاكفارة فيها". (الفتاوي التاتارخانية،

كتاب الأيمان، الفصل الثاني في ألفاظ اليمين: ١١/٣ ١٣، إدارة القرآن كراجي)

"وهي ثلاث: غموس: وهي حلفه على أمر ماض أو حال كذباً عمداً. وحكمها الإثم، والاكفارة فيها إلا التوبة". (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الأيمان: ٢١٠ ٢٥، ٢١، مكتبه غفاريه)

"حلف على ماض كذباً عمداً غموس، وظناً لغرّ، أثم في الأولى دون الثانية، ولا تجب فيها الكفارة إلا التوبة والاستغفار". (تبين الحقائق، كتاب الأيمان: ٣/٠٠، سعيد)

منوت: لیکن سوال میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ صورت یمین غموس کی نہیں ، بلکہ یمین لغوی ہے ، کیونکہ دوسرے مخص کے بتانے سے زیدنے حلفا کہا کہ '' بکروہ چیز لے گئے ہیں''۔ حسب ظن صدق پرشم اٹھانا جب کہ خلاف واقع ہو میمین لغوہے۔واللہ تعالی اعلم۔

ولغو وهي حلفه على أمر ماض أو حالٍ يظنه كما قال، والحال هو خلافه". (مجمع الأنهر، كتاب الأيمان: ٢٢٢٢مكتبه غفاريه)

بھول کرفشم کے خلاف کر نے سے کفارہ

سےوال[۱۷۳۳]: اگرکسی نے تنم کھائی کہ میں جائے نہیں ہوں گا،اگروہ اپنی تنم بھول گیااور جائے پی لی، بعد میں اس کو پاوآیا کہ اس نے قتم کھائی تھی۔ کیا اس کی قتم ٹوٹ گئی اور اس قتم کا کفارہ وینا پڑے گا؟ یاروزہ جس طرح بھول کر کھانے اور پینے سے نہیں ٹوٹنا کیافتم بھی نہیں ٹوٹے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بھول کرفتم کےخلاف کرنے سے بھی قتم ٹوٹ جائے گی ، کفارہ لازم ہوگا:

"ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد والناسي والمكره في الحلف والحنث". سكب الأنهر: ١/ ٩٥ ٥(١) ـ فقط والترسجاندتعالي اعلم ـ

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم و يوبند، ۲۳/۱۰/۸۸ هـ-

الجواب صحیح بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند،۲۲۳/۱۰/۸۳ هـ-

اصلاح كاعهدكر كے توڑ دينا

سوال[۱۷۳۵]: ہاری قوم میں چندرسمیں غلط چل رہی تھیں،مثلاً: بیاہ شادی میں سب مل کرجاتے تھے،اس میں بےءزتی ہوتی تھی، یا چوتھی کی رسم کرتے تھے۔ بہر حال ان رسومات پرعہدلیا گیا کہ کوئی نہیں کرے

(١) (مجمع الأنهر: ٢٦٣/٢ كتاب الأيمان، مكتبه غفاريه كوئثة)

"المكره والطائع والناسي في الحلف والحنث سواء". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الأيمان، قبيل الفصل الرابع: ٣١٦/٣، إدارة القرآن، كراچي)

"تجب الكفارة ولوكان حلف مكرهاً أو ناسياً، أو حنث مكرهاً أوناسياً، بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أوناسياً، بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً". (تبيين الحقائق: ٣٢٣/٣، كتاب الأيمان دارالكتب العلمية بيروت)

"ومنعقدة: وهي حلفٌ على آتٍ، وفيه الكفارة فقط إن حنث ...... ولو الحالف مكرها أو ناسياً في اليمين أو الحنث". (الدرالمختار، كتاب الأيمان: ٨/٣)، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الأيمان: ٢/٢٥م، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الباب الأول، رشيديه)

گا، نهشریک موگا۔اب اگراس کوتو او میاتو کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

غلططریقہ تو بہر حال غلط ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، پھر عہد کر کے توڑد بنا گناہ درگناہ ہے، ہرگز ایسانہ کیاجائے (۱)، اس سے سب نظام اصلاح درہم ہرہم ہوتا ہے، اس کا وبال عہد توڑنے والوں پر ہوتا ہے۔
ایسانہ کیاجائے (۱)، اس سے سب نظام اصلاح درہم برہم ہوتا ہے، اس کا وبال عہد توڑنے والوں پر ہوتا ہے۔
ایسے لوگ تو بہ کریں اور عہد (حلف توڑنے) کا کفارہ اداکریں، ایک حلف کا کفارہ دس غریبوں کو کھانا کھلانا ہے ووقت شکم سیر ہوکر، یا ان کو کیڑے پہنانا ہے۔ اگر اتنی استطاعت نہ ہوتو تین روز مسلسل رکھنا ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو چی غفرله، دارالعلوم دیوبند\_

#### ☆.....☆.....☆

(١) "عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اية المنافق ثلاث وإذا وعد أخلف". (مشكوة المصابيح، ص: ١١ ، كتاب الإيمان، باب علامات النفاق، الفصل الأول، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام ﴾. (المائدة: ٨٩)

"والأصل في كفارة اليمين، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقول الله تعالى: 
لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم المائدة: ١٨٩

"وأما السنة: فقول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفر من يمينك". [سنن النسائي: ٢ /١٣٣٠]

"وأما الإجمع على المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى". (الفقه الإسلامي، الباب السادس: الأيمان والنذور والكفارات، كفارات اليمين: ٢٥٧٣/٣، رشيديه)

"كفارة اليمين، فهى مرتبة مخيّرة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك وجب صوم ثلاثة أيام". (الفقه الإسلامي، المصدر السابق)

### باب النذور

#### (نذركابيان)

نذر کس طرح منعقد ہوتی ہے؟

سوال[۱۷۳۱]: کسی نے نیت کرلی، یازبان سے لکھ دیا کہ ''اس جانورکوشیرینی کروں گا''(۱)۔اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذرئے کر کے بچھ حصہ مسجد میں دوں گا اور باقی اہلِ محلّہ اوراپنے گھر والوں کو کھلاؤں گا، یاصرف گھر میں کھا لوں گا، جیسے رواج سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے تناول میں صاحبِ نصاب اورخود بھی پر ہیں نہیں کرتے۔کیا یہ نذر ہوجائے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نذرکے لئے صیغۂ التزام ضروری ہے(۲)، نیتِ مذکورہ اورالفاظِ مذکورہ سے لزوم نہیں ہوتا (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبرمحمودگنگوہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاہرالعلوم سہار نپور،۹/۵/۹ هـ۔

(١) "شيرني كرنا: شيرني،مثما كي حلاوت،مثمال" - (فيروز اللغات، ص: ٨٥٣، فيروز سنز لاهور)

(٢) "فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه، وهو قوله: لله عز شانه على كذا، أو على كذا، أو هذا هدى، أو هذا هدى، أو هذا صدقة، أو مالى صدقة". (بدائع الصنائع، كتاب النذر، قبيل فصل فى شرائط الركن: ٣٣٣/٦، دارالكتب العلمية بيروت)

"قال العلامة ابن العربى: حقيقة النذر التزام الفعل بالقول ممايكون طاعةً لله عزوجل، ومن الأعمال قربة، ولايلز م نذر المباح". (أحكام القرآن: ١٨/٢ ، (سورة آل عمران: ٣٥)، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في معار ف القرآن: ٢٥٩/١ ، تفسير سورة الحج ، إدارة المعارف كراچى) (س) "رجل قال: إنّ برئتُ من موضى هذا، ذبحت شاةً، فبرأ، لايلزمه شئ، إلا أن يقول: لله على أن أذبح =

### نذرى تحقيق كرنا

سوال[۱۷۳۷]: اگر جمعہ کے دن کسی تشم کی مٹھائی کوئی لاکرتقشیم کرے اورلوگ اس کو بغیر دریافت کئے کہ کیسی ہے؟ کس کے نام کی ہے اور کس قشم کی؟ تو کیا ایسی مٹھائی کھانا جائز ہے یانہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میرا بیٹا اگراس بیاری سے اچھا ہوجائے تو میں مسجد میں مٹھائی تقسیم کروں گا۔ تو اس کا کھانا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشبہ ہوتو تحقیق کرے کہ بیمٹھائی کیسی ہے، اگرشبہ نہ ہوتو بلاوج تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، دل چاہے کے، نہ دل چاہے نہ لے: "دع مایسریبك إلى مالا پریبك". الحدیث (۱)۔ بیٹے کے اچھے ہونے پرمٹھائی خدا کے واسطے تقسیم کرنے کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے تو بین زرہ (۱) اور نذر کے مستحق غرباء ہیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفا الله عنه مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۷/ ۱/ ۵۹ هه۔ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله، مستحے: عبد اللطیف، مظاہرعلوم۔

= شاةً. وفي الملتقط: إذا قال: لله على شاة أذبحها، لا شئ عليه، حتى يقول: أذبحها وأتصدق بها". (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الأيمان. الفصل السادس والعشرون في النذور: ٣٢/٣، إدارة القرآن، كراچي)

(١) (فيض القدير: ٣١٨م، (رقم الحديث: ١١١م)، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

(والإمام مسند أحمد بن حنبل (رقم الحديث: ١٥٢٥): ١/٣٢٩، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"أخبرنى أبوعبد الله الأسدى، قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول:قال رسول الله صلى الله تعالى عنه يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافراً، فإنه ليس دونها حجاب".

وقال رسال الله صلى الله عليه وسلم: "دع مايويبك إلى مالايربيك". (مسند أحمد بن حنبل (رقم الحديث: ٢١٣٠): ٩٢٣/٣، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط يريده كأن قدم فلان ........ ووجد، لزمه الوفاء". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الأيمان، قبيل باب اليمين في الدخول والمخروج، الخ: ٢٥٣/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٣) "والنذر لله عزوجل، وذكر الشيخ: إنما هو بيان لمحل صر ف النذر لمستحقيه ...... إذ مصرف =

سےوال[۱۷۳۸]: اگرکوئی شخص اس بات پرنذر مانے کہا گرمیرافلاں کام ہوجائے تو میں مسجد میں مسلاد شریف کو اللہ اللہ ال میلاد شریف پڑھواؤں گا۔اب اس نذرکو پورا کرنا ہوگایا نہیں اور مسجد میں میلا دیڑھانا جائز ہے یا نہیں ،آیا نذر ماننا جائز ہے یا نہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بينذرباطل مه: "أقبح منه النذر بقراءة المولد". شامى: ٢٠٦/٢) فقط والله تعالى اعلم البيناً العلم البيناً

سوال[۱۷۳۹]: اگر کسی شخص نے مولود پڑھانے کی نذر کی تواس کواس کا پورا کرنالازم ہے یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

بطریقِ مروجہ کیلسِ میلا دمنعقد کرنا شرعاً ہے اصل، بدعت ہے اور ناجائز ہے، گونفسِ ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا موجبِ خیر، باعثِ برکت اور قربت ہے، خواہ ذکرِ ولا دت، خواہ ذکرِ وفات وعبا دات ومعاملات وغیرہ ہو(۲)، کیکن انعقادِ نذر کے لئے منذور بہ کا قربتِ مقصود ہونا ضروری ہے اور مجلسِ میلا دقر بت مقصود نہیں ہے، پس صورت مسئولہ میں نذر منعقد نہیں ہوئی، لہذا بفاء بھی واجب نہیں:

"ومنها أن يكون قربةً، فلايصح بماليس بقربة رأساً كالنذر بالمعاصي، ومنها أن يكون

النذر الفقراء، وقد وجد، والا يجوز أن يصرف ذلك إلى غنى غير محتاج إليه". (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء به، ص: ٩٣، قديمي)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق: ١/٢ ٥٢، كتاب الصوم، فصل في النذر، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار: ٢/٠٣٠، كتاب الصوم، مطلب في النذر الذي يقع للاموات الخ، سعيد)

<sup>(</sup>۲)'' ذکر ولا دت شریف نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم مثل دیگرا ذکار خبر کے ثواب اورافضل ہے،اگر بدعات اور قبائے سے خالی ہو،اس سے بہتر کیا ہے۔قال الشاعو :

ذكرك للمشتاق خير شراب وكل شراب دونه كسراب". (إمدادالفتاوى: ٢٣٩/٥، كتاب البدعات، عنوان مسئله: محفل مولود شريف، مكتبه دار العلوم كراچى)

قربةً مقصودةً، فلا يصح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربةً؛ لأنها ليست بقربة مقصودة، ١هـ". بدائع الصنائع: ١٨٢/٥)-

"وأقبح منه النذر بقراءة المولد في المنابر مع اشتماله على الغناء واللعب وإيهاب أواب ذلك إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم". ردالمحتار: ٢٨/٢ (٢) و فقط والله سجانه تعالى الله عليه مسانة تعالى اعلم ـ

حرره العبرمحمودگنگوی عفاالله عنه بمفتی مدرسه مظاهر علوم سها نیور، م/۱/م ۵۵ هـ صحیح :عبداللطیف، ۱/محرم/ ۵۵ ه، الجواب صحیح :سعیداحد غفرله - حضرت سید رقی کهانی سننه کی نذر ما ننا

سے وال[۱۷۴۰]: اس سوال کیماتھ (۴۴) ایک کتابچہ بھی جناب سیدہ کی کہانی سے مسلک ہے، بعض علاقوں میں ہے'' کتاب جناب سیدہ کی کہانی''جوصاحب لے کر پہو نچے،انہوں نے اس کتاب کے فوائد کو

(١) (بدائع الصنائع: ٣٣٣/١ كتاب النذر، فصل في شرائط الركن، دارالكتب العلمية بيروت)

"ومن ندر ندراً مطلقاً أو معلقاً بشرط، وكان من جنسه واجب، وهو عبادة مقصودة ........ ولم يلزم ماليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد". (تنوير الأبصارمع الدرالمختار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر: ٢٣٥/٣، ٢٣١، سعيد)

قال بن النجيئم: "واعلم بأنهم صرحوا بأن شرط لزوم النذر ثلاثة: كون المنذور ليس بمعصية، وكونه من جنسه واجب، وكون الواجب مقصوداً لنفسه". (البحرالرائق: ٢/٣ ١ ٥، كتاب الصوم، فصل في النذر، رشيديه)

(وكذا في إعلاء السنن: ١ ١ / ٥ ٠ ٣٠ كتاب الأيمان، باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعةً، إدارة القرآن، كراچي)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر: ١ /٢٠٨، رشيديه)
(٢) (ردالمحتار: ٢/٠٣٠، كتاب الصوم، مطلب في النذر الذي يقع للأموات المخ، سعيد)
(٢) اصل نسخة عي محوله سوال كاپية نبين چل سكا كه كون ساسوال عي اصل نسخه مين بحي اى طرح بي بر ورالدين غفرله)

ذکر کرتے ہوئے بیکہا کہ: اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہوتو وہ بینذر کرلے کہ جب میری فلاں حاجت پوری ہوگی تو جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی ،اس ہے اس کی وہ مراد پوری ہوگی۔خصوصاً عورتوں میں بیہ بات بیان کر کے اس کی ترغیب دی گئی۔

اور بھراس کتاب میں کہانی ایسی ہی ہے جس کی وجہ سے عورتوں پرایک خاص اثر ہوا اورسب نے نذر ماننا شروع کردیا کہ میری فلال حاجت پوری ہوگئی تو جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی، اگر اتفاق سے کوئی حاجت برآئی ہے تو نذر کو کتاب کواس طریقہ ہے سن کر پوری کی ہے، جیسا کہ اس کتاب میں طریقہ نذکور ہے۔ تو اس قتم کی نذر ماننے کی وجہ سے یا نذر پوری کرنے کی وجہ سے نکاح وغیرہ پر کسی قتم کی خرابی نہیں پڑے گی، نیز اس قتم کی نذر ماننا کیسا ہے، اس کتاب کی روایت کہیں منقول ہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کتاب ''جناب سیدہ کی کہانی'' ہے اصل باتوں پر مشمل ہے، اہل سنت والجماعت کے سی مخالف نے مسلمان مَر دوں کو عمور قور توں کو خصوصاً گمراہ کرنے کیلئے سیکھی ہے۔ اس کے سننے کی نذر ماننالغو(۱) اوراس کا سننااضاعتِ وقت ہونے کے ساتھ غلط باتوں کا ذہن شین کرنا ہے ، عورتوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہ اس کی باتوں کا سننااضاعتِ وقت ہونے کے ساتھ غلط باتوں کا ذہن شین کرنا ہے ، عورتوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہ اس کی باتوں

(١) "ومنها: أن يكون قربةً، فالايصح النذر بماليس بقربة رأساً كالنذر بالمعاصى". (بدائع الصنائع، كتاب النذر، فصل: وأما شرائط الركن: ٨٢/٥، سعيد)

"ولم يلزم الناذر ما ليس من جنسه فرض كعيادة مويض، وتشييع جنازة، ودخول مسجد سنسه أن لايكون معصية لذاته". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر: ٢٣٦/٣)، سعيد)

"عن عمرو بس شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاندر إلافى مايبتغى به وجه الله، ولايمين فى قطيعة رحم". (إعلاء السنن: ١١/٣٨٣، كتاب الأيمان، باب اشتراط كون المنذور عبادةً مقصودةً، إدارة القرآن، كراچى)

"النذر إن كان في المباح أو في المعصية، فلايلزمه كما إذا قال: لله على أن أذهب إلى السوق، أو اشتمه أو أضربه". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون في النذور: ٥/٠٠، إدارة القرآن كراچي)

پریفین نہ کریں (۱)۔ جناب سیدہ کے سیجے فضائل اور حالات معتبر کتابوں میں موجود ہیں ، ان کو پڑھنے اور سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس کی کہانی کا تھم یہ ہے کہ جو بھی اس کے سننے کی نذر مانے اس کو توبہ لازم ہے، نہ نذر مانیس اونہ میں۔ نکاح کسی کانہیں ٹوٹا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۰/ ۱/۹ ۸ هـ

الجواب صحیح: نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۲۱/ ۱/ ۸۹ هه۔

گیہوں تقسیم کرنے کی نذر

سے وال [۱۳۲]: زیدنے نیت کی کہا گرمیری بیوی کو بیماری سے شفا ہوجائے تواتے من گیہوں اور روپے اس کے ہاتھ سے غریبوں کو تقسیم کروا دوں گا۔وہ شفایا ب ہوگئی،اب زید کا ارادہ ہے کہ ندکورہ گیہوں کی قمیت اور روپے کی مدرسہ میں دیدے۔توبیہ جائزہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جائز ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ، مدرسہ جامع العلوم کا نپور۔

(۱) وه كتابيل جن سے ذبن مثوّش اور عقا كرمتزلزل بوتے بيل، و كيمنا جاكز نبيل: "قال الشيخ الإمام صدر الإسلام، أبو اليسر: نظرتُ في الكتب التي صنفها المتقدمون في علم التوحيد .....و جدت أيضاً تصانيف كثيرةً في هذا الفن للمعتزلة، فلا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها، كيلا تحدث الشكوك، فلايتمكن الوهن في العقائد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكواهية، المتفرقات: ٣٥٧٥، وشيديه)

(۲) "رجل قال: إن نجوت من هذا الغم، فلله على أن أتصدق بهذه الدراهم خبزاً، ثم أراد أن يتصدق بالقيمة لابالخبز، جاز". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الزكوة، فصل فى النذر: ۲۱۹/۱، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون في النذور: ١/٥ ، إدارة القرآن كراچي)

"نـذر أن يتـصـدق بعشرة الدراهم من الخبز، فتصدق بغيره، جاز إن ساوى العشرة كتصدقة بثمنه". (الدرالمختار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر: ٣/١ ٣/١، سعيد)

### نذر کے جانور میں قربانی کی شرا نظ کا پایا جانا ضروری ہے یانہیں؟

سے استفساریہ کہ شاۃ منذورہ یا بقر کے مفتیان عظام سے استفساریہ کہ شاۃ منذورہ یا بقرۂ سال وہرس میں قربانی کے لائق ضرورت ہوگی یانہیں؟ اگر ہو، اسائ کتب وتعیینِ صفحہ بنقلِ عبارات جواب شافی عنایت فرما کرمسعود دارین ہوں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شاۃ منذورہ کی نذراگربصورتِ اضحیہ کی ہے بعنی اس طرح نذر کی ہے"للّٰہ علی اُن اُضحی شاۃ"تو اس میں تمام شرائطِ اضحیہ کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ ایسی نذر سے تضحیهُ شاۃ اس کے ذمہ واجب ہے، ایام نحر میں ایسی شاۃ کی قربانی کر ہے جس کی اضحیہ شرعاً درست ہے۔

اگربصورتِ ہدی نذر کی ہے تواس کورم میں بھیج کر قربانی کرائے۔اگر ہدی اوراضحیہ کے طور پرنذر نہیں کی بلکہ مطلقا شاق حیہ کو تصدق کرنے یا ذرج کر کے اس کالحم صدقہ کرنے کی نذر کی ہے تب بھی اس کی عمراتنی ہی ضروری ہے جس کی قربانی درست ہے، کیونکہ عرفا شرعاً الیی شاق کوشا ق کہاجا تا ہے۔اگر کسی شاق معینہ مشار الیہا کی نذر کی ہے تواس میں بیشر طنہیں بلکہ جس عمر کی بھی ہواس سے نذر پوری ہوسکتی ہے اوران ہر دوصورت میں ایام نحریا حدود حرم کی بھی قید نہیں۔اخیر کی صورت بالکل ایسی ہی ہے جیسے شاق کے علاوہ کوئی دوسری شی متعین کر کے اس کے تصدق کی نذر کرے:

"الأضحية اسم لِمَا يذبح في وقت مخصوصٍ لم يكن فيها إلغاء الوقت، فإذا نذرها يلزم فعلها فيه، وإلا لم يكن اتباً بالمنذور؛ لأنها بعدها لاتسمى أضحية، ولذا يتصدق بها حية إذا خرج وقتها، بخلاف ماإذا نذر ذبح شاة في وقت كذا، يلغو ذكر الوقت؛ لأنه وصف زائد على مسمى الشاة، ولذا ألغى علماؤنا تعيين الزمان والمكان بخلاف الأضحية، فإن الوقت قدجعل جزءاً من مفهومها، فلزم اعتباره. ونظير ذلك مالونذر هدى شاة، فإنهم قالوا: إنما يخرجه عن العهدة ذبحها في الحرم والتصدق بها هناك ...... وماذاك إلالكون الهدى اسماً لمايهدى إلى

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيريه، كتاب الأيمان، الباب الثاني في يكون يميناً ومالا يكون يميناً، الفصل الثاني في الكفارة: ٢ / ٢ ٢، رشيديه)

مكة، ويتصدق به فيها، فقد جعل المكان جزءاً من مفهومه كالزمان في الأضحية، فإذاتصدق به في غيرمكة، لم يأت بمانذره". شامي: ٢٣٤/٥)-

قال الكاساني بعد نادر الأضحية والهدى: "لايجوز فيه إلامايجوز في الأضاحي، وهمو الثني من الإبل والبقر والجذع من الضأن إذاكان ضخماً". بدائع: ٥/٥/٥)- فقط والله سبحان تتعالى اعلم -

حرره العبرمحمو دغفرله، مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور۔

### گائے کوذبح کر کے دعوت ولیمہ میں کھلانے کی نذر ماننا

سوال[۱۷۳۳]: زیدنے اپنی سالی کی شادی کے لئے اس نیت سے بقر نریدا کہ بطور نیاز فی سیبل اللہ دعوت ولیمہ میں یامحض دعوت ولیمہ میں اس کو ذرئح کر کے اس کا گوشت صرف کیا جائے۔ کسی وجہ سے لڑکی والے نے عقد شرعی سے انکار کردیا، چندروز بعد لڑکے والے لڑکی ذکورکوا پنے یہاں بھگالے گئے اور بغیر عقد شرعی وکھا اور اعلان کردیا کہ جمارے ہاں نیاز ہے اور بقر ذکورکوؤڑکے کے لئے تیار ہوگئے۔ بکر کہتا ہے کہ بغیر عقد شرعی بقر ذکورہ وکا ذرئے کرنانا جائز ہے، زید شلیم نہیں کرتا، لہذا دوا مردریا فت طلب ہیں:

(١) (ردالمحتار: ٣٣٣/٦، كتاب الأضحية، سعيد)

(٣) (بدائع الصنائع، كتاب النذر، فصل: وأما شرائط الركن: ٣٨٣/٦، دار الكتب العلمية بيروت)

"لوقال: الله على هدى، يجب عليه ما يجزئ عليه في الأضحية من الضأن والمعز أو الإبل أو البقرة، إلا أن ينوى بعيراً أو بقرة فيلزمه ذلك، وأن لايذبح إلافي الحرم". (التفسير المظهرى: ٣٠٢/٦)، حافظ كتب خانه)

"ولو قال: لله على أن أذبح جزوراً وأتصدق بلحمه، فذبح مكانه سبع شياه، جاز، ووجهه لا يخفى". (الدرالمختار). "(قوله: وجهه لا يخفى) وهو السبع تقوم مقامه فى الضحايا والهدايا". (ردالمحتار: ٣/٠٠٠)، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر، سعيد)

"وإنما تعين المكان في نذر الهدى، والزمان في نذر الأضحية؛ لأن كلا منهما اسم خاص معين، فالهدى مايهدى للحرم، والأضحية: مايذبح في أيامها، حتى لولم يكن كذلك لم يوجد الاسم". (الدر المختار: ٣/١/٣)، كتاب الأيمان، مطلب: النذر غير المعلق لا يختص بزمان، سعيد)

ا.....کیااس نیاز کے سلسلے میں ذہبے کا دعوت ولیمہ میں صّر ف کرنا جائز ہے؟ ۲.....کیا بغیر عذر شرعی بقر مذکور (مشروط بنیت ولیمہ) ذبح کیا جاسکتا ہے؟

سيدابن حسن مبلغ محلّه شيران سهار نپور ـ

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ۲۰ سسا گرمنت مانی بطور نیاز ذرج کرنے کی تواس کو نیاز ہی کے طور پر ذرج کرنا چاہیے جس کے مستحق غرباء اور مساکین ہیں ہیں (۱)۔ اور ولیمہ میں خصوصیت غرباء کی نہیں ہوتی اور ولیمہ عقد شرعی اور زفاف کے بعد ہوتا ہے (۲) اور صورت مسئولہ میں نہ ولیمہ ہے نہ نیاز۔ البتہ اگر غرباء کی خصوصیت کردی جائے تو نیاز کی صورت ہوسکتی ہے۔ اگر عقد شرعی اور زفاف کے بعد محض فقراء کو ذبیحہ کھلا یا جا و بے تو دونوں ممکن ہیں۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوی غفرله،۲۳/۱۱/۲۳ ھ۔

صحیح:عبداللطیف عفاالله عنه،مظاهرعلوم سهار نپور،۲۲۳/ ذی قعده/۵۳ هه

نذرمعلق کی پیشگی اول ٹیگی

### سوال[۱۷۴۴]: کسی شخص نے نذر کی کہ فلاں کا م ہوجائے تو تین روز ہے رکھوں گا۔اس نے قبل

(١) قيال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصِدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل، (سورة التوبة : ٢٠)

"مصر ف الزكوة .....وهو أيضاً مصرف لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغيرذلك من الصدقات الواجبة". (الدرالمختار: ٣٣٩/٢، كتاب الزكوة، باب المصرف، سعيد)

"نذر التصدق على الأغنياء، لم يصح مالم ينوى أبناء السبيل". (الدر المختار). "قلت: وينبغى أن يصح إذا نوى أبناء السبيل؛ لأنهم محل الزكواة". (ردالمحتار: ٣٨/٣)، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر، سعيد)

(٢) "وحديث أنس رضى الله تعالى عنه في هذا الباب صريح في أنها: أى الوئيمة بعد الدخول، لقوله: "أصبح عروساً بزينب، فدعا القوم". (إعلاء السنن: ١ ١/١ ١، كتاب النكاح، باب استحباب كون الوليمة وكون وقته بعد الدخول، إدارة القرآن كراچي) کام ہونے کے نذر پوری کرلی، اس کے بعد کام بھی حاصل ہوگیا۔ تو کیااس کودوبارہ نذر پوری کرنا چا ہیے، یا پہلے روز ہے کافی بین، اورمسئلہ کیمین بعینہ اس طریق پر ہے یا فرق ہے؟

خليل الرحمن حاي نگا ي-

الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں وہ روز ہے کافی نہیں ، کیونکہ روز وں کو معلق کیا تھا کا م پورا ہونے پراور جب تک کا م پورا نہیں ہوا تو ان کا وجوب ہی نہیں ہوا ، لہذا وہ نفل ہو گئے ، اب مستقل روز ہے شرط کے موافق رکھنے ضروری ہے۔مسئلہ کیمین میں بھی کفارہ قبل الحدث واجب اور کافی نہیں :

"وإن كان (أى النذر) معلقاً بشرط: نحو أن يقول: إن شفى الله مريضى، أو إن قدم فلان الغائب، فلله على أن أصوم شهراً، أو أصلى ركعتين، أو أتصدق بدرهم، ونحو ذلك، فوقته وقت الشرط، ف مالم يوجد الشوط، لا يجب بالإجماع. ولوفعل ذلك قبل وجود الشرط، يكون نفلاً ، ۱ ه.". بدائع: ٥/٩٣/١) - "لا يصح التكفير قبل الحنث في اليمين، سواء كان بالمال أو بالصوم، الخ.". بحر: ٤/٩٣/٢) - فقط والله سبحانة تعالى اعلم وحرره العبر محمود كناوي معين المفتى مدرسه مظام علوم سهار نبور وسواء كان علم مصيح : سعيدا حمد غفر لد مصيح عبد اللطيف عفا الله عنه ما ارجب المصوم صحيح : سعيدا حمد غفر لد مصيح عبد اللطيف عفا الله عنه ما ارجب المصوم صحيح والمسلم على مدرسه مطام على الله عنه ما الرجب المصوم المحتود عفر لد مسلم المحتود المسلم المسل

(١) (بدائع الصنائع: ٣٥٨/٦، كتاب النذر، فصل في حكم النذر، دارالكتب العلمية بيروت)

"أجمع أصحابنا أن النذر بالعبادات إذا كان معلقاً بالشرط، وأدّاها قبل وجودها، لا يجوز، سواء كانت العبادة بدنية أوماليةً". (الفتاوي التاتارخانية: ٥/٠٥، كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون في النذور، إدارة القرآن كراچي)

"بخلاف النذر المعلق، فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر ٢٣٥/٣، سعيد)

"إذاعلق النذر بالصوم، وأداه قبل وجوده، لا يجوز بالإجماع". (الفتاوى العالمكيرية، الباب السادس في النذر: ١/١١، رشيديه)
(وكذا في البحرالرائق: ٢/٠٦، كتاب الصوم، فصل في النذر، رشيديه)
(٦) (البحر الرائق، ٣/٩٨، كتاب الأيمان، رشيديه)

### بمارى صحت كے لئے جانور صدقه كيا جائے تواس كى كيا شرط ہے؟

سوال[۱۷۴۵]: جوجانور بیاروغیرہ کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے اس میں کیا کیاشرطیں ہیں، کیا قربانی کے جانور کی تمام شرطیں عمروغیرہ ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس میں کوئی نذرنہیں کی تھی تو جو جانور جیسا چاہے صدقہ کردہ، اگر نذر مان کی تھی تو وہ واجب ہوگئی، اس میں وہی شرا لط معتبر ہوں گی، جو قربانی کے جانور میں معتبر ہوتی ہیں (۱)۔اگر نذر میں کسی خاص جانور کی تخصیص کردی مثلاً: یہ کہ ایک گائے مستقل نذر مانی تو پوری گائے لازم ہے (۲)، ساتواں حصہ کافی نہ ہوگا۔ فقط واللہ سبحان یہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودگنگوی معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۱/۱۱/۵۵ هـ

صحیح:عبراللطیف،۱۶/ ذی قعده/۵۵ ھ۔

سهولت ولادت کی نذر

سےوال[۱۷۳۱]: زیدنے بیوی کے حاملہ ہونے پر بینذر مانی کہ:اگرولا دت خیروخو بی کے ساتھ ہوگئی تواس خوشی میں ایک ہنسلی ووں گا (۳)۔بعینہ یہی نذرزید کی ساس نے بھی مان لی۔زید کی بیوی کوتولد بغیر

(۱) "ولوقال: لله على أن أذبح جزوراً وأتصدق بلحمه، فذبح مكانه شياه، جاز، ووجهه لا يخفى". (الدرالمختار). "وهو أن السبع تقوم مقامه في الضحاياو الهدايا". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر: ٣/٠٠٠، سعيد)

"وإذا أوجب على نفسه الهدى، فهو بالخيار بين الأشياء الفلاثة: إن شاء أهدى شاة، وإن شاء بقرة، وإن شاء إبلاً، وأفضلُها أعظمُها. ولو أوجب جزوراً، فعليه الإبل خاصةً؛ لأن اسم الجزور يقع عليه خاصة، ولايجوز فيهما إلا مايجوز في الأضاحي، وهو الثنيُّ من الإبل والبقر، والجذعُ من الضأن، إذا كان ضخماً". (بدائع الصنائع: ٥/٥٨، كتاب النذر، فصل: وأما شرائط الركن، سعيد)
(٦) "تصدق بها حية ناذر لمعينة ولوفقيراً، لو ذبحها تصدق بلحمها". (الدرالمختار، كتاب الأضحية: ٢/ ٢٠، سعيد)
(٣) "بنلي: وومرثري جورون كي يجيموتي به ايك مم كاز يورجو كلي مين بهناجاتا بين ورفيروز اللغات، ص: ١٣٥١)

مسی خطرہ کے ہوگیا۔نذرزید پوری کرے، یازید کی ساس یا دونوں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دونوں کونذر پوری کرنالازم ہے، لقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم ﴿(١) و فقط والله سجانه تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دا رالعلوم ديو بند،۳/۸/۴۸ هـ

سہولتِ ولادت کے لئے ختم قرآن کروانے کی نذر

سے وال[۲۵۴۷]: بیوی کودر وزه میں مبتلاد کھے کرشو ہریاد گیررشته دارنے کہا کہ:اگراللہ میاں اس مصیبت سے نجات دے توختم قرآن کراؤں گا۔ یایوں کہا کہ:اس مصیبت میں اللہ کے واسطے پچھ کرانا چاہئے، مصیبت سے نجات دے توختم قرآن کراؤں گا۔ یایوں کہا کہ:اس مصیبت میں اللہ کے واسطے پچھ کرانا چاہئے، اس پرکسی نے کہا جتم یونس پڑھالو،اس پرسب راضی ہو گئے،استے میں بچہ پیدا ہو گیا۔اب مذکورہ دونوں صورتوں اس پرسب راضی ہو گئے،استے میں بچہ پیدا ہو گیا۔اب مذکورہ دونوں صورتوں

#### (١) (سورة الحج: ٢٩)

"شم إن علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي، يوفي وجوباً إن وجد الشرط". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر: ٣٨/٣، سعيد)

"وقد قال عليه الصلوة والسلام: "من نذر أن يطيع الله تعالى، فليطعه". قال عليه الصلوة والسلام: "من نذر وسمى، فعليه وفائه بماسمى". (بدائع الصنائع، كتاب النذر، فصل: وأما حكم النذر: ٥٠/٥، سعيد)

"عائشة رضى الله تعالى عنها، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا بعصه". (إعلاء السنن: ١ ٢٣/١م، كتاب الأيمان، باب من نذر نذراً في معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين، إدارة القرآن، كراچي)

"وإن علق النذر بشرط، فوجد الشرط، فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث". (فتح القدير: ٩٢/٥ ، فصل في الكفارة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الأيمان: ٢٧٥/٣، مكتبه غفاريه كوئثة)

مذکورہ بالاعبارات کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی کام پرکٹی اشخاص نذر ما نیں تو ہرایک پرمستقل طور پر ایفائے نذرلازم ہے۔ ميں ايفاء واجب ہے يانہيں؟ اگر واجب ہوتو اجرت لے کر پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں يانہيں؟ الجواب حامداً و مصلياً:

نذرالیی چیزی مجھے ہوتی ہے جوعبادت مقصودہ اورجنس واجب سے ہو، چنانچ قرآن کریم بھی الیی ہی عبادت ہے، نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے (۱) ۔ فقہاء نے اعتکاف کی نذرکو مجھے تسلیم کیا ہے، جس کی حقیقت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے (۱) ۔ فقہاء نے اعتکاف کی نذرکو مجھے تسلیم کیا ہے، جس کی حقیقت میں اس کا برائے عبادت ہے '۔ اور اس کا ما خذید تجویز کیا ہے کہ نماز میں قعدہ ضروری ہے جو کہ سنت ہے (۲) ، اس طرح اگر کہا جائے کہ نماز میں قرأت فرض ہے، لقول مند سعالی : ﴿ فَاقَرَأُوا مَا تَبْسُر مِن الفرآن ﴾ (۳) تو قرأت قرآن کی نذر بھی مجھے ہوگئی:

"واعلم بأنهم صرحوا بأن شرط لزوم النذر ثلثة: كون المنذور ليس بمعصية، وكونه من جنسه واجب، وكون الواجب مقصوداً لنفسه ...... وأما الاعتكاف و هو "اللبث في مكان"

(١) "(و منها القرأة): أى قرأة آيةٍ من القرآن ، وهي فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر، وفي وكعتين من الفرض، الخ". (رد المحتار ، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة : ١/٣٢١، سعيد)

"(قوله: لم يلزمه) وكذا لو نذر قراءة القرآن، قلت: وهومشكل، فإن القراءة عبادة مقصودة، ومن جنسها واجب، وكذا الطواف، فإنه عبادة مقصودة أيضاً". (ردالمحتار: ٢٣٨/٣، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر، سعيد)

"فلايلزم الوضوء بنذره، ولاقراء ة القرآن", (مراقى الفلاح). قال العلامة الطحطاوى: "(قوله: لاقراء ة القرآن) كذا في كبيره، وفيه أن القراء ة من جنسها فرض، وواجب، وتُقصد لذاتها، وليست واجبة قبل. وعلل عدم الوجوب في القهستاني بأن لزومها للصلوة لالعينها". (حاشية الطحطاوى، ص: ١٩٣، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء به، قديمي)

(٢) "ويصح النذر بالعتق، والاعتكاف؛ لأن من جنسه واجباً، وهو القعدة الأخيرة في الصلوة، فأصل المكث بهذه الصفة له نظيرٌ في الشرع''. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء به، ص: ٣٩٨ ،سعيد)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر ؟ ٣١٣/٣، سعيد)

(٣) (سورة المزمل: ٢٠)

من جنسه واجب وهوالقعدة الأخيرة في الصلوة". بحر: ٢٩٤/٢ ، كتاب الصوم(١)-

جتنا قرآن نذر ماننے والاخود پڑھ سکے خود ہی پڑتھے، کسی سے اجرت دے کرنہ پڑھوائے ، جیسے کوئی شخص بڑی رقم صدقہ کرنے کی نذر مان لے جو کہ اس کے پاس موجود نہ ہو، تو وہ دوسرے سے رقم لے کرصدقہ کرنے کا ذمہ دارنہیں ، بلکہ جتنی رقم اس کے پاس ہواس کوصدقہ کردے ، اگر دوسرے کے مال کوصدقہ کرنے کی نذر کرتا ہے تو وہ نذر منعقد نہیں ہوتی ۔ غیر سے اجرت پرقر آن ختم کرانا بھی معصیت ہے (۲) اس سے پورا پر ہیز کیا جائے:

"في الخلاصة: لوالتزم بالندر أكثر مما يملكه، لزمه ما يملكه، هوالمختار، كما إذا قال: إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة، ففعل و هو لا يملك إلا مأةً، لا يلزمه إلا مأة

(١) (البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ٣/٢ ٥١٥، ١٥٥ رشيديه)

(و كذا في رد المحتار ، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر : ٣ /٢٣٥ ، ٢٣١٠ سعيد)

(٢) "و قد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستنداً إلى النقول الصريحة، فمن جملة كلامه: قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى. وقال العينى في شرح الهداية: و يمنع القارى للدنيا، و الآخذ والمعطى آثمان ". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ١/ ٥٦ ، سعيد)

"الآخذ والمعطى آثمان، فالحاصل أن ماشاع في زماننا من قراء ة الأحزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقرأة وإعطاء الثواب للأمر، والقرأة لأجل المال فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة، فأين يصل الثواب إلى المستأجر، ولولا الأجرة ماقرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون". (البناية شرح الهداية، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة: ٣ ا / ٢٠ مكتبه حقانيه ملتان)

"وأما استيجار قوم لأن يقرأوا القرآن ويُهدوا ثوابه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولاأمر به أحد من أئمة الدين، ولارخص فيه. فإن الثواب إنما يصل إلى الميت إذا كان العمل خالصاً لوجه الله، وهذه التلاوة لم تقع خالصة لله، فلا يكون للتالى من الثواب شئ حتى يهديه إلى الميت". (شرح العقيدة الطحاوية، لا يوجد شئ من غير مشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، قبيل: مذهب أهل البدعة في إيصال الثواب، ص: 1 9 1، زمزم ببلشرز كراچي)

........... لوقال: لله على أن أهدى هذه الشاة و هي ملك الغير، لا يصح النذر". البحر: ٢٩٦/٤ كتاب الأيمان(١)- فقط والله تعالى اعلم-

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

ا کیے مہینہ کے روز ہ کی نذر ماننے میں تشکسل ضروری ہے

سےوال[۱۷۴۸]؛ اسسزیدنے نذر مانی کہ میرافلاں کام ہوگیا توایک ماہ روزہ رکھوں گا۔تو بیا لیک ماہ کے روزے مسلسل رکھے یا وقفہ سے بھی رکھ سکتا ہے؟

پانچ سورو پے مسجد میں دینے کی نذر کرنے سے ایک ہی مسجد میں دے یا الگ الگ میں؟

سوال[۹ ۲۷۴]: ۲ .....زیدنے نذر مانی که اگر میرافلاں کام ہوگیا تو ۵۰۰/روپے مسجد میں دوں گا
تو کیا ہے ۵۰۰ /روپے اسمحے اداکرے، یاسوسوروپے پانچ مسجد میں دیدے، اپنی ہی مسجد میں دیدے، یا متفرق زیر
تقسم مسجد میں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....ایک ماہ کے سلسل روز بے رکھے، درمیان میں وقفہ کی گنجائش نہیں ، کیونکہ مہینہ سلسل ہی

(١) (البحر الرائق، كتاب الأيمان، مسائل النذر: ٩٨/٣ م، رشيديه)

"وإذا قال: إن فعلت كذا، فألف درهم من مالى صدقة، ففعل، وهو لايملك إلامأة درهم، فإنه يلزمه التصدق بما ملك، وهو قدر مأة، لاغير ..... وإذا قال: لله على أن أهدى هذه الشاة، وهى مملوكة للغير، لايصح النذر، ولايلزمه شئ". (الفتاوى التاتار خانية: ٢/٥، كتاب الأيمان ، الفصل السادس والعشرون في النذور، إدارة القرآن، كراچي)

"وإذا قال: إن فعلت كذا، فألف درهم من مالى صدقة، ففعل، وهو لايملك إلامأة درهم، فإنه يلزم التصدق ممايملك وهو قدر مأة، لاغير، ولله على أهدى هذه الشاة، وهو مملوكة للغير، لايصح ولايلزمه شئ". (المحيط البرهاني في المذهب النعماني: ۵/۱۱، كتاب الأيمان والنذور، مكتبه غفاريه كوئته)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، ومما يتصل بذلك مسائل النذر: ٢٥/٢، رشيديه)

neتا ہے(۱)۔

۲۔۔۔۔۔اس کواختیار ہے کہا کیک دم ۵۰۰ ۵/روپید دیدے، یا تاخیر سے دے ،مسجد کی تعیین لازم نہیں ،جس مسجد میں جا ہے دیدے (۲) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم ویوبند،۱۶/ ۸۹/۷ ھ۔

(۱) سائل نے مطلق ایک مہینہ روزے رکھنے کی نذر مانی ہے،اس لئے تسلسل ہے اس کوروزے رکھنالا زم نہیں ہے، لگا تارروزے رکھنا اس صورت میں لازم ہے، جب ایک مہینہ متعینہ مثلاً شعبان کی نذر مانی جائے ،لیکن اس صورت میں اگرایک دوروزے نہ رکھ مکے تو صرف ان روزوں کی قضاء ضرروی ہے تر نیب لازم نہیں ہے:

"نذر صوم شهر معين لزمه متتابعاً، لكن إن أفطر فيه يوماً قضاه وحده". (الدرالمختار). "أى قضى ذلك اليوم فقط، لئلايقع كل الصوم في غير الوقت...... وأما إذا كان الشهر غير معين، فإن شاء تابعه، وإن شاء فرقه، إلا إذا شرط التتابع، فيلزمه". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر، ٣/ ١٣٥، سعيد)

"ولو نذر صوم شهر غير معين متتابع". (الدرالمختار). "(قوله: متتابعاً) أفاد لزوم التتابع إن صرح به، وكذا إذا كان نواه. أما إذا لم يذكر ولم ينوه، إن شاء تابع، وإن شاء فرق، وهذا في المطلق. أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها، فيلزم التتابع، وإن لم يذكره". (ودالمحتار، كتاب الصوم، مطلب في صوم الست من شوال: ٣٣٥/٢، سعيد)

"لو قال: لله على أن أصوم شهراً متتابعاً، لزمه التتابع. وإن أطلق، يخيّر. وإن عيّن الشهر، فأفطر يوماً، قضاه، والايستقبل. وإن أفطر كله، يخيّر في القضاء بين التفرق والتتابع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر. ٢٠٩/٢ رشيديه)

(٢) "نــذر لـفـقــراء مـكة، جاز الصوف لفقراء غيرها". (الدرالمختار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر: ٣/٠٠/٣، سعيد)

"نذر أن يتصدق بهذه المأة الدرهم يوم كذا على فلان، فتصدق بمأة أخرى قبل مجئ ذلك اليوم عملى مسكين أخر، جاز". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون في النذور: ٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

"رحل قال: مالى صدقة على فقراء مكة إن فعلت كذا، فحنث وتصدق على فقراء بلخ أو بلدة =

## امتحان میں پاس ہونے کی نذر ماننا

سوال[۱۷۵۰]، میری بچی نے ہائی اسکول کا امتحان دیا، اوراس سلسلہ میں مَیں نے نذر مانی تھی کہ:
اگر پاس ہوگئی تو گیارہ فقیروں کو کھانا کھلاؤں گی۔ آیا کھانا کھلانا ضرروی ہے یانہیں؟ بچی پاس ہوگئی ہے۔ اور بیہ
نذر بھی مانی تھی کہ: پاس ہونے پرروزے رکھوں گی۔ آیاروزے رکھنا ضروری ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

پاس ہونے پر گیارہ فقیروں کو کھانا کھلایا جائے ، یا ان کو نقد دیدیا جائے ، ہرا یک کو بقد رِصد قۃ الفطر دیا جائے (۱) ۔ نذر کے روز ہے بھی رکھے جائیں (۲) ، آگر کسی کوروز ہے رکھنے پر قدرت نہیں ہے تو ہر روز ہ کے عوض ایک صدقۃ الفطر کے برابر نقدیا غلہ دیدیا جائے (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ ، وار العلوم دیو بند ، ۱۸ / ۸۸ مے۔

= أخرى، جاز". (الفتاوي العالمكيرية: ١٥/٢، كتاب الأيمان، ومما يتصل بذلك مسائل النذر، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع: ١/٥ ٨، كتاب النذر، فصل : وأما شرائط الركن، سعيد)

"ندر بالتصدق على ألف مسكين، فتصدق على مسكين بالقدر الذى ألزم، يخرج عن العهدة". (الفتاوى العالمكيوية، كاتب الأيمان، ومما يتصل بذلك مسائل النذر: ٢٦/٢، رشيديه) سيوال: "الركوئي شخص چندروز ركيخى نذر مانية كياان مين تسلسل ضرورى به ياجب چا بحثلف اوقات مين دكر يور كرسكتا به؟

البحواب: اگریدوروزول کی نیت نہیں کی موتونذر کے روز درکھنے میں تسلسل ضروری نہیں ورنہ تسلسل کا خیال رکھنالازی ہے'۔ رفت اوی حقانیہ، کتاب الأیمان والنذر، عنوان مسئلہ: نذر کے روزول میں تسلسل کا تھم: خیال رکھنالازی ہے'۔ رفت اوی حقانیہ اکوڑہ خٹک نوشھرہ پاکستان)

"ولو قال لله على أن أصوم شهراً متتابعاً، لزمه التتابع، وإن أطلق يخير". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر: ١/٠١، رشيديه)

(١) "رجل قال: إن نجوت من هذ الغم، فللله على أن أتصدق بهذه الدراهم خبزاً، ثم أراد أن يتصدق

= بالقيمة لابالخبر، جاز". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ٢٦٩/١، كتاب الزكوة، فصل في النذر، رشيديه)

"رجل قال: إن نجوت من هذا الغم الذي أنا فيه، فعلى أن أتصدق بعشرة دراهم، فاشترى بعشرة دراهم، فاشترى بعشرة دراهم خبزاً، فتصدق بعين الخبز، أو ثمن الخبز، يجزيه". (الفتاوى التاتار خانية: ١/٥ م، كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون في النذور، إدارة القرآن، كراچي)

"نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز، فتصدق بغيره، جاز إن ساوى العشرة، كتصدقه بثمنه". (الدرالمختار، كتاب الأيمان، مطلب في أحكام النذر: ٣/١/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يميناً ومالايكون يميناً، الفصل الثاني في الكفارة: ٢٦/٢، رشيديه)

(٢) "ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط وكان من جنسه واجب: أى فوض ......... وهو عبادة مقصودة ........ ووجد الشرط المعلق به، لزم الناذر لحديث: "من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى" كصوم وصلاة وصدقة". (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: ووجد الشرط) معطوف على قوله: وكان من جنسه عبادة. وهذا إن كان معلقاً بشرط، وإلا لزم فى الحال. والمراد الشرط الذى يريد كونه كما يأتى تصحيحه. (قوله: لزم الناذر): أى لزمه الوفاء به، والمراد أنه يلزمه الوفاء بأصل القوبة التى التزمها لابكل صف التزمه". (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر: ٣٥/٣، سعيد)

"ويصح النذر بالصلوة، والصوم، والحج، والعمرة، والإحرام بهما ..... لأنها قرب مقصودة، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه". وقال صلى الله عليه وسلم: "من نذر وسمى، فعليه وفاؤه بما سمى". إلا أنه خص منه المسمى الذى ليس بقربة أصلاً، والذى ليس بقربة أصلاً، والذى ليس بقربة مقصودة، فيجب العمل بعمومه فيما وراء ه". (بدائع الصنائع، كتاب النذر، فصل فى شرائط ركن النذر: ٢/١ ٣٣٠، دار الكتب العلمية بيروت)

## گناہ کے ترک کاعہد، بھراس کے خلاف کرنے پرروزہ کی نبیت کرنا

سدوال [۱۵۵۱]: زیدسے گناہ کبیرہ صادر ہورہا ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اس گناہ سے جات بل جائے، تو بہ بھی کرتا ہے اور پختہ ارادہ بھی کرتا ہے، کہ اب نہیں کرے گا، مگروہ گناہ پھر بھی اس سے صادر ہوجا تا ہے، لہذااس نے ایک تدبیر سوچی کہ جب اس سے بہ گناہ صادر ہوگا تو وہ ایک ہفتہ روزہ رکھے گا، تا کہ نفس اتنا رہ روزہ کی وجہ سے مرجائے، مگر پھر بھی اس سے گناہ صادر ہوا، لہذا اس نے ایک ہفتہ کا روزہ رکھ لیا، مگر جب بہت مرجب صادر ہوتا رہا تو کیا ہے در ہے اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، یافصل کرے رکھے اور کس وقت رکھے اور کتے روزے رکھے؟

محدعر فان، مدرسه جامع العلوم كانپور

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس نے صرف دل میں سوچا ہے اور اپنے اوپر بطور نذرویمین کے لازم نہیں کیا ہے تو اس کے ذمہ ایسے روز وں کا رکھنا لازم نہیں (۱)، البتہ گنا ہوں کا چھوڑ نا اور تو بہ کرنا اور تو بہ پر پختہ رہنے کے لئے اللہ تعالی سے

= "إذا قال: الله على أن أصوم أبداً فضعف عن الصوم الاستغاله بالمعيشة، كان له أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من الحنطة". (الفتاوى التاتار خانية، كتا ب الصوم، الفصل الحادى عشر في النذور: ٢/٩٠٣، إدارة القرآن، كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر: ١/٩٠١، رشيديه)

(١) "عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم". (صحيح البخارى: ٣/٢) ٩٤، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، الخ، قديمي)

(والصحيح لمسلم: ١ /٧٨، كتاب الإيمان، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب الخ، قديمي)

(وسنن أبي داؤد: ١/١ - ٣٠، كتاب الطلاق، باب في الوسوسة بالطلاق ، سعيد)

"حقيقة النفر التزام الفعل بالقول ممايكون طاعةً للمعزوجل". (أحكام القرآن للتهانوي: ٨/٢ ، سورة آل عمران: ٣٥، إدارة القرآن كراچي)

مدد مانگناضروری ہے،اورتو بہ کرتے وقت پختہ عہد جاہے کہ آئندہ نہیں کریگا (۱)، پھراگرصدور ہوجائے تو پھرتو بہ کرے، مایوس بھی نہ ہو(۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۵/۲۵ ھ۔



 <sup>&</sup>quot;فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه، وهو قوله: للمعزوجل على كذا". (بدائع الصنائع: ٥١/٥)
 ١/٥، كتاب النذر، فصل: وأما شرائط الركن، سعيد)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ يَأْيِهَا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً، عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ﴾ (سورة التحريم: ٨)

قال النووى: "التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع من المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم عزماً جازماً على أن لا يعود إلى مثلها أبداً ...... وركنها الأعظم الندم". (روح المعانى (سورة التحريم: ٨): ١٥٨/٢٨، دارإحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>و كذا في شرح النووي على مسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢،قديمي)

 <sup>(</sup>٢) قبال الله تبعالى: ﴿قل يُعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم الاتقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب
 جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم ﴾. (سورة الزمر: ٥٣)

# کتاب الحدود والقصاص والشهادة باب حدّ الزِنا ومايتعلق به (حدِّزنا کابيان)

## زنا کی شرعی سزاکے لئے شرط

سوال[۱۷۵۲]: برن بہوت زنا کیا فرنگی کے بدبخت عہد میں ۔اس پر کیا تعزیر لگا کیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

شری حدود قائم کرنے کاحق امیرالمونین کو ہے(۱)،صورت مسئولہ میں ہردو سے تو بہ کرانی چاہئے اور اس نوع کے تعلق کو منقطع کردیا جائے اورا گروہ بازنہ آئیس تو ان سے ترک موالات کردیں (۲)۔ باپ اگر بیٹے

(١) "فيشترط الإمام لاستيفاء الحدود". (ردالمحتار، كتاب الجنايات ،مبحث شريف: ٩/٦ ، ١٩٠٠ سعيد)

(وكندا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و حكمه : ١٣٣/٢ ، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود، فصل في كيفية الحدو إقامته: ٢٣٥/٥، ٢٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ٣٣/٣)، إمداديه ملتان

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الحدود ، فصل في شرائط جواز إقامتها : ٢٥٠/٩ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) قبال الإمنام البخبارى رحمه الله تعالى: "باب ما يجوز من الهجران لمن عصى". وقال الحافظ ابن حجو رحمه الله تعالى فيه: "أواد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم النهى مخصوص بمن =

کی بیوی سے زنا کرے تو وہ بیٹے پرحرام ہوجائے گی، پس اگر شرعی شہادت موجود ہے، یا بیٹے کواس واقعہ کا یقین ہے تو بیٹے پراپنی زوجہ سے متارکت واجب ہے:

"تحرم المزنيُّ بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا، وعلى أبنائه وإن سفلوا، كذا في فتح القدير". فتاوى عالم گيرى: ١/٢٧٤/١) فقط والتُّرسِحان تعالى اعلم و فقط والتُّرسِحان تعالى اعلم و معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نپور و معيد معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نپور و العبر محمود عفا الله عنه ، معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نپور و الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله ، ٢٦/ر جب المرجب/ ٢١هد

صحیح:عبداللطیف غفرله، مدرسه مظام علوم سهار نپور، ۲۵/ر جب المر جب/۶۱ هه

زنا کی سزاجب کهامام وفت نههو

## سوال[١٤٥٣]: جب كمامام وقت نههو،اس شهريا قصبه يامحلّه كےلوگوں كازاني،زانيہ كے لئے كوئى

لم يكن لهجره سبب مشروع، فتبين هنا السبب المسوغ للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية ،
 فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها". (فتح البارى، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ١ / ٩ - ٧، قديمي)

(وكذا في شرح صحيح البخاري لابن بطال رحمه الله تعالى، كتاب الأدب ، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ٢٤٢/٩، مكتبه الرشد الوياض)

(وكذا في موقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب ما ينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات: ٨/٨٥٨، رشيديه)

(وكذا في تكملة فتح الملهم للمفتى محمد تقى العثماني، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلاعذر شرعى : ٣٥٦، ٣٥٦، مكتبه دار العلوم كراچي)

(۱) (الفتاوي العالمكيرية ، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات و هي تسعة أقسام، القسم الثاني: المحرمات بالصهرية : ۲۷۳/۱، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات : ٣٢/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات : ٣/ ٥٩ ا ، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ١٩/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

سزادينامثلاً بائيكاث ياجر مانه كردينا فيح موكايانهيں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مال کا جرمانه ناجائز ہے(۱) ، کیکن اگروہ تو بہ نہ کرے تو بائیکاٹ وغیرہ کی سزادینا درست ہے(۲) ، اگر مال کا جرمانه کیا ہوتو اس کوواپس کر دیا جائے ، کذا فی البحر: ٥ / ١ ٤ (٣) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنه ، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله ، صحیح : عبد اللطیف ، ۲/ ربیع الاول/ ۵۸ ھ۔

(١) (راجع رقم الحاشية: ٣)

(٢) (تقدم تخریجه تحت عنوان: "'ز تاكی شرعی سراك كئ شرط")

(٣) "لا يبجوز الأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى ........ و الحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال ". (البحر الوائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف، فصل في التعذير: ٢٨/٥ ، رشيديه)

روكذا في رد المحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال: ١١/٣،

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ،فصل في التعزير: ٢/٢١، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق: كتاب الحدود: ٣٥/٣ ، إمداديه ملتان)

ثاجائز مال كى بحى طريق سے باتھ آجائے ،اس كا واپس كرنا ضرورى ہے: "لو مات المرجل و كسبه من بيع الباذق أو النظلم أو أخذ الرشوة، يتورع الورثة، و لا يأخذون منه شيئاً، وهو أولى بهم، و يردونها على أربابها إن عرفوهم، و إلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه". (رد المحتار ، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع : ٣٨٥/٦، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق ، كتاب الكراهية ، فصل في البيع : ٩/٨ ٣٦ ، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الكراهية ، فصل في البيع : ٤/٠٠، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٩/٥، ٣٣٩، رشيديه)

#### زناکس ذر بعدہے ثابت ہوتا ہے؟

سوال[۱۷۵۴]: اسسانہیں دونوں مسکوں کے تحت ضمیر مذکورہ کوامام بنانا مکروہ ہے یانہیں (ﷺ)؟ عیدین کی نمازاذان تکبیر، جنازہ کی نمازسب مکروہ ہے یانہیں؟

٢..... كون سا ثبوت ہونے سے زنا كاروں كے بيجھے نماز درست نہيں ہے؟

سسنخواہ کسی قتم کا معاملہ ہو، معاملہ بغیر ثبوت کے ہوتو کیا شریعت کے اعتبار سے مدعیٰ علیہ کوشم کھلاکر، ہاتھوں میں قرآن وے کرمعاملہ کی تحقیق کی جائے، یا مدعیٰ علیہ قتم یا ہاتھوں میں قرآن لینے سے انکار کرے اور کہے کہا گرمیں قصور وار ہوں تو دلیل پیش کریں مجرم ہوں گا،اور دوسروں کے کہنے سے قتم نہیں کھا وُں گا تو کیا قتم نہ کھانے سے مدعیٰ علیہ کومجرم گردا نا جائے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....مجض کسی عورت کے کہنے سے ضمیر کوزانی اور مجرم کہنا درست نہیں ،اس کی اذان ،ا مامت ،نما نے جناز ہ وغیرہ سب درست ہے۔

## ٣....زنا کے گواہ موجود ہوں یا وہ خودا قرارِ زنا کر ہے(۱) تب اس کی امامت مکر وہ ہوگی جب تک تجی

( ﴿ )اصل نسخہ سے پیتہ نہ چل سکا کہ محوّلہ ' دومسئلے' اور' مغیر مذکور' کون سے ادر کیا ہیں ، لہذا جس طرح اصل میں ہے ، ای طرح سوال وجواب نقل کیا گیا۔ (فخرالدین)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود: ٢٢٢، ٢١٣/٥، مصطفى البابي الحلبي بمصر) ......

توبہ نہ کرے(ا)۔

سسساگرمعاملہ قاضی کے پاس عدالت میں یا شرعی پنچایت میں فیصلہ کے لئے جائے تب مدعی ثبوت پیش کرے ، اگراس کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ سے قتم لی جائے گی (۲)۔ ہر شخص کوشم لینے کاحق نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۶/۹ هـ الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۱/۹ هـ

= (وكذا في البحر الرائق ، كتاب الحدود: ٢،٤/٥ ا رشيديه)

(١) "ويكره تقديم العبد؛ لأنه لايتفرغ للتعلم، والأعرابي؛ لأن الغالب فيهم الجهل، والفاسق؛ لأنه لايهتم لأمر دينه". (الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ٢٢/١، شركة علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠١٠، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، باب الخامس بالإمامة، الفصل الثالث في بيان مايصلح إماماً لغيره: ٨٣/١، ٨٦، رشيديه)

"أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمة بأنه لايهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعاً". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٠، سعيد)
(٢) "سأل القاضي الخصم عنها، فإن أقرّ حكم عليه، وإن انكر سأل المدعى البينة، فإن أقامها، وإلا حلف الخصم إن طلبه خصمه ليس لك إلا هذا شاهداك أو يمينه". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الدعوى: ٣٣٤/٣، غفاريه كوئته)

"فإن صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها، فإن أقر أو أنكر فبرهن المدعى، قضى عليه، وإلا حلف بطلبه، كذا في كنز الدقائق". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الدعوى، البابا الثالث في اليمين، الفصل الأول في الاستحلاف والكنول: ٣/٣ ا ، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضى خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الدعوى، باب اليمين: ٢٠/٢، رشيديه)

"ولزوم اليمين على المنكر". (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الدعوى: ٥/٥ - ٣٠ رشيديه)

## بیوی کوزنا کرتے ہوئے دیکھ کرفتل کا حکم

سے وال [۱۷۵۵]: اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو کسی مسلم یاغیر مسلم سے زنا کراتے دیکھا، تو غصہ میں آ کراپنی زوجہ وزانی کوئل کر دیا، تو اس قاتل پرشریعت میں کیا تھم ہے، جب کہ شرع میں جا کم وقت کو فیصلہ دینے کاحق ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ شرع کے مطابق فیصلہ بیں ہوتا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس مسلمين تفصيل بجوك فقاوى عالم كيرى: ٢٣٣٦/٢ مين مذكور ب: "سشل الهندوانسى عن رجل جامع امرأته رجل، هل له القتل؟ قال: إن كان يعلم أنه ينز جر عن الزنا بالصياح والضرب بمادون السلاح، لا يدحل. وإن علم أنه لا ينز جر إلا بالقتل، حل له القتل. وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضاً، كذا في النهاية "(١) و فقط والله سجان تعالى اعلم و حرده العبر محمود غفرله، وارالعلوم و يوبند، ٩٣/٦/٢٣ هـ

## زانی کی سزا، کیاز ناحقوق العباوے ہے؟

سے شب باشی نہیں ہوئی۔ دوسرے دان دو پہرکو عمر موقع یا کرخالدہ کی جاریا گئی کے میاتھ ہوا، صابرہ کے طن سے میراللہ کے دو بیا ہوئے۔ سابرہ کی عمر ۱۳۵۸ سال اور عبداللہ کی عمر ۱۳۵۸ سال ہے۔ خالدہ کی انتقال کے بعد زید نے دوسری شادی عائشہ سے گی ،اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام خالدہ ہے۔ خالدہ کا نکاح عمر سے ۱۹۵۱ء میں ہوا۔ خالدہ بعد بلوغت کے عمر نابالغ کے گھر آئی۔ عمر اور خالدہ سے شب باشی نہیں ہوئی۔ دوسرے دان دو پہرکو عمر موقع یا کرخالدہ کی جیاریائی پر بیٹھا صرف گفتگو ہوئی ،شرم کی وجہ

<sup>(</sup>١) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود ،فصل في التعزير: ٢ /٢١ ١ ، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: يكون التعزير بالقتل: ٢٠/٣، ٢٠٠٠ معيد)

<sup>(</sup>كذا في البحرالرائق ، كتاب الحدود ، فصل في التعزير : ٩/٥ ، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في النهر الفائق: كتاب الحدود ، فصل في التعزير: ٣٥/٣ ١ ، إمداديه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي البزازية، كتاب الحدود ، نوع مشتركة بين الحدود والجنايات : ٢/٠٣٠، رشيديه)

ہے ہمستری نہیں ہوئی۔

خالدہ سے بچپن سے جوانی تک کوئی گناہ سرز ذہیں ہوااس کے بعد خالدہ اپنے میکہ واپس آگئ۔خالدہ کے والدانقال کر گئے۔اپریل ۱۹۵۸ء میں خالدہ اپنی سسرال دوبارہ گئی۔عمراس وقت بالغ ہو چکا تھا، اپنی بیوی خالدہ سے ہمبستر بھی ہوا، خالدہ اس وقت تک پاکدامن رہی۔ پھر خالدہ اپنے میکہ واپس آئی۔ پھر ماہ نومبر خالدہ سے ہمبستر بھی ہوا، خالدہ اس وقت تک پاکدامن رہی۔ پھر خالدہ اپنے میکہ واپس آئی۔ پھر ماہ نومبر ۱۹۵۸ء میں خالدہ اپنی سسرال آئی اور فروری ۵۹ء میں میکہ واپس آئی۔ پھر خالدہ اپریل کے شروع میں سسرال آئی، جولائی ۵۹ء تک ساتھ رہی ،اس وقت تک خالدہ سے کوئی حرکت سرز دنہیں ہوئی۔

پھر ۱۹۵۹ء ما واکتو برمیں اپنے خاوند عمر کے گھر گئی، اس سفر میں خالدہ نے عبداللہ کی شکایت عمر کی مال سے کی کہ اب میں اپنے میکہ بھی نہیں جاؤں گی، اور نہ آج تک گئی۔ عمر کواپنی بیوی کی لغزش کا پتہ امسال ۱۹۵۵ء میں ہوا۔ خالدہ اپنی مال عاکشہ کے پاس سوئی تھی، رات کو قضائے حاجت کے لئے گئی تو عبداللہ - اس کا بہوئی - چار پائی پرسور ہا ہے، عبداللہ کی چار پائی سے ۱۸/ قدم کی دوری پر اپنی حاجت پوری کی، بحد حاجت پوری کرنے کے جب خالدہ واپس ہوئی تو دیکھا عبداللہ اس کے پیچھے آرہا ہے اور خالدہ کو پکڑ کر دالان میں زمین پر فیک کر اسے مجور دولا چار کردیا، جب وہاں سے موقع ملا، غصہ ہوکر خالدہ بھاگی۔

خالدہ بیہ بیان دے رہی ہے ایس شکل میں شریعت عبداللہ کو کیا سزادیتی ہے اور خالدہ کو کیا سزادیتی ہے ، خالدہ بُری ہے یانہیں؟

٣ ....عبدالله وخالده كااپنااپنانكاح باقى ربايالوث كيا؟

س ....ز ناحقوق اللدي ياحقوق العبادي؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....زنا کی شرعی سزا دینے کے لئے نہ یہاں شرائط موجود ہیں ، نہا تنابیان کافی ہے(۱)۔ اگر واقعہ اسی

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و

<sup>(</sup>۱) "فيشتبرط الإمنام لاستيفناء الحدود". (ردالمحتنار، كتناب الجنبايات ،مبحث شريف: ٩/٦ منهد)

طرح ہے تو عبداللہ کی بیر کت نہایت کمینہ اور خلاف شرع حرکت ہوئی (۱)، اس کوتو بہ کرنا ضروری ہے (۲)، خالدہ سے بھی معافی مائگے اور اس کے شوہر سے بھی (۳)۔اور ہمیشہ کے لئے ان دونوں میں بردہ کرایا جائے،

= (وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود ، فصل في كيفية الحدو إقامته : ٢٣٥/٥، ٢٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ٣٣/٣، إمداديه ملتان)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الحدود ، فصل في شرائط جواز إقامتها : ٩/٠٥٠، دارالكتب العلمية بيروت)

(١) قال الله تعالى: ﴿ و لا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشةُ وسآء سبيلاً ﴾. (سورة الإسراء: ٣٢)

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالىٰ: "يقول الله تعالىٰ ناهياً عباده عن الزنا، وعن مقاربته و مخالطة أسبابه ودواعيه: ﴿و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ﴾. (تفسير ابن كثير: ٥٥/٣، مكتبه دارالفيحاء دمشق)

(٢) قال الله تعالى : ﴿ و من يعمل سوء أ أويظلم نفسه، ثم يستغفر الله، يجد الله غفوراً رحيماً ﴾. (سورة النساء: ١١٠)

وقال الله تعالى : ﴿ إلا من تاب و امن وعمل صالحاً، فأولئك يدخلون الجنة و لا يظلمون شيئاً ﴾. (سورة مريم : ٦٠)

"و عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله يحب العبد المؤمن المفتّن التواب" ..... وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". (مشكاة المصابيح: باب الاستغفار والتوبة، ص: ٢٠٦، قديمي)

وقال الله تعالى: ﴿ومن يعمل سوء أ أو يظلم نفسه، ثم يستغفر الله، يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ الآية (سورة النساء: ١١٠)

"عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لاذنب له". (مشكوة المصابيح، باب الاستغفار والتوبة، الفصل الثالث، ص: ٢٠٢، قديمي)

(٣) "وإن كانت عما يتعلق بالعباد ، فإن كانت من مظالم الأموال، فتتوقف صحة توبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الأموال و إرضاء الخصم في الحال و الاستقبال بأن يتحلل منهم، أو يردها إليهم ، أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث ........ و أما إن كانت المظالم في =

مجھی ایک جگہ دونوں تنہائی میں جمع نہ ہونے یا ئیں ، نہایک دوسرے کے سامنے آئیں۔خالدہ کا قصور بھی ہے کہ اس نے عبداللہ سے پردہ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آئی۔ اور عبداللہ سے بچنے کے لئے اگر کوشش وتد برمیں کمی کی ،مثلاً : اپنی مال کوفوراً آواز نہیں دی جو کہ قریب ہی تھی تو یہ بھی اس کا قصور ہے۔

٢....اس سب حركت كے باوجود خالدہ كا نكاح اپنے شوہر سے اور عبدالله كا نكاح اپنی بيوى سے فنخ تہیں ہوا، بلکہ بدستور باقی ہے۔

۳.....جس عورت کی عزت کوخراب کیا جائے جس کی وجہ سے اس کے شوہر کی بھی عزت خراب ہوئی، ان دونوں سے معافی مانگناضروری ہے۔فقط واللہ اعلم۔ حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم و يوبند، ۱۹/۱۰/۱۹ ه۔

سوال[٢٤٥٤]: زيدنے بكريرتهمت لگاكردوگواه بمعداينے پيش كئے، دوگواموں كى شہادت لےكر كر بربكرا، يا نقدرو بيية جرمانه بطور كفاره لگاكر فيصله ديا \_التماس بے كة جمت زنا كے شوت كے لئے دو گواه كافي نہیں، یا شرعی طور پر مذکورہ کفارہ ہوسکتا ہے، اگر دوگواہ .......کافی نہیں تو گوا ہوں کے لئے کیا حکم ہے؟ اور جو مال تهمتِ زناوالے سے لیا گیاوہ کھانا حلال ہے یاحرام؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہوا، ثبوتِ زنا کے لئے دوگواہ کافی نہیں، چارعینی گواہ ضروری ہیں۔اگر جار عینی گواہ موجود نہ ہوں تو تہمت لگانے والے اور گواہی دینے والوں پر دارالاسلام میں حاکم اسلام حدِ قذ ف جاری كرك كا-اكرشرعى شهادت سے زناكا ثبوت ہوجائے تو حاكم اسلام دارالاسلام ميں حدِ زناجارى كرے كا:

"ويثبت (الزنا) بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد بلفظ "زنا" لا مجرد لفظ الوطء والجماع، فيسألهم الإمام عنه: ما هو، كيف هو، وأين هو، ومتى زني؟ فإن بينوه وقالوا: رأيناه

<sup>=</sup> الأعراض كالقذف والغيبة، فيجب في التوبة فيها مع ماقدمناه في حقوق الله أن يخبر أصحابها بماقال من ذلك و يتحلل منهم، الخ". (شرح الملا على القارى على الفقه الأكبر، ص: ١٥٨، ١٥٩، قديمي)

وطئها في فرجها كالميل في المكحلة، وعُدلوا سراً و علانيةً، حكم به، اهـ". در مختار:١٩/٢)-

"و لو شهدوا بالزنا و لكن هم عميان، أو محدودون في قذف، أو ثلاثة، أو أحدهم كذلك بعد إقامة الحد، حُذوا للقذف إن طلبه المقذوف: أي دون المشهود عليه، لعدم أهلية الشهادة فيهم، أو عدم النصاب، فلا يثبت الزنا، اهـ". درمختار و شامي: ٤/٢٤٤(٢)-

نیز مال کاجر مانه شرعاً ناجائز ہے خواہ وہ مال نقدر و پیہو یا بکراوغیرہ کوئی جانور ہو، جو کچھ بھی لیا ہے اس کا واپس کرنا ضروری ہے:"والسحاصل أن السمذهب عدم التعنزيسر بائخذ المال، اهـ". در مختار: ۲/۲۲۹/۲)۔

(١) (الدر المختار، كتاب الحدود: ١٠/٥، ٨، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف : ٩،٨،٤/٥ ، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب الثاني في الزنا: ٣٣/٢ ، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الحدود: ١/٢ ٥٠ ٥٠ ٥٠ شركة علميه، ملتان)

(٢) (الدر المختار، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها: ٣٣/٨، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ،باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها، الياب الثاني في الزنا: ١٥٣/٢، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود ، باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها: ١٥/٥، رشيديه)

و (وكذا في النهر الفائق، باب الشهادة على الزنا و الرجوع عنها: ٣٥/٣ ١ ، إمداديه ملتان)

(٣) (الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال: ٣/ ١١، ٢٠، ١٠ سعيد)

"لا يبجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى ......... و الحاصل أن المدهب عدم التعزير بأخذ المال". (البحرالرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٨/٥، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الحدود ، باب التعزير ، مطلب في التعز بأخذ المال : ١/٣ ، ٦١ ، ٢٠ سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ،فصل في التعزير: ٢/٢١، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق : كتاب الحدود : ٢٥/٣ ا ، إمداديه ملتان) ..................

ہمارے ملک میں حدود جاری کرنے کی شرا لط متحقق نہیں اس لئے حدِ زنا یا حدقذ ف کا جاری کرنا دشوار ہے(۱)، پس گواہوں کوضروری ہے کہ جن لوگوں کے سامنے زنا کی گواہی دی،ان کے سامنے تو بہ کریں اور معافی

= ناجائز مال كى بهى طريق به ماته آجائے ،اس كا واپس كرنا ضرورى ب: "لو مات الرجل و كسبه من بيع الباذق أو الطلم أو أخذ الوشوة، يتورع الورثة، و لا يأخذون منه شيئاً، وهو أولى بهم، و يردّونها على أربابها إن عرفوهم، و إلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه". (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٥/٦، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق ، كتاب الكراهية ، فصل في البيع : ١٩/٨ ٢٣ ، وشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الكراهية ، فصل في البيع : ٤/٠٠، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكواهية، الباب الخامس عشو في الكسب: ٩/٥ ٣٣، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكواهية، الباب الخامس عشو في الكسب: ٩/٥ ٣٣، رشيديه) (١) اس لئة كه حدود قائم كرني كي وارالاسلام اوراما م السلمين كابونا ضرورى ب، جب كه بندو تان بعض ابل علم كه بال وارالاسلام بحى نبيس اورحاكم وقت مسلمان بحى نبيس: "فيشت وط الإمام لاستيفاء الحدود". (ددالمحتاد، كتاب الجنايات ، مبحث شريف: ٩/١٦ ٥٠ سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و حكمه : ۱۳۳/۲ ، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود، فصل في كيفية الحد و إقامته: ٢٣٥/٥، ٢٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ١٣٣/٣ ، إمداديه ملتان)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الحدود، فصل في شرائط جواز إقامتها: ٩/٠٥٠، دار الكتب العلمية بيروت)

وقال الحصكفى: "لأنه لاحد فى دارالحرب". (الدرالمختار، كتاب الحدود: ۵/۳، سعيد) (وكذا فى البحرالرائق، كتاب الحدود، باب الوطء الذى يوجب الحدوالذى لا يوجبه: ۲۹/۵، رشيديه) (وكذا فى النهر الفائق، باب الوطء الذى يوجب الحدوالذى لا يوجبه: ۳۰/۳، امداديه ملتان) (وكذا فى النهر الفائق، باب الوطء الذى يوجب الحدوالذى لا يوجبه: ۲۵/۳، امداديه ملتان) (وكذا فى الهداية، كتاب الحدود، باب الوطء الذى يوجب الحدوالذى لا يوجبه: ۲۵/۲، ۵، مكتبه شركة علمية ملتان)

چاہیں۔ اس طرح تہمت لگانے والے ۔ کے ذمہ بھی واجب ہے تو بہرے اور معاف کرائے (۱)۔ اور فیصلہ کرنے والے کے ذمہ لازم ہے کہ جو کچھ جرمانہ لیا ہے اس کو واپس کرے (۲)۔ اور بیسب لوگ آئیندہ کوالیں گواہی، تہمت اور فیصلہ سے پختہ عہد کریں۔ اور جو شخص اس تو بہ کیلئے تیار نہ ہوں اس کو مناسب سزادی جائے ، مثلاً ترک تعلق کردیا جائے تا کہ وہ تنگ آ کر تو بہ کرے (۳)۔ اور جس پرتہمت لگائی گئی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے کہ اپنے طرز عمل کو بدل دے ، یعنی کسی سے اس فتم کا تعلق اور معاملہ نہ رکھے جس سے دوسروں کو بدگمانی ، تہمت کا موقع طرز عمل کو بدل دے ، یعنی کسی سے اس فتم کا تعلق اور معاملہ نہ رکھے جس سے دوسروں کو بدگمانی ، تہمت کا موقع ملے نہ رکھائی ، تاکہ واللہ بھانہ کے اللہ میں تاکہ کی بارگاہ میں تبی تو بہرے۔ فقط واللہ بھانہ تعالی کی بارگاہ میں تبی تو بہرے۔ فقط واللہ بھانہ تعالی عاملہ ۔

حرره العبدمحمود گنگو،ی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۲۲/۱/۲۵ هـ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله، صحیح:عبد اللطیف مفتی مدرسه هذا به

(۱) "وأماإذا كانت المظالم في الأعراض كالقذف والغيبة، فيجب في التوبة فيها مع ماقدمناه في حقوق الله أن يخبر أصحابها بماقال من ذلك و يتحلل منهم ............... أما إذا قال بهتاناً بأن لم يكن ذلك فيه، فإنه يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع: أحدها: أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم، فيقول: إنى قد ذكرت عندكم بكذا وكذا، فاعلموا أنى كنت كاذباً في ذلك. والثاني: أن يذهب إلى الذي قال عليه البهتان ويطلب الرضى عنه حتى يجعل في حل منه. والثالث: أن يتوب كماسبق في حقوق الله عليه البهتان ويطلب الرضى على الفقة الأكبر، ص: ٩ ٥ ١ ، ١٠ ا، قديمي)

(٢) (راجع رقم الحاشية : ٣)

(٣) "فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة واجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات: ٥٩/٨ ١٤٥، رشيديه)

(٣) "اتقوا مواضع التهم" ذكره في الإحياء. وقال العراقي في تخويج أحاديثه: لم أجد له أصلاً، لكنه بمعنى قول عمر: "من سلك مسالك الظن اتُهم". و رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ: "من أقام نفسه مقام التُهم فلا يؤمن مَن أساء الظن به". و روى الخطيب في المتفق والمفترق عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب ثماني عشرة كلمةً ........... "ومن عرض نفسه للتهمة، فلا يؤمّن من أساء به الظن". (كشف الخفاء، ١/٥٥، موسسة الرسالة بيروت)

الضأ

سےوال[۱۷۵۸]: حدیث شریف میں لکھا ہے کہ: اگر ذنا کارم داور عورت سات سمندر میں عنسل کر ہے جب بھی پاک نہیں ہوسکتا اور اس کے خسل کے چھنٹوں سے شیاطین پیدا ہوکر ذنا کاری کرتے ہیں اور سیہ سب زانی کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اگروہ سے کام کر کے پھر توبہ کر ہے تو اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں؟ اور اگر زنا کارکنوارہ ہے تو سو دُر سے اور اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا۔ بیسزا تو دنیا کی ہے اور آخرت میں کیا سزا ہوگی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

توبہ کرنے ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور عبادت کو قبول کرتے ہیں اور گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور آخرت کے عذاب ہے بچاتے ہیں (۱) ۔ زانی کے خسل اور اس کے چھینٹوں سے شیاطین کا پیدا ہونا ، جو ہمیشہ زنا کرتے رہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ، البتدرجم اور دُرِّوں کی سزا ثابت ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حررهالعبرمحمو دغفرله

(١) قال الله تعالى : ﴿و من يعمل سوء أ أو يظلم نفسه، ثم يستغفر الله، يجد الله غفوراً وحيماً ﴾. (سورة النساء: ١٠)

وقال الله تعالى : ﴿ إلا من تاب و امن وعمل صالحاً ، فأولئك يدخلون الجنة و لا يظلمون شيئاً ﴾. (سورة مريم : ٢٠)

"و عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب" ..... وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". (مشكاة المصابيح: باب الاستغفار والتوبة، ص: ٢٠٢، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ﴾ الآية (سورة النور: ٢)

"عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن عمر يعنى ابن الخطاب خطب فقال: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورجمنا من بعده. وإنى خشيت أن طال بالناس الزمان أن يقول =

الضأ

سے وال [۹۵۹]: زنا کا کفارہ کیا ہونا جا ہے ،لڑکی اورلڑ کے کوالگ الگ اوا کرنا ہوگا یا صرف لڑ کے کو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زنا کی سزابہت بخت ہے، وہ بیر کہ شادی شدہ سے اگر میر کت ہوجائے توسنگ ارکر دیا جائے بعنی پھروں سے مار مارکر بالکل ختم کر دیا جائے ، غیر شادی شدہ اگر زنا کر بے توسوکوڑے مارے جا کمیں (۱) لیکن بیرزادیے کا ہرایک کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے جو شرائط ہیں ان میں بیجھی شرط ہے کہ بادشاہ مسلمان ہو(۲)،اس کے ہرایک کو اختیار نہیں ہے۔

= قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً إذا قامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله! لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها". (سنن أبي داؤد، كتاب الحدود، باب في الرجم: ٢٥٨/٢، امداديه)

"و يـرجم مـحـصن في فضاء حتى يموت ...... و غير المحصن يجلد مأةً". (الدرالمختار ، كتاب الحدود: ٣/١٠/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق ، كتاب الحدود : ١٣/٥ ، ١ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ،الباب الثالث في كيفية الحد و إقامته: ١٣٥/٢، ٢ ٢٠١٠ م.

(1) (راجع، ص: ٩١، رقم الحاشيه: ٢)

(٣) "فيشترط الإمام لاستيفاء الحدود". (ردالمحتار، كتاب الجنايات ،مبحث شريف: ٩/٦ ، ١٥٠ سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و حكمه: ١٣٣/٢، شيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود، فصل في كيفية الحد و إقامته : ٢٣٥/٥، ٢٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ١٣٣/٣، إمداديه ملتان)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الحدود ، فصل في شرائط جواز إقامتها : ٩/٠٥، دارالكتب العلمية بيروت)

تھم سے شرعی ثبوت کے بعد بیسزادی جاسکتی ہے(۱) ،اس لئے یہاں اب بیسزانہیں دی جاسکتی (۲)۔ مالی کفارہ اس کی سزانہیں، لہذا مالی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب توبہ واستغفار کریں اور آئندہ پوراعہد کرلیں کہ بھی ایبا کام نہیں کریں گے، روز سے مصدقہ دیں، ازخودا پنے نفس کی اصلاح کے لئے، لازمی تھم نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم سے حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديوبند\_

جبرأزناكي وجهيع حد

سے ال[۱۷۲۰]: زید کے گھر میں فوج کے لباس میں دومردداخل ہوئے ،اس سے زید سمجھا کہ فوج آگئی اور گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ان دونوں شخصوں نے اس کی عورت کے ساتھ زنا کیا۔ تو ایسی صورت میں عورت

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود: ٢٢٢، ٢٢٢، مصطفى البابي الحلبي بمصر)

(وكذا في البحوالرائق ، كتاب الحدود: ٢،٤/٥ ا رشيديه)

(٢) "وفي شرح الأثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ، اهـ. والحاصل أن المذهب عدم
 التعزير بأخذ المال". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ٣/١٢، سعيد)

(رد المحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١/٢،٢١، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٩٥/٣، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير : ١٨/٥ ، رشيديه)

يركوئي حدائے گي يانبيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شریعت کی طرف سے اس عورت پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی ، اس واسطے کہ وہ عورت مگر ہ تھی اور مگر ّہ پر منہیں آتی ، کذا فی الهدایة أخیرین: ۲/۳۳، وفتح القدیر ، ص: ۳۰۶:

"بخلاف المرأة، فإنها محل الفعل ومع الخوف يتحقق التمكين منها، فلايكون التمكين دليل الطواعية، انتهى "(١) ـ فقط والله تعالى اعلم ـ

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، • ۱/۲/ ۸۸ هـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۰/۱/ ۸۸ هه۔

جو مخص لڑی سے زنا پراصرار کرے اس کی ہلاکت کی تدبیر کا حکم

سوال[121]: زیداپی حقق لڑی سے زنابالجر کرنا چاہتا ہے اوراس کی لڑی اوراس کی بوی دونوں اس بات کے لئے قطعاً آمادہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی لڑی اور بیوی کو ہروقت مارتا پیٹتا ہے۔ اب زید کی بیوی چونکہ اپنے بداطوار شوہر سے بالکل شگ آپکی ہے جس کی وجہ سے چاہتی ہے کہ یکسی طرح مرجائے تا کہ اس فشم کی بدنا می اور گناہ کبیرہ سے نجات مل جائے ۔ تواس شوہر کوتل کرنے کے لئے کیا اس کی بیوی کے لئے بیجا کز ہے کہ اس کی ہلاکت کی کا اپنی ہلاکت کی کوئی تدبیر کرے، مثلاً: خفیہ طور پر زہر وغیرہ کھا لینا، یاوید بینا جا کز ہے یا نہیں ؟ اگر جا کر نہیں ہے تواب اس پریشانی کی حالت میں اس کی بیوی کیا کرے؟

اگرشوہر کے کردار کی لوگوں کواطلاع دیتی ہے تواس کی جان کا بھی خطرہ ہے۔اورزید کے اس اصرار کی وجہ سے اس کے ایمان میں کو کی فنور آیا یانہیں ؟

 <sup>(1) &</sup>quot;لم أجد في فتح القدير، وبلفظه في العناية: كتاب الإكراه، فصل: ٢٣٩/٩، مصطفى البابي
 الحلبي مصر)

<sup>(</sup>وكذا في هامش الهداية، كتاب الإكراه، فصل، رقم الحاشية: ١٨ ٣٣٨/٣/١، إمداديه ملتان)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیوی کونہ خود زہر کھانے کی اجازت ہے(۱) ، نہ اس کمینہ شوہر کوزہر کھلانے کی اجازت ہے(۲) ، بلکہ شوہر سے لڑکی کو علیحدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ قابونہ پاسکے ، اس کی بہتر صورت بیہ ہے کہ لڑکی کی رضا مندی سے فاندان میں اس کا نکاح کردیا جائے ، اگر چہ والدرضا مند نہ ہو۔ زید اس بے حیائی اور بدترین معصیت پر اصرار کر رہا ہے تو نہایت خطرناک حالت ہے ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اگر زید خدانخو استہ ایس حرکت کرگز رے گا ، یالڑکی کو شہوت سے بوس و کنار کر لے تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱/۱۱ ما هـ الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱/۲/۱۰ هـ

(۱) "عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نارجهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تحسى سمًّا، فقتل نفسه، فسمه في يده يسحساه في نارجهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نارجهنم خالداً مخلداً فيها أبداً "متفق عليه ............ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار". رواه البخارى". (مشكاة المصابيح، كتاب القصاص، الفصل الأول، ص: ٩٩، قديمي)

(٢) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلث: النفس بالنفس ، والثيب الزانى، والسمارق لدينه التارك للجماعة ". متفق عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب القصاص ، الفصل الأول، ص: ٩٩، قديمي)

(٣) "(و) حرم أيضاً بالصهرية (أصل مزنيته ) ...... (و) أصل (ممسوسته بشهوة)". (الدرالمختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات : ٣٢/٣، سعيد)

"و من مسته امرأةٌ بشهوة، حرمت عليه أمها و بنتها ". (الهداية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات: ٩/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

#### زنا کی معافی کی صورت

سوال[۷۲۲]: اگرکوئی شخص زنا کامرتکب ہوتواس کے لئے کیا تھم ہے؟اورکونسااییا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ نہ ہو؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عيج دل ت توبه كر ع ، خداوند تعالى كسامنے روئ ، معافى مائكم ، آئنده كو بيخ كا پخته عهد كر ع ، انشاء الله تعالى توبه قبول ہوگى : ﴿ و من يعمل سوء أ أو يظلم نفسه ، ثم يستغفر الله ، يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ الآية (١) - فقط والله سبحانة تعالى اعلم -

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۹/۵/۲۹ ھ۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله ، صحیح : عبداللطیف ، ۲۹/ جمادی الاولی/ ۵۸ ھ۔

## طلاق کے بعدعورت کور کھنے کی سزا

سوال[۱۷۲۳]: اگرشوہرائی بیوی کوطلاق دینے اور عدت گزارنے کے بعد بلا نکاح اپنے یہاں رکھے اور عدت گزارنے کے بعد بلا نکاح اپنے یہاں رکھے اور عورت رہے تو شرع شریف میں ایسے مردوعورت کے ساتھ کس قتم کاسلوک کیا جانا جا ہے؟
پیرجی مجیب الرحمٰن ،معرفت سب یوسٹ ماسٹر ،قصبہ تھنجھا نہ ہمنامع مظفر نگر۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر حکومتِ اسلامیه ہوا در قواعدِ شرعیہ کے موافق اِن دونوں کا جماع کرنا ثابت ہوجائے تو چونکہ بیہ

= "لو أيقظ زوجته أو أيقظته لجماعها فوقعت يده على بنته المشتهاة أو يدها على ابنه من غيرها، حرمت عليه زوجته حرمة مؤبدة، كذا في الفتح. وقيد بابنه من غيرها ليعلم ما إذاكان منها بالأولى". (النهر الفائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ١٩٢/٢ ، إمداديه ملتان)

(١) (سورة النساء: ١١)

وقال الله تعالى: ﴿ و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جآء وكب، فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول، لَوَجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ (سورة النساء: ٦٣)

"عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: =

زنا ہے(۱) اس لئے حدِ زنا (رجم یا جلد) جاری کی جائے (۲)۔ اگر جماع کرنا ثابت نہ ہو، ان پرتعزیر ہوگی۔اورحکومتِ اسلامیہ نہ ہونے کی صورت میں ان سے عام سلمین کوقطعِ تعلق کر دینا جاہے تا کہ وہ تنگ

"التائب من الذنب كمن لا ذنب له". (مشكاة المصابيح: باب الاستغفار والتوبة، الفصل الثالث،
 ت ٢٠٢، قديمي)

(١)" والزنا وطء مكلفٍ ناطق طائع في قُبل مشتهاة خال عن ملكه و شبهته في دارالإسلام، أو تمكينه من ذلك أو تمكينه من ذلك أو تمكينه من دارالإسلام، أو تمكينه من ذلك أو تمكينها ". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الحدود: ٢،٥،٣/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود: ٩/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب الثاني في الزنا: ٣٣/٢ ، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد و الذي لا يوجبه: ٢٣٨/٥ . مصطفى البابي الحلبي مصو)

(۲) شادی شدہ ہونے کی صورت میں رجم اور غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں کوڑے لگائے جا کیں گے:

قال الله تعالىٰ: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ﴾ الآية (سورة النور: ٢)

"عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن عمر يعنى ابن الخطاب خطب فقال: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورجمنا من بعده. وإنى خشيت أن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً إذا قامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله! لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها". (سنن أبي داؤد، كتاب الحدود، باب في الرجم: ٢٥٨/٢، امداديه)

"و يرجم محصن في فضاء حتى يموت ..... و غير المحصن يجلد مأةً". (الدرالمختار ، كتاب الحدود : ٣/٠١، ٣،١ معيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الحدود: ١٣/٥، ١٠ وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ،الباب الثالث في كيفية الحد و إقامته : ٣٥/٢ ، ١٣٥١ ، ١٣٩٢ ، ١٣٩٢ ، ١٣٩٢

آ كرتوبه كرليل - فقط والله تعالى اعلم -

حرره العبرمحمود كنگوبهي عفاالله عنه-

زنا کاا قرارا پیے حق میں معتبر ہے

سوال[۱۷۲۸]: مسجد کی کمیٹی کے دواراکین نے پہلے ہندہ کی بدچلنی اوراس کا کسی اور سے تعلقات کا ذکر بکر سے کیا تھا (گربعد میں بکر سے نکاح کرنے کے لئے دواراکین نے بھی جوق در جوق حصہ لیا) ہندہ کوئی کنواری بالغہ نہیں بلکہ بیوہ اور تین بچوں کی ماں ہے، جوگھر سے باہر رہ کر مزودری کرتی ہے اس کے سب سے بڑے لڑے کی عمر ۱۳ اور ۱۳ اس کے مابین ہے۔ کیا ایس حالت میں مطابق شریعتِ اسلامیہ ہندہ کا بیان قابلِ بڑے لڑے کی عمر ۱۳ اور ۱۳ اس کے مابین ہے۔ کیا ایس حالت میں مطابق شریعتِ اسلامیہ ہندہ کا بیان قابلِ اعتبار ہمجھا جاسکتا ہے، بعض علما فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں صرف کنواری بالغہ کا بیان قابلِ اعتبار سمجھا جاسکتا ہے، بوہ کا نہیں۔ بتا ہے ان اصحاب کی رائے درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ہمدہ اپنے حق میں زنا کا اقر ارکر لے تو وہ معتبر ہوگا ،لیکن بکریائسی اَور کے متعلق اقر ارکر بے تو محض اس کے اقر ارسے بکریائسی اَورکوزانی قر ارنہیں دیا جا سکتا جب تک شری ثبوت موجود نہ ہو، کے ذافسے البحسر الرائق (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرليه، وارالعلوم و يوبند، ۱۸/۱۱/۸۸ هـ

محض عورت کے بیان سے مردکومجرم قرارنہیں دیا جائے گا

سے ال[۲۷۱۵]: کبرگی ہندہ ہے مباشرت کا کوئی چیثم دیدگواہ نہیں ہے، کیا ایسی حالت میں مذکورہ ہندہ کا بیان قابلِ اعتبار ہوسکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

برگزنهیس، کذا فی البحر الرائق(۲) و فقط والله تعالی اعلم و حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۱۱/۱۸هد

<sup>(</sup>۱) "ويثبت بشهادة أربعة بالزنا .... وبإقراره أربعاً في مجالسه الأربعة ..... معطوف على "بالبينة": أي يثبت الزنا بإقراره". (البحر الرائق، كتاب الحدود: ۵/۵- ۱ ، رشيديه)
(۲) (راجع الحاشية المتقدمة آنفاً)

كفارةزنا

سوال[۱۷۲۱]: رحمت ایک غیر شادی شده لڑکی تھی، جب وہ سن بلوغ کو پہونجی اس کا شوہر بالغ نہیں ہوا تھا کہ اس کا خالد کے لڑکے بکر کے ساتھ محبت کا تعلق استوار ہوگیا اور ناجا کز طور پر ایک دوسرے کا اختلاط ہونے لگا۔ جب سر پرستوں کو اس کا علم ہوا ، اور اس لڑکی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے بکر سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ اس مذکورہ واقعہ کے دَوران جب کہ خلط ملط ہوتے تو با ہمی جنسی پیاس بھی بجھتی رہی۔ اب وہ لڑکا بھی شادی کے لئے آمادہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سنگسار کرنایا دوسال کے لئے شہر بدر کرناممکن نہیں ہے تو کا مقارہ اس گناہ کا کیا ہے ، کیا فقیرول کو کھانا کھلا بلادیں یاروزہ رکھیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جنسی ناجائز تعلق کی سزابہت سخت ہے(۱) اور شرا نظامھی سخت ہیں، مگر وہ شرا نظا آج کے وَ ور میں یہاں موجود نہیں، اس لئے وہ سزانہیں وی جاسکتی (۲)۔ روز ہ یا کھانا کھلانا اس کی سزانہیں، اب تو بس یہی ہے کہ خدا کے سامنے روکر انتہائی ندامت کے ساتھ تو بہ واستغفار کریں (۳)، تظہیرِ نفس کے لئے روز ہ رکھیں تو یہ بھی

(١) قبال الله تبعاليٰ: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (سورة النور: ٢)

(٢) "فيشتوط الإمام لاستيفاء الحدود". (ردالمحتار، كتاب الجنايات ،مبحث شريف: ٩/٢) معيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و حكمه : ١٣٣/٢ ، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود، فصل في كيفية الحدو إقامته: ٢٣٥/٥، ٢٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ١٣٣/٣ ، إمداديه ملتان)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الحدود ، فصل في شرائط جواز إقامتها : ٩ / ٠ ٢٥ ، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) قال الله تعالى: ﴿قل يعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم التقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب =

مفید ہے، گرییشری تھمنہیں، جس قدرروز ہے رکھیس زیادہ فائدہ ہوگا(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۴/۲۹ ھ۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۴/۳۰ ھ۔



= جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم، (سورة الزمر: ٥٣)

"أن لها ثلثة أركان: الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لا يعود إليها أبداً، فإن كانت المعصية لحق آدمى فلها ركن رابع، وهو التحلل عن صاحب ذلك الحق، وأصلها الندم، وهو ركنها الأعظم. واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (شرح النووى على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي)

(وكذا في روح المعانى، (سورة التحريم: ٨): ١٥٩/٢٨، ١٥٩، دار إحياء التراث العربى بيروت) (١) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الشياب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، الفصل الأول: ١/٢٦، قديمي)

"فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المنى كالوجاء. قال الطيبى رحمه الله تعالى: وكان الظاهر أن يقول: فعليه بالجوع وقلة مايزيد فى الشهوة وطغيان الماء من الطعام، فعدل إلى الصوم؛ إذ ماجاء لمعنى عبادة هى برأسها مطلوبة، وليؤذن بأن المطلوب من نفسى الصوم الجوع وكسر الشهوة، وكم من صائم يمتلى معى، اهد. ويحتمل أن يكون الصوم فيه هذا السر والنفع لهذا المرض، ولمو أكل وشرب كثيراً إذا كانت فيه صحيحة، ولأن الجوع فى بعض الأوقات والشبع فى بعضها ليس كالشبع المستمر فى تقوية الجماع، والله أعلم". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، الفصل الأول، (رقم الحديث: ١٨٠ ٢): ٢ ٢٢/٦، وشيديه)

### باب حد القذف

#### (حدِ قذف كابيان)

كسى كو "حرام زاده" كهنا

سوال[٦٤٦٤] : كسى مسلمان كوشرعاً حرام زاده كهنا كيها ب اور كهنه وال يركيا حكم عائد موگا؟ الحواب حامداً ومصلياً :

گناه ب(١)، اگرتمام شرا كط تحقق مول تو كهنه والے پر حدِ قذف جارى كى جائے گى:

"ولوقال: ياولد الزنا، أوقال: يا ابن الزنا!، وأمه محصنة، حُدَ، لأنه قذفها بالزنا، كدافي التمرتاشي". فتاوى هندية، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير (٢)- فقط والترسيحان تعالى اعلم-

حرره العبرمحمودگنگو،ی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار بپور۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مصحیح: عبداللطیف، ۲/۱۹ ۵۹ ص

(1) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر". متفق عليه". (مشكاة المصابيح، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم من كتاب الأداب، ص: ١١٩م، قديمي)

"وعن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يَدَعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر". متفق عليه". (مشكاة المصابيح، باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأول، ص: ١ ا، قديمى)

(٢) (الفتاوئ العالمكيرية: ١٢٢٢، رشيديه) ......

## بلاثبوت كسى كو''زاني''اور''سارق''كهنا

سے وال [۱۷۱۸]: زیدایک زبردست عالم وفاضل ہے، دسیوں ادارے چلاتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے مرید ہیں، منکرات کی مجالس میں شرکت نہیں کرتا ہے، کسی کی دعوت قبول نہیں کرتا، حلال کی کمائی کھاتا ہے۔ اب بعض لوگ بغیر کسی شرحت کے اس کوزانی، بدکاراور چور کہتے ہیں، توان کہنے والوں کی شرعاً کیا سزاہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

بغیرشری ثبوت کے کسی گوزان کہنا شخت جرم ہے جس کی سزاحدِ قذف (استی کوڑے) ہے(۱) اور دوسرے جھوٹے الزام لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے(۲)، مگر حدِ قذف جاری کرنے کی شرائط یہاں موجودنہیں، اس

= (وكذا في فتح القدير للحافظ ابن الهمام رحمه الله تعالى، كتاب الحدود ، باب حد القذف : ٣٢٢/٥، مصطفى البابي الحلبي مصو)

(وكذا في بدائع الصنائع ، كتاب الحدود ، فصل: و أما الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان : ٢/٤ م، سعيد)

(۱) "هو (أى القذف) لغة الرمى، و شرعاً الرمى بالزنا، و هو من الكبائر بالإجماع ...... هو (حدّ القذف) كحد الشرب كميّة و ثبوتاً". (الدر المختار). "(قوله: كمية): أى قدراً، وهو ثمانون سوطاً". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب حد القذف: ٣/٣٨، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف: ١٩٨٥، ٩٩، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب السابع في حد القذف والتعزير: ٢ / ٢ ١ ، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود ، باب في حد القذف: ٣/٣٥ ، إمداديه ملتان)

(وكذا في الهداية، كتاب الحدود ، باب حد القذف : ٢٩/٢ ، مكتبه شركة علميه ملتان)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ و من يكسب خطيئةً أو إثماً، ثم يرم به بريئاً، فقد احتمل بهتاناً و إثماً مبيناً ﴾ (سورة النسآء: ١١٢) کتے جاری نہیں کی جاتی (۱)۔ جس پرتہمت لگائی ہے، اس سے معافی مانگنا (۲) اور تو بہ کرنا ضروری ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د يوبند، ۱۱/۱۱/ ۹۵ هـ ـ

(۱) "فيشترط الإمام لاستيفاء الحدود". (ردالمحتار، كتاب الجنايات ،مبحث شريف: ۹/۲، ۵۳۹، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و حكمه: ۳۳/۲، رشيديه)

روكذا في فتح القدير، كتاب المدود، فصل في كيفية الحدو إقامته: ٢٣٥/٥، ٢٣٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ٣٣/٣، ومداديه ملتان)

(وكلا في بدائع الصنائع، كتاب الحدود، فصل في شرائط جواز إقامتها: ٩/٠٥٠، دارالكتب العلمية بيروت)

(۲) "وأماإذا كانت المظالم في الأعراض كالقذف والغيبة، فيجب في التوبة فيها مع ماقدمناه في حقوق الله أن يخبر أصحابها بماقال من ذلك و يتحلل منهم مسمس أما إذا قال بهتاناً بأن لم يكن ذلك فيه، فإنه يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع: أحدها: أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم، فيقول: إنى قد ذكرت عندكم بكذا وكذا، فاعلموا أنى كنت كاذباً في ذلك. والثاني: أن يذهب إلى الذي قال عليه البهتان ويطلب الرضى عنه حتى يجعل في حل منه. والثالث: أن يتوب كماسبق في حقوق الله تعالى". (شرح الملاعلى القارى على الفقه الأكبر، ص: ١٦٥، ١٦٥ ، قديمي)

(٣) قال الله تعالى : ﴿ و من يعمل سوء أ أو يظلم نفسه، ثم يستغفر الله، يجد الله غفوراً رحيماً ﴾. (سورة النساء: ١١٠)

وقال الله تعالى : ﴿ إلا من تاب و امن وعمل صالحاً، فأولئك يدخلون الجنة و لا يظلمون شيئاً ﴾. (سورة مريم : ٢٠)

"و عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله يحب العبد المؤمن المفتّى التواب" ...... وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". (مشكاة المصابيح: باب الاستغفار والتوبة، ص: ٢٠٦، قديمي)

جھوٹاالزام لگانے کی سزا

سدوال[۱۹ ۲۵]: اگرکوئی مسلمان بیجاطور پرکسی مسلمان پرجھوٹاالزام قائم کریے تواس کا کیا تھم ہے؟ ازروئے قرآن وحدیث بحوالہ کتب دلائل بیان فرمائیں۔

مستفتی جکیم مولوی محرسلیمان صاحب، رام گره صلع گیا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے شخص کو ضروری ہے کہ جس شخص پر جھوٹا الزام لگایا ہے اس سے معافی جاہے(۱)،اگروہ معاف کرد ہے اور بیہ آئندہ ایسی حرکت سے صدق ول سے تو بہ کر لے تو خیر، ورنداس کو ترک تعلقات وغیرہ کی سزادی جائے حتی کہ تنگ آ کرتو بہ کر لے (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔

افتراءاور بهتان كىسزا

سوال[١٧٢٠]: افتراء پرداز واتهام طراز کی شرعی کیاسزام؟

(1) (راجع، ص: ١٠٣، رقم الحاشية: ٢)

(٢) قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى: "باب ما يجوز من الهجران لمن عصى". وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه: "أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم النهى مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع، فتبين هنا السبب المسوغ للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها". (فتح البارى: كتاب الأدب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ١ / ٩ ٢ ٢، قديمى)

(وكذا في شرح صحيح البخاري لابن بطال رحمه الله تعالى، كتاب الأدب ، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ٢/٢/٩، مكتبه الرشد الرياض)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب ما ينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات: ٨/٨٥، وشيديه)

(وكذا في تكملة فتح الملهم للمفتى محمد تقى العثماني، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلاعذر شرعي : ٣٥٥/٥، ٣٥٦، مكتبه دار العلوم كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بہتان کی سزا، اس کی نوعیت اور سزا دینے والوں کی قدرت کے اعتبار سے مختلف ہے، جس پر بہتان گایا جاوے تواس کی حیثیت کا خیال ہوتا ہے، کلی حکم علی الاطلاق دشوار ہے، جبیبا کہ بساب النعزیر میں ہے(ا)، اس لئے اس کا گناہ کبیرہ ہونا ظاہر ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود گنگوہ ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، کا/ر جب/۱۳۳ ھے۔

الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرلہ۔

شبہ کی بنا برتہمت لگانا

سوال[۱۷۷۱]: ایک شخص کے متعلق لوگ کہتے ہیں شبہ کی بناپریعنی (زناکرنے کا)اورزناکرتے کسی خیرین سے بیان میں اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھااوروس آ دمی شبہ کرتے ہیں ،اس کے متعلق شرعی علم کیا ہے ،اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

محض شبہ ہے اس کوزنا کی تہمت لگانا حرام ہے (۳) اور اس کوتہمت کی جگہ سے بچناوا جب ہے (۴)،

(۱) "هو (اى التعزير) تأديب دون الحد أكثر تسعة وثلاثون سوطاً، وأقله ثلاثة". (الدرالمختار). "(قوله: أكثره تسعة وثلاثون سوطاً) ....... فكأنه يرى أن مادونها لايقع به الزجر، وليس كذلك بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص ...... فيكون مفوضا إلى رأى القاضى يقيمه بقدر مايرى المصلحة فيه ...... فلو رأى أنه ينزجر بسوط واحد، اكتفى به". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ٣/٠٢، سعيد)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ و من يكسب خطيئةً أو إثماً ثم يرم به بريئاً، فقد احتمل بهتاناً و إثماً مبيناً ﴾ (النساء: ١١٢)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: "الشرك بالله و السحر ........ و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات". متفق عليه". (مشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان ، باب الكبائر و علامات النفاق، الفصل الأول، ص: ١٤، قديمى)

(٣) "اتقوا مواضع التهم" ذكره في الإحياء. وقال العراقي في تخريج أحاديثه: لم أجد له أصلاً، لكنه بمعنى قول عمر: "من سلك مسالك الظن اتُهم". و رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ: "من أقام نفسه مقام التُهم فلا يؤمن مَن أساء الظن به". و روى الخطيب في المتفق =

اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگوہی۔

## زوال بكارت كى وجه سے تہمت

سوال[۲۷۲]: زیدنے نئی شادی کی با کرہ لڑک سے، توزید جب اول شب میں اس لڑکی کے پاس جمبستری کے واسطے جاتا ہے تو اس کی بکارت کو زائل پاتا ہے۔ تو شریعت کی روسے اس پر کیا گمان کرنا چاہئے، یعنی س قدر فرج کی کشادگی محل بدگمانی ہوسکتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی وجہ سے اس باکرہ کوقطعی طور پرتو بدکارنہیں کہا جاسکتا (۱)۔ زوال بکارت کے بعد کشاوگی کی

= والمفترق عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب ثماني عشرة كلمة ...... "ومن عبر في نفسه للتهمة، فلايؤمن من أساء به الظن". (كشف الخفاء للعلامة العجلوني: ١/٥م، موسسة الرسالة بيروت)

(١) قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا اللَّذِينَ امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم ﴾ الآية (سورة الحجرات: ١٢)

قال الحافظ عماد الدين: "يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن و هو التهمة والتنخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً، فليجتنب كثيراً منه احتياطاً". (تفسير ابن كثير: ٢١٢/٣، سهيل اكيدهي لاهور)

وقال أبو بكر الجصاص: "وأما الظن المحظور، فهو سوء الظن بالله تعالى .......... وكذلك سوء الظن بالله تعالى المحظور المنهى عنه سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرُهم العدالة محظور مزجورٌ عنه، وهو من الظن المحظور المنهى عنه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكم والظن فإن النظن المحظور وهو ظنه بالمسلم سوء أ". (أحكام القرآن للجصاص: ٣٠٥ ، ٣٠ ، ٣٠ ، دار الكتب العربي بيروت)

مقدار کوئی متعین نہیں جس سے اس کو تہم ہی کیا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۱۸ /۱/۸ ه۔

بهوكو سخت لفظ كهنج يرحد

سے وال [۱۷ ۲۳]: مسمی ایوب شاہ نے روبرودوآ دمیوں کے اپنی حقیقی بہواورا پے حقیقی بھیجے کی عورت کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا کہ میں قبل ازاں ان کونصیحت کرتا رہا کہ پروہ کیا کرو،لیکن انہوں نے میری نصیحت برعمل نہیں کیا، اب میں بجائے نصیحت کے ان بہووں پر پیشاب کروں گا۔ تو کیا ایسے مخص پر حدواجب ہوگی، ایسے مخص کے متعلق ازروئے شرع کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے الفاظ کا استعمال کرنا سخت مذموم و ناپسند ہے(۱)،آئندہ ہرگز ایسے الفاظ نہ کہیں، استغفار کریں،
کوئی حدان کو نہ لگائی جائے کہ حدواجب نہیں (۲)۔ البتہ بہوؤں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنے ک تاکید کی جائے اوران کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ شریعت کے مطابق پردہ کا اہتمام رکھیں، بے پردگی میں بہت تاکید کی جائے اوران کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ شریعت کے مطابق پردہ کا اہتمام رکھیں، بے پردگی میں بہت

(۱) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: ١/٥٨، قديمى)

"عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، الفصل الأول، ص: ٢ ا ،قديمى)

"وقال الملاعلى القارى رحمه الله تعالى تحت قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من لسانه":

أى: بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة، الغ". (مرقاة المفاتيح: ١٣٣١، رشيديه)

(٦) "الحد عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى". (الدرالمختار). "(قوله: مقدرة): أى مبيّنة بالكتاب أو
السنة أو الإجماع، قهستانى. أو المراد لها قدر خاص". (رد المحتار ، كتاب الحدود: ٣/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالوائق ، كتاب الحدود: ٢/٥، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق ، كتاب الحدود: ٢/٥، رشيديه)

فتنے ہیں (۱) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_ حررہ العبر محمود غفر لہ، ۲/۲/۴ ھے۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

اینے ولدالحرام ہونے کا اقرار

سے وال[۱۷۷۳]: ایک شخص کہتاہے کہ میں ولدالحرام ہوں، بیرگناہ میرے اوپر ہے یا کہ میری لدہ پر؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

کیااس کہنے والے کو تحقیق ہے کہ وہ ولدالحرام ہے،اگر تحقیق کرچکا ہے اور والدہ نے زنا کا اقر ارکر کے اس کو بتایا ہے تب تو والدہ گنہگار ہے(۲)،اگر تحقیق نہیں کیا تو کہنے والاخود گنہگار ہے کہ اپنی والدہ پر زنا کا الزام

(١) قبال الله تعمالي: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبيصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ (سورة النور: ٣١)

وقال الله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبوج الجاهلية الأولى ﴾ (سورة الأحزاب: ٣٨) "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة الشيطان". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، الفصل الأول: ٢١٨/٢، قديمي)

"وعنه (ابن مسعود): عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "المرأة عورة فإذا خرجت، استشر فها الشيطان". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، الفصل الثاني: ٢١٩/٢، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ و لا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وسآء سبيلا ﴾. (سورة الإسراء: ٣٠)

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: "يقول الله تعالى ناهياً عباده عن الزناء وعن مقاربته ومخالطة أسبابه و دواعيه: ﴿و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ﴾. (تفسير ابن كثير: ٥٥/٣، مكتبه دار الفيحاء دمشق)

لگا تا ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم ، ۲۸/۲۸ مے ہے۔ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرلہ، مسجح :عبد اللطیف ، کیم/ جمادی الاولی/ ۵۷ ھ۔



(١) قال الله تعالى: ﴿و من يكسب خطيئةً أو إثماً، ثم يرم به بريئاً، فقد احد لل بهتاناً و إثماً مبيناً ﴾ الآية ( (سورة النساء: ١١٢)

"وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: "الشرك بالله والسحر ....... و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات". متفق عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان ، باب الكبائر و علامات النفاق، ص: ١١ ، قديمي)

# با**ب التعزير** (تعزيركابيان)

## گالی دینے کی سزا

سوال[۷۵]: مسمی احمہ یاسین نے اپنی ماں ، اپنی بھن نجی اور اپنے بہنوئی کوگالیاں دی ہیں جس کے گواہ موجود ہیں۔ایسے تخص کی کیاسزاہے تا کہ اس کو برا در کی شرعی سزا دے سکے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

گالی دینابہت بُری بات ہے، نسق ہے(۱)،اس کی عادت ڈالنا منافق کی علامت ہے(۲)، گالی دینے والے کولازم ہے کہ ایسی عادت سے باز آئے، تو بہرے، جس کوگالی دی ہے اس سے معافی مائے (۳)، آئندہ

(۱) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر". متفق عليه". (مشكاة المصابيح، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم من كتاب الأداب، ص: ۱۱ م، قديمي)

(٢) "وعن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يَدَعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر". متفق عليه". (مشكاة المصابيح، باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأول، ص: ١١، قديمي)

 کوعہد کرے کہ آئندہ بھی گالی نہیں دوں گا،جس کا جس قدر شریعت نے احترام لازم قرار دیا ہے، برابراحترام ملح ظار کھے(۱)۔

بعض گالی ایس ہیں کہ جس پرتعزیر آئی ہے(۲) جو کہ قاضی شرعی کا حق ہے کہ جینے کوڑے مناسب سمجھے لگائے ، حد کے کوڑے تک نہ پہونچے (۳)۔ بعض گالی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے حدلازم آتی ہے(۴)

= تعالى". (شرح الملاعلى القارى على الفقه الأكبر، ص: ٥٩ ١ ، ١٠ ١ ، قديمي)

(١) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أن ننزل الناس منازلهم". (مقدمة الصحيح لمسلم: ١/٣، قديمي)

(۲) "(وعزر) الشاتم (بيا كافر ، يا خبيث ، يا سارق ، يا فاجر ، يا مخنث ، يا خائن ، يا لوطى، يازنديق)".
 (الدرالمختار، كتاب الحدود ، باب التعزير : ۲۹/۳ ، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق ، كتاب الحدود ، فصل في التعزير : ١/٥ / ١ م، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق: كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٣/١٤ ١، ١ ١ ١ ١ ١ إمداديه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ١٩٨/٢، وشيديه)

(٣) "هـو (أي التعزيس) تأديب دون الـحد، أكثره تسعة و ثلاثون سوطاً، وأقله ثلاثة". (الدرالمختار). "دقع لـه: أكث ه تسبعة ه ثلاثم ، سبع طأ، لحديث: "من بلغ حداً في غن حد، فهم من المعتدين" مرحد

"(قوله: أكثره تسعة و ثلاثون سوطاً) لحديث: "من بلغ حداً في غير حد، فهو من المعتدين". و حد الرقيق أربعون، فنقص عنه سوطاً .............. (وقوله: ثلاثة): أى أقل التعزير ثلاث جلدات، وهكذا ذكره القدورى. فكأنه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجر، وليس كذلك، بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه، فيكون مفوضاً إلى رأى القاضى يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه .......... فلو رآى أنه ينزجر بسوط واحد، اكتفى به". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ٣/٠/٠، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود ، باب حد القذف : ٣٣٥/٥، مصطفى البابى الحلبي مصر) ( روكذا في منحة الخالق حاشية البحر الرائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف، فصل في التعزير : ٩/٥، رشيديه)

(٣) "و يحد الحر أو العبد قاذف المسلم الحر البالغ العاقل العفيف بصويح الزنا، أو بزنأت في الجبل، أو للحدود، = أو لست بابن فلان لأبيه و أمه محصنة في غضب". (الدرالمختار، كتاب الحدود، =

جس کاحق امام اعظم سلطانِ وقت کو ہوتا ہے ، اُوروں کو نہیں ہوتا ، اس لئے الیمی سزااس ملک میں دشوار ہے (۱)۔ نیز اس کے لئے شرائطِ ثبوت بھی ہیں کہ بغیران کے تحقق کے ثبوت نہیں ہوسکتا (۲) ۔ فقط واللّہ تعالیٰ اعلم ۔ حرر ہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۵/۱/۱۵ ھ۔

= باب حد القذف: ٣٥/٨، ٢٦، ٢٨، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود ، باب حد القذف : ٣٢١ ،٣٢٠ ،٣١ ، ٣٢١ ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود ، الساب السابع في حد القذف والتعزير: ١- ٢ ١ ٢٢، ١ ٢٢، ١ ، ٢ ، رشيديه)

(۱) اس لئے کہ حدود قائم کرنے کے لئے دارالاسلام اورامام اسلمین کا ہونا ضروری ہے، جب کہ ہندوستان بعض اہل علم کے بال وارالاسلام ہیں اور حاکم وقت مسلمان بھی نہیں: "فیشتر ط الإمام لاستیفاء الحدود". (د دالمحتار ، کتاب الجنایات ، مبحث شریف: ۹/۲ ، ۵۴ ، سعید)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود ، الباب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و حكمه : ١٣٣/٢ ، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود ، فصل في كيفية الحدو إقامته : ٢٣٥/٥، ٢٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ٣٣/٣١، إمداديه ملتان)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الحدود ، فصل في شرائط جواز إقامتها : ٩/٠٥٠، دارالكتب العلمية بيروت

وقال الحصكفى: "لأنه لا حد فى دارالحرب". (الدرالمختار، كتاب الحدود: ٥/٣، سعيد) (وكذا فى البحرالرائق، كتاب الحدود، باب الوطء الذى يوجب الحدوالذي لا يوجبه: ٢٩/٥، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: ٣٠/٣، إمداديه ملتان) (وكذا في الهداية، كتاب الحدود ، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: ٢/٢ ا ٥، مكتبه شركة علمية ملتان)

(٢) "و يثبت بإقراره مرةً واحدةً، وبشهادة رجلين، كما في سائر الحقوق ..... و لا يثبت بشهادة =

#### گالی دینا

سے وال [۱۷۷۱]: ہماری برادری میں ایک شادی غیر شرعی رسوم اور ڈھول با جوں کے ساتھ ہوئی ،
اب ایسے رشتہ کی وجہ سے چار بھائی: محمد بشیر ،گلاب الدین ،عبد الخالق ،محمد صادق ولد ناصر الدین ایک دوسر ہے و
گالی گلوچ ماں باپ کو دیتے ہیں ۔ ان میں سرفہرست ہیں :محمد صادق گالی دیتا ہے عبد الخالق کی بیوی کو اور عبد الخالق
گالی دیتا ہے محمد صادق کی بیوی کو ۔گلاب الدین کی رپورٹ ہے کہ میں ان سب کا بڑا بھائی ہوں جو کہ باپ کی
جگہ ہے ۔ ماسٹر محمد بشیر صاحب جب کوئی بات کہتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرے منہ میں پیشاب کروں ۔ لہذا ایسے
جمد صادق کی عبد کوئی بات کہتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرے منہ میں پیشاب کروں ۔ لہذا ایسے
آدمیوں کے لئے قرآن وحدیث میں کیا مسئلہ ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

گالی دینا اور کسی کی بیوی پر بہتان لگانا خاص کر بڑے بھائی کوگالی دینا شرعاً نہایت بُرا ہے، اس کی معافی مانگنا ضروری ہے(۱)، آئندہ کو پورا پر ہیز کریں۔احادیث میں آتا ہے کہ سلمان کوگالی دینافسق ہے(۲)

= النسآء مع الرجال، ولا بالشهادة على الشهادة، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير: ٢٠/٢، وشيديه)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الحدود، باب حد القذف: ٣٨/٨، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف : ٩/٥ م، رشيديه)

(۱) "وأما إذا كانت المظالم في الأعراض كالقذف والغيبة، فيجب في التوبة فيها مع ماقدمناه في حقوق الله أن يخبر أصحابها بماقال من ذلك و يتحلل منهم .............. أما إذا قال بهتاناً بأن لم يكن ذلك فيه، فإنه يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع : أحدها: أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم، فيقول: إنى قد ذكرت عندكم بكذا وكذا، فاعلموا أنى كنت كاذباً في ذلك. والثانى: أن يذهب إلى الذي قال عليه البهتان ويطلب الرضى عنه حتى يجعل في حل منه. والثالث: أن يتوب كماسبق في حقوق الله تعالىٰ ". (شرح الملا على القارى على الفقه الأكبر، ص: ١٥٩، ١٥٠ ، قديمي)

(٢) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ...... الخ". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سباب لمسلم فسوق وقتاله كفر: ١/٥٨، قديمي)

اور بیمنافق کی علامت ہے، کذا فی مسلم (۱)۔ فقط والله سبحانه تعالی اعلم۔ املاہ العبرمحمود عفی عنہ، چھتہ مسجد دار العلوم دیو بند، ۱۲/۱۰/۱۲ مهراھ۔

تحسى كوشيطان كهنا

سوال[٦٤٤٤]: كسي مخص كوشيطان كهنا كيهاج؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرکوئی شخص شیطانی کام کرتا ہے تب بھی اس کوشیطان نہیں کہنا جا ہے (۲) ۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

كياشرعى قوانين عالم وين پر بھى لا گوہيں؟

سوال[١٤٧٨]: كياعالم دين پرشرع اسلامي كي قوانين كااطلاق نبيس موتا؟

الجواب حامداً و مصلياً:

شرع اسلامی کے قوانین سب کے لئے ہیں ، عالم دین منتفیٰ نہیں (۳) \_ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۵/۲/۱۸ ہے۔

(۱) "عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق: ١/٢٥، قديمى)

(٢) قبال الله تعبالي: ﴿ و لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب، فأولئك
 هم الظّلمون ﴾ (الحجرات: ١١)

و قال الحافظ عماد الدين رحمه الله تعالى: "و قوله تعالى : ﴿ و لا تنابزوا بالألقاب ﴾ : أى لا تدعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها". (تفسير ابن كثير : ٢/٣ ، سهيل اكيدهي لاهور) (٣) چونك خطابات ِشرع كا مكلف برذى عقل بهذااس بين عالم وغير عالم سب برابر بين، كما قال العلامة التفتاز انى: "و لا يصل العبد مادام عاقلاً بالغاً إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهى، لعموم الخطابات الواردة =

بدعهدى كرنے والے كا حكم

سےوال[٦٤٤٩]: ایسے خص کے لئے شریعت نے کیا سزا تجویز فرمائی ہے جوکسی شرعی فیصلہ پڑمل کرنے کاعہد کرنے کے بعد بدعہدی کرہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عہد کرکے اس کے خلاف کرنا بلاعذر شرعی گناہ ہے(۱)،اگرعہد میں الفاظ یمین تصفیق فتم کا کفارہ بھی ادا کرے(۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۰/ر جب/۲۳ هه

الجواب صحيح :سعيداحمه غفرله \_

وطی بہیمہ

سوال[١٤٨٠]: زيد في حيوان سارتكاب زناكيا ورحديث شريف مين وارد ي: "من أتى

= في التكاليف، وإجماع المجتهدين على ذلك". (شرح العقائد النسفية، ص: ١٦١ ، مبحث: لا يبلغ ولى درجة الأنبياء، قديمي)

(وكذا في ردالمحتار: ٢٥٩/٣ ، مطلب في معنى درويش درويشان ، سعيد)

(و كذافي النبراس، اختلفوا أن نبوة النبي أفضل أم ولاية ولي، ص: ٥٦٢ )

(١) قال الله تعالى : ﴿ و أوفوا بالعهد إن العهد كان مستولا ﴾ الآية (سورة الإسراء: ٣٣)

"وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قلما خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا قال : "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لاعهد له". (مشكاة المصابيح ، كتاب الإيمان، الفصل الثاني، ص: ١٥ ، قديمي)

(٢) "وحكم اليمين بالله تعالى عند الحنث وجوب الكفارة". (فتاوى قاضى خان، كتاب الأيمان : ٢/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الأيمان، الباب الأول في تفسير ها شوعاً و ركنها، الخ: ٥٢/٢، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الأيمان: ٨/٣ عيد)

البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "(١)-

اب دریافت طلب بیامرہے کہ حیوان موطوء ہے انتفاع وغیرہ حاصل کیا جاسکتا ہے یا نہ؟ اور زید سے بحکم شرع شریف کیا معاملہ کیا جاوے گا؟ تمام شقوں کومبر بن محوالہ کتب وصفحہ تحریر فرما دیں۔ اور معنی حدیث موصوف بھی واضح کیا جاوے اور حیوان کا کیا حکم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"ولايُحد بوطى بهيمة بل يعزر، وتذبح، ثم تحرق، ويكره الانتفاع بها حيةً وميتة، مجتبى. وفي النهر: الظاهر أنه يطالب ندباً لقولهم: تضمن بالقيمة، اهـ". در مختار (٢)-

"وما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه أتي برجل وقع في بهيمة، فعزر الرجل وأمر البهيمة فأحرقت، كان لقطع التحدث به؛ لأنه ما دامت باقية يتحدث الناس به، فيحرقه بالنار بذلك، لا لأن الإحراق واجب. ثم إن كانت الدابة مما لا يوكل لحمها، تذبح وتحرق، لماذكرنا. وإن كانت مما يوكل لحمها تذبح و توكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقالا: تحرق هذه أيضاً. هذا إن كانت البهيمة للفاعل، وإن كانت لغيره، يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها، ثم تذبح، هكذا ذكروا، ولا يعرف ذلك إلاسماعاً، فيعمل عليه، اهـ". زيلعي (٣).

<sup>(</sup>١) (سنن أبي داؤد، كتاب الحدود، باب من أتي البهيمة: ٣٩٥/٢، امداديه)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: ٢٦/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحرالرائق، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحدو الذي لا يوجبه: ٢٨/٥ رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: ٢٦٥/٥،

مصطفى البابي الحلبي بمصر)

<sup>(</sup>٣) (تبيين الحقائق ، كتاب الحدود ، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: ٣/٠٥٠، دارالكتب بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في النهر الفائق ، كتاب الحدود ، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه:

"قال الإتقاني: وقال شمس الأئمة السرخسي: الإحراق جائز وليس بواجب، فإن كانت الدابة مما يوكل لحمها، تذبح وتوكل ولا تحرق بالنار على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: تحرق بالنار، اهـ". شلبي(١)-

عباراتِ بالا سے معلوم ہوا کہ زید پر حدِ زنا تو واجب نہیں ، البتہ مستحقِ تعزیر ہے ، حیوانِ مذکوراگر ماکول اللحم ہے اللہ میں الدتعالی کے نزدیک اس کا ذبح کرنااور کھانا شرعاً درست ہے۔ اگر غیر ماکول اللحم ہے اور وہ خود زید کا ہے تو زید کو چاہئے کہ اس کو ذبح کر کے جلا دے ، کیکن بیجلانا واجب نہیں بلکہ جائز یامستحب ہے ، جس کی بعض مصالح زیلعی سے منقول ہوئیں۔ اگر زید کا نہیں بلکہ کسی اُور کا ہے تو اس سے قیمت لے کر جلا دے اور اس مالک پر جرکر نا درست نہیں ، بلکہ مالک کو مستحب ہے کہ ذید کو دید ہے۔

#### حدیث ندکور کی شرح میں لکھاہے:

"قيل: إنما أمر بقتلها لئلا يتولد منه حيوان على صورة إنسان أو إنسان على صورة حيوان. وقيل: يقتل و يحرق. وذهب الأئمة الأربعة أن من أتى بهيمة، يعزر و لا يقتل، والحديث محمول على الزجر والتشديد، اهـ". بذل المجهود شرح أبى داؤد شريف: ٥ / ١٥٣ (٢)-

"قال صاحب العناية: وماروى أن "من أتى بهيمةً فاقتلوه" شاذٌ، ولو ثبت فتأويله: مستحل ذلك الفعل. وقال ابن الهمام بعد الكلام على تضعيف الحديث؛ وضعفه أبو داؤد بطريق اخر، وهو أنه روى عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما موقوفاً عليه: "ليس على الذي

<sup>= (</sup>وكذا في رد المحتار، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحدوالذي لا يوجبه:

<sup>(</sup>وكذا في البحرالرائق لابن نجيم، كتاب الحدود ، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: ٢٨/٥ رشيديه)

 <sup>(</sup>١) (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي، كتاب الحدود ،باب الوطء الذي يوجب الحد و الذي
 لا يوجبه: ٣/٠٨، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (بذل المجهود، كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة: ٥٣/٥ ، معهد الخليل الإسلامي كراچي)

أتى البهيمة حدّ وهوالذى روى عنه الرفع عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلها، ومحال أن يرفع عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القتل ثم يخالفه. وكذا أخرجه الترمذى، والنسائى، وقال الترمذى: هذا أصح من الأول". الكوكب الدرى: ١/٥٠٥/٥) فقط والترسيحا ندتعالى اعلم \_

حرره العبدمحمود عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور، ۱۲/۱۹/۱۵هـ الجواب سيح : سعيدا حمد غفرله ، مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور ، ۲۰/ ذى الحجه/ ۵۸ هـ صيح : عبد اللطيف ، مدرسه مظاهر علوم سهار نيور ، ۲۱/ ذى الحجه/ ۵۸ هـ

بیوی سے وطی فی الد بر کی سزا

سسوال[۱۸۷۱]: ایک شخص نے اپنی منکوحہ بالغہ اور زوجہ کی بہن نابالغہ سے اغلام کا نتیج گناہ کیا، تو اس کی سزاکیا ہے (لیکن قانون سرکاری کی روسے باہر ہو) نکاح بھی ٹوٹ گیایا نہیں؟اس گند نے فعل کے کرنے اور تا ئب ہونے کے دوسرا لیعد بینکاح کس طرح سے ہوسکتا ہے؟ دوسرے مردسے نکاح ہوسکتا ہے یااس شوہر سے نکاح درست ہے؟الیں صورت میں طلاق کا حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں، آیا طلاق پڑجائے گی یا نہیں؟ شوہر، زوجہ، سالی، تینوں سزا کے ستحق ہیں یا نہیں؟ اور تا ئب ہونے کی صورت میں سزائے عقبی سے محفوظ رہنے کی کی سبیل ہے؟

احقر محمدایوب خان افغانی مورخه،۱۲/جنوری/۱۹۳۵ء۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے شخص کی سزاامام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک'' امام'' یعنی حاکم وقت کی رائے پر ہے کہ خواہ اس کو حبس دوام کی سزا دیوے ،خواہ کوڑے لگائے ،خواہ کسی بلند جگہ سے گرا کراس پر پچھر مارے ،خواہ اس کے اوپر دیوارگرادے ،خواہ اس کو ایس کے اوپر دیوارگرادے ،خواہ اس کو آگ کے میں جلادے ۔اوراگر یفعل اس کی عادت بن گیا ہوتو اس کو آگ کر ڈالے ۔نا بالغہ پر سزا پچھنہیں ،البتہ ایسے فعل سے بچنا ضروری ہے ۔اور زوجہ نے اگر خوشی سے یہ فعل کرایا ہے ،یا باوجود قدرت

<sup>(</sup>١) (الكوكب الدرى، باب المرأة استكرهت على الزنا: ٣٨٥/٢، إدارة القرآن كواچي)

کے اس سے بیچنے کی کوشش نہیں کی تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔اگر اس کے ساتھ جبراً ایسا کیا گیا ہے تو پھراس کے لئے بیمزانہیں۔

اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ بدستور باقی ہے، اگرطلاق دیدے گا تو بعد عدت دوسر سے مخص سے نکاح درست ہوگا، ورنہ دوسر سے نکاح درست نہیں (۱) مسدقِ دل سے تو بہ کر لینے کے بعد مزائے عقبی سے محفوظ رہنے کا تو تع ہے (۲)۔

"(لا يحد) بوط، دبر، قالا: إن فعل في الأجانب حُد، وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعاً، بل يعزر. قال: في الدرر بنحو الإحراق بالنار و هدم الجدار أو التنكيس من محل مرتفع بإتباع الأحجار. وفي الحاوى: والجلد أصح. وفي الفتح: يعزر و يسجن حتى يموت أو يتوب. ولو اعتاد اللواطة، قتله الإمام سياسة. قلت: و في النهر معزياً للبحر: التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة". درمختار، ص: ٢٤٠ (٣).

(١) قال الله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمه تكم ..... والمحصنت من النساء ﴾ الآية (النساء: ٣٣، ٣٣) "لا يحوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس: ١/٠٨٠، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في شرط ألا تكون منكوحة الغير: ٣/ ١ ٣٥، دارالكتب العلمية، بيروت)

(٢) قال الله تعالى : ﴿ و من يعمل سوء أ أويظلم نفسه، ثم يستغفر الله، يجد الله غفوراً رحيماً ﴾. (سورة النساء: ١١٠)

وقال الله تعالى : ﴿ إلا من تاب و امن وعمل صالحاً، فأولئك يدخلون الجنة و لا يظلمون شيئاً ﴾. (سورة مريم : ٢٠)

"و عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله يحب العبد المؤمن المفتّن التواب" ..... وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". (مشكاة المصابيح: باب الاستغفار والتوبة، ص: ٢٠٢، قديمي)

(٣) (الدرالمختار، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحدوالذي لا يوجبه: ٢٢،٢٦، ٢٥، سعيد) =

یه مزاشری قانون کی روسے ہے،اگراسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے اس سزاکو جاری نہ کیا جاسکتا ہوتو پھرا پیشخص سے تعلقات ترک کئے جا کیں تا کہ وہ تنگ آ کرتو بہ کر لے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور،۱۰/۳ مصرے صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور،۳/شوال/۵۳ ہے۔

برچلنی سے رو کنے کے لئے کسی عضو کو معطل کر دینا

سوال [ ۱۷۸۲]: ایک شریف خاندان کی لڑکی آ وارہ اور سخت بدچلن ہوگئ ہے، بہر چندروک تھام کی جاتی ہے، گرکوئی ہے، بہر جاتی ہے، مگر کوئی تذبیر کارگر نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں کسی دوا ہے یا کسی عمل سے لڑکی مذکورہ کے جسم کے کسی حصہ کو بے حس وحرکت بنادینا جائز ہوگا یا نہیں؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سوال بہت مجمل ہے جس سے صاف طور پر مطلب حل نہیں ہوتا، اگریہ مقصود ہے کہ سی عضو کو معطل کردیا جائے یا قطع کردیا جائے تا کہ اس کی بدچلنی موقوف ہوجائے تو ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ،حضور اکرم صلی اللہ

= (وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: ٢٦٢/٥، ٢٦٠، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(و كـذا فـي الـنهـر الـفـائـق، كتاب الحدود ، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: ١٣٩/٣ ، و كـذا فـي المداديه ملتان)

(۱) "قال الخطابى: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوق ذلك إلا إذا كان الهجران فى حق من حقوق الله، فيجوز فوق ذلك ......فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع: 201/، رشيديه)

(وكذا في فتح البارى، كتاب الآداب، باب مايجوز من الهجران لمن عصى: • ١ / ٩ / ١ ، قديمي) (وكذا في شرح صحيح البخارى لابن بطال رحمه الله تعالى، كتاب الآداب، باب مايجوز من الهجران لمن عصى: ٢/٢/٩ ، مكتبة الرشد الرياض) تعالى عليه وسلم نے اختصاء كى اجازت نہيں وى: "وأما خصاء الأدمى فحرام، اهـ". در مختار: ٥/٥٧ (١)-

"عن أبى هريرة قال: قلت: يا رسول الله! -صلى الله تعالى عليه وسلم- إنى رجل شاب، وأنا أخاف على نفسى العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء -كأنه يستأذنه في اختصاء قال: فسكت عنى، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عنى، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "ياأبا هريرة! جفّ القلم بم أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر". رواه البخارى، اه.". مشكوة، ص: ٢٥ (٢)-

"قوله: "فاختص على ذلك أو ذر" ليس هذا إذناً في اختصاء بل توبيخٌ و لومٌ على الاستيذان في قطع عضو بلافائدة، اهـ". مرقاة حاشية مشكوة، ص: ٢٠ (٣)- فقط والله سبحانه تعالى اعلم -

حرره العبرمحمو دغفرله، مظاهرعلوم سهار نپور۔

غیرمسلم کے ساتھ کھانا کھانے کی سزا

سوال[٦٤٨٣]: ہم لوگ کریشر میں کام کرنے گئے تھے۔ایک روز چند مسلمانوں اورغیر مسلموں نے مل کر کھانا کھایا، میں نے پہلے کھایا۔ بعد میں سب نے کہا کہ بیتو چماروں کا کھانا تھا۔میری براوری نے حقہ

(١) (الدر المختار ، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع: ٣٨٨/٦، سعيد)

"ويكره الخصاء في بني ادم". (فتاوي قاضي خان، كتاب الكراهية ، فصل في الختان : ٩/٣ م م رشيديه)

"ويكره استخدام الخصيان؛ لأن الرغبة في استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع، وهو مثلة محرم". (الهداية، كتاب الكواهية، مسائل متفرقة: ٢/٢، إمداديه ملتان) (وكذا في الفتاوئ البزازية، كتاب الكراهية، التاسع في المتفرقات: ٢/١ ٢م، رشيديه)

(٢) (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان ، باب الإيمان بالقدر، ص: ٢٠ قديمي)

(٣) (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، (رقم الحديث: ٨٨): ١ /٢٤٨، رشيديه)

پانی بند کردیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیلوگ جمار ہیں۔میر اایمان باقی رہایا نہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

غلطی سے ناواقفیت کی بناپراگرخدانخواستہ ناپاک یامردہ کھالے تب بھی ایمان ضائع نہیں ہوتا ہے (۱) ہاں معلوم ہونے پرتو بداستغفار کرے (۲)۔اگر ناپاک یائر وازنہیں تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ برادری کو جا ہیے کہ حقہ پانی بند نہ کرے بلکہ بلاکراہت اپنے ساتھ رکھے (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمجمود فقی عنہ، وارالعلوم دیو بند،۳/۳/۴ھ۔

(۱) زوالِ ایمان کے لئے ضروری ہے کہ کسی منافی ایمان کام یا لفظ کا قصداً وارادةٔ صدور ہوجائے، جب تک کسی ایسے کام کا صدور نہ ہواس وقت تک ایمان کے سلب ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ،خصوصاً لاعلمی کی صورت میں توسوال ہی پیدانہیں ہوتا:

"وفى جامع الفصولين: روى الطحاوى عن أصحابنا: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه. ثم ماتيقن أنه ردة، يحكم بها، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو ...... وفى الفتاوى الصغرى: الكفر شئ عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدت رواية أنه لا يكفر". (البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٩/٥، ٢٠٠٠، متى و شديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ يأيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ (سورة التحريم: ٨)

"أن لها ثلثة أركان: الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود إليها أبداً، فإن كانت المعصية لحق آدمى، فلها ركن رابع، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق، وأصلها الندم، وهو ركنها الأعظم. واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، و أنها واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (شرح النووى على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي)

(وكذا في روح المعانى، (سورة التحريم: ٨): ١٥٨/٢٨، ١٥٩، داراحياء التراث العربي بيروت) والله تعالى: ﴿ولا تبطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشى يريدون وجهه، ماعليك من عسابهم من شئ (سورة الأنعام: ٥٢)

"عن أبى أيوب الانصارى قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لايحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". متفق عليه". =

## اغوا کر نیوالے کی سز ابرا دری سے ترک تعلق

سوال[۱۷۸۳]: الاستفتاء: شکرالله کی بیوی کومتازعلی درزی نے بھگالیا، کچھ دن ادہر ادہر بھاگا کچھرا۔ جب بیلوگ گھروا پس آئے توشکراللہ نے زوجہ کوطلاق دیدی، عدت کے بعد ممتازعلی نے اس عورت سے اپنا نکاح پڑھوالیا۔ اب جولا ہے کے چودھری نے گاؤں کے تمام مسلمانوں کومنع کردیا کہ تمام درزیوں سے کوئی بات چیت نہ کرے ، سلام دعاء تک بند کرادی صحیح راستہ پرکون ہے اور میں کس کے ساتھ رہوں؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

دوسرے کی عورت کو بھگالیجانا اور عورت کاغیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا عقلاً وعرفاً سخت معیوب اور شرعاً سخت گناہ اور معصیت ہے(۱) شکر اللہ نے اس کوطلاق ویدی ، اچھا کیا(۲) ، بعد عدت ممتازعلی ورزی نے اس سے نکاح کرلیا تو وہ جائز ہوگیا(۳)۔ اب جولا ہوں کے چودھری کا تھکم کہ درزی لوگوں سے کوئی بات چیت نہ

= (مشكو ة المصابيح، كتاب الآداب، باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول: ٢٤/٢م، قديمي)

(1) "لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يخلون رجل بامرأة ليس منها سبيل، فإن ثالثهما الشيطان" والمراد إذا لم تكن محرماً". (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في النظر واللمس: ٣٥٢/٨، رشيديه)

" الخلوة بالأجنبية حرام ". ( الدر المختار ، كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في النظر و اللمس : ٣٩٨/٦ ، سعيد)

(٢) "وإيقاعه مباح ...... بل يستحب لو مؤذيةً". (الدرالمختار). "(قوله: مؤذيةً) أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها". (ردالمحتار ، كتاب الطلاق ، قبيل مطلب: طلاق الدور: ٢٢٥-٢٢٩، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق: ٣/٣ ١ م، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الطلاق: ١/٠ ١ ٣، إمداديه ملتان)

(٣) "ولا يجوز نكاح منكوحة الغير ومعتدة الغير عند الكل". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب النكاح،
 الفصل الثامن في بيان ما يجوز من الأنكحة ومالا يجوز: ٨/٣، قديمي)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب العدة :٣٨٣/٢، إمداديه ملتان) .............

کرے، غلط ہے، تمام درزیوں کی کیا خطا ہے، جس نے ناجائز کام کیا اس کی خطائھی، اس سے تعلقات ترک کرنے کا حکم نہیں دیا، جب اس نے شریعت کے موافق نکاح پڑھالیا تب حکم دیا، وہ بھی سب سے ترک تعلقات کرنے کا حکم نہیں دیا، جب اس نے شریعت کے موافق نکاح پڑھالیا تب حکم دیا، وہ بھی سب سے ترک تعلقات کا۔اس لئے بیچکم غلط ہے، چودھری کو چاہئے کہ اپنا بیچکم واپس لے لے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند\_

غیرمسلموں ہے تعلق رکھنے پرترکی تعلق کی سزا

مدوال[۱۷۸۵]: ایسے مسلمانوں کے ساتھ جوغیر مسلموں کے ہرایک کام میں حصہ لیتے ہیں یا حصہ لے رہے ہیں، کیاان کے ساتھ ترک ِ تعلقات کیا جائے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ خوش ہوکر حصہ لیتے ہیں توان کو سمجھایا جائے کہ کتنی خطرناک بات ہے، مگر ہر شخص خور سمجھانے

= (و كذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣/ ٢٣٩، رشيديه)

(۱) چونکه ترکی تعلق اس شخص سے کیا جاتا ہے جو کہ شرعاً مجرم ہو،لیکن یہاں سب لوگ مجرم نہیں،لہذا سب سے ترکی تعلق درست نہیں:

"عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يدحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، الخ". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول، ص:٢٧ م، قديمي)

"قال الخطابى: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوق ذلك إلا إذا كان الهجران فى حق من حقوق الله، فيجوز فوق ذلك .....فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع: 201/، رشيديه)

(و كذا في فتح البارى، كتاب الآداب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ١ ٩/١٠، قديمي) (و كذا في شرح صحيح البخارى لابن بطال رحمه الله تعالى، كتاب الآداب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ٢/٢/٩، مكتبة الوشد الوياض) کاارادہ نہ کرے بلکہ کسی بزرگ یاعالم کے ذریعیہ فہمائش کرادی جائے۔ آج کل عموماً ترک تعلقات ہے اصلاح نہیں ہوتی نہاس کا نباہ ہوتا ہے، بلکہ آ ہتہ آ ہتہ لوگ ملنا شروع کردیتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ترک تعلق کی اجازت تعلق کرنے والوں ہی سے لوگ کٹ جاتے ہیں، ہاں! اگر کسی جگہ اصلاح مظنون ہوتو ترک تعلق کی اجازت ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۲/ ۸/۰۹ هـ

### بيوى كوخطا برسزادينا

سوال[۱۷۸۲]: این بیوی کوکس کس کام کے لئے مارناجا زُنے اور کس جگہ جائز ہے اور کس جگہ جائز ہے اور کس جگہ ناجا رُنے؟اگر مارے تو شریعت شریف میں کیا تھم ہے؟ مردا پی بیوی سے کیا کیا خدمت لے سکتا ہے؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

جب کے زوجہ اپنے شوہر کی بے حرمتی کرے، یا کسی اجنبی کے سامنے چہرہ کھو لے اور اس سے ہنسی نداق کرے کرے، یا چھوٹے بچے کورونے کی وجہ سے مارے، یا شوہر کے حقوق میں حکم عدولی کرے، یا کوئی ایسا گناہ کرے جس پر شرعاً حدمقر زنہیں ہے، تو ان سب صور توں میں مارنا جائز ہے، اور جب شوہر ناحق مارے گا تو گنہگار ہوگا، والبسط فی البحر (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ ہفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۷/ م/ ۵۹ ھ۔

سرره العبدممود متلو، في عفا الله عنه، تهني مدرسه مظاهر علوم سهار بپور، ۱۴۷ / ۵۹ /۵ هـ. الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، مستحيح: عبداللطيف،مظاهر علوم \_

(١) (راجع، ص: ٢٢، رقم الحاشية: ١)

(۲) "ويلحق بذلك مالو ضربت ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جارية زوجها غيرة و لا تتعظ بوعظه، فله ضربها، كذا في القنية . و ينبغي أن يلحق به ما إذا ضربت الولد الذي لا يعقل عند بكائه؛ لأن ضرب الدابة إذاكان ممنوعاً، فهذا أولى . ومنه ما إذا شتمته، أو مزقت ثيابه، أو أخذت لحيته، أو قالت له: ياحمار، يا أبله، أو لعنته ، سواء شتمها أو لا على قول العامة . ومنه ما إذا شتمت أجنبياً . و منه إذا كشفت وجهها لغير محرم، أو كلمت أجنبياً، أو تكلمت عامداً مع الزوج، أو شاغبت معه ليسمع صوتها الأجنبي ....... و منه ما إذا ادّعت عليه ،...... و المعنى الجامع للكل أنها إذا ارتكبت معصية ليس =

## شو ہر کوحق تعزیر

سوال[۱۷۸۷]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ مولوی اشرف علی صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بہتی زیور میں بچہ کو دودھ بلانا عورت پر واجب کہتے ہیں اور عورت کے انکار پر مرد کو جہر کرنے کا تھم نہیں تو نماز ، روز ہ فرض ہے اس پر ممل کرانے میں جبر کرنے کا تھم نہیں؟ تو نماز ، روز ہ فرض ہے اس پر ممل کرانے میں کیا تھم ہے اور عورت کہنے سے ممل نہ کرے تو اس کے واسطے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دونوں عبارتیں بحوالہ خصہ وصفحۃ تحریر کریں۔ نماز، روزہ اگر ترک کرے تو مردکوئی ہے کہ اس کو مناسب سزا دے، ایسے ہی ہر معصیت پرجس میں کہ حدم ترزمیں، کذا فی البحر الرائق: ٥ /٥٣ (١)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ۔

بچول کوتا دیباً مارنا

سوال[۱۷۸۸]: بچول کوجوحضرات تعلیم دیتے ہیں وہ ان کو مارتے بھی ہیں،مرغابناتے ہیں تواس

فيها حدٌّ مقدر، فإن للزوج أن يعزرها ، اهـ ..... إذا ضربها بغير حق، وجب عليه التعزير". (البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حدّ القذف ، فصل في التعزير : ٨٢/٥، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار ، كتاب الحدود ، باب التعزير ، ٢٨/١٤، ٨٦، ٩٩ ، سعيد )

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٢/٢١، ١٥٢٠، رشيديه) (١) "و ظهر به أيضاً أن له ضربها في أربعة مواضع، لكن وقع الاختلاف في جواز ضربها على ترك الصلاة، فذكر هنا تبعاً لكثير أنه يجوز ..... إذا ارتكبت معصية ليس فيها حدّ مقدر، فإن للزوج أن يعزرها، اهـ .... إذا ضربها بغير حق، وجب عليه التعزير". (البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٥٢/٥، رشيديه)

(و كذا في رد المحتار ، كتاب الحدود ، باب التعزير ، ٣/ ٢٨، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٢/٣)، رشيديه)

"و يجب في جناية ليست موجبة للحد". (الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الحدود ، فصل في التعزير : ١٦٤/٢ ، رشيديه)

میں کس قدر گنجائش ہے اورا گر کسی کو مارا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بے خطاہے تو کیا صورت تلافی کی ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

بچوں کے اولیاء کی اجازت سے بضر ورتِ تعلیم مارنا، سزادینا شرعاً درست ہے، مگر بچوں کے تحل سے زائد نہیں، ایک و فعہ میں تین ضربات سے زیادہ نہ مارے، لکڑی و فعیرہ سے نہ مارے، کذا فسی ر دالسمحتار:
٥/٥٤، قبیل إحیاء الموات(١) - فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور الجواب صبح جنسعیدا حرف فرلہ ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، ۲۲/ربیج الاول/۲۲ ہے۔
صبح جنبر اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، ۲۲/ربیج الاول/۲۲ ہے۔
حجو نے عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، ۲۲/ربیج الاول/۲۲ ہے۔

سسوال[۹۸۹]: اساتذہ تلاندہ کوکٹڑی ہے مارتے ہیں اور بعض حضرات توبڑی ہے رحمی ہے مارتے ہیں۔ پیجائز ہے یانہیں ،شرعی تھم کیا؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

"(هي فرض عين على كل مكلف .....) وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة بحديث: "مروا أولادكم بالصلوة و هم أبناء سبع، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر، اهـ". درمختار قال الشامي في (قوله: بيد): "أي و لا يجاوز الثلاث، وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزها، قال عليه السلام لمرداس المعلم: "إياك أن تضرب فوق الثلاث، فإنك إذا ضربت

(1) "أما المعلم فله ضربه؛ لأن المأمور يضربه نيابةً عن الأب لمصلحته، والمعلم يضربه بحكم الملك بسمليك أبيه لمصلحة التعليم ...... والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة ، ولا يزيد على ثلاث ضربات". (رد المحتار ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع : ٢/٠٣٠، سعيد)

قال العلامة الطحطاوى رحمه الله تعالى: "يجوز للمعلم أن يضربه بإذن أبيه نحو ثلاث ضربات ضرباً و سطاً سليماً ..... لا بخشبة، فلأن الضرب بها ورد في جناية صادرة عن المكلف و لاجناية عن الصغير". (حاشية الطحطاوى على الدر المختار ، كتاب الصلاة، ١/٠١ ، دار المعرفة بيروت)

فوق الشلاث، اقتص الله منك، اهـ". وظاهره أنه لا يضرب بالعصافي غير الصلوة أيضاً. (قوله: لا بخشبة): أي عصا. و مقتضى (قوله: بيد) أن يراد بالخشبة ما هو الأعم منها و من السوط، أفاده ط. (قوله: لحديث، الخ) استدلالٌ على الضرب المطلق، و أما كونه لابخشبة، فلأن الضرب بها ورد في جناية المكلف، اهـ". ردالمحتار: ١/٢٣٥/١)-

عبارت منقوله سے امرمسئول كا حكم بالنفصيل معلوم ہوگيا۔فقط والله تعالى اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

بچوں کوسز ادینے کی حد

سسوال[۱۷۹۰]: تعلیم وتربیت دونوں کے لئے بسااو قات تضریب کی ضرورت پڑتی ہے،تو کیااس پرعنداللہ مواخذہ ہوگا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بقدرِضرورت ایک دو تین چپت محل کے موافق گردن اور کمر پر مارنے کی گنجائش ہے ،کنٹری یا کوڑے یا جوتے وغیرہ سے اجازت نہیں ،حق سے زائد مارنے پریہ بچے قیامت میں قصاص لیں گے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲/۲/۲ ۴۰۰ اهه

استاوشا گردکوکتنامارسکتاہے؟

سےوال[۱۹۱]: استاذا پے شاگر دکوکتنا مارسکتا ہے، کیا شریعت نے اس کی کوئی حدمقرر کی ہے؟ ایک مولوی صاحب فر مار ہے تھے کہ استاذا پنے شاگر دکوتین چھڑی سے زائد نہیں مارسکتا، اگر مارا توبیظم ہوگا۔ احقر کہتا ہے کہ اگر طالب علم تین چھڑی کھانے کے باوجود سبق یا دنہ کرتا ہو، شرارت سے بازنہ آتا ہوتواس صورت

<sup>(</sup>١) (رد المحتار: ١/١٥٦، ٣٥٢، كتاب الصلوة، سعيد)

<sup>(</sup>وأيضاً راجع باب التعزير ، كتاب الحدود: ٢/٠٣٠، فصل في البيع ، قبيل كتاب إحياء الموات، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي ، كتاب الصلاة : ١/٠١، دار المعرفة بيروت،

<sup>(</sup>٢) (راجع الحاشية المتقدمة آنفاً)

میں استاذاگراپنے شاگر دکوئیک نیتی ہے اور اس کی خیرخواہی کی خاطر اور اس کی اصلاح کی خاطر اور اس کوسبتی یاد ہونے کی خاطر اور طالب علم اپنی شرارت سے باز آنے کی خاطر اپنے شاگر دکوئین چیٹری سے زائد مارے تو کیا بیہ جوروظلم ہوگا اور عنداللہ ظالم ہوگا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

چھوٹے بچوں کو بغیر چھڑی وغیرہ کے صرف ہاتھ سے دہ بھی ان کے کل کے موافق تین چیت تک مار
سکتا ہے، وہ بھی سراور چہرہ کو چھوڑ کر لیعنی گردن اور کمر پر، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، ورنہ بچے قیامت میں
قصاص لیں گے۔ بچوں پرنری اور شفقت کی جائے۔ اب پیٹنے کا دَورتقریباً ختم ہوگیا، اس کے اثر ات اچھے نہیں
ہوتے ۔ بچے بے حیا اور نڈر ہوجاتے ہیں، مار کھانے کے عادی ہوکر یا ذہیں کرتے، بلکہ اکثر تو پڑھنا ہی چھوڑ
دیتے ہیں۔ شامی میں میسکد مذکور ہے، اس سلسلہ میں حدیث بھی نقل کی ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم ویو بند، ۱۲ العلوم دیو بند العلوم دیو بند العلوم دیو بند، ۱۲ العلوم دیو بند العلوم دیو ب

(۱) "(هي فرض عين على كل مكلف ........) وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة بحديث: "مروا أولادكم بالصلوة و هم أبناء سبع، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر، اه.". (درمختار). قال الشامى في (قوله: بيد): "أى و لا يجاوز الشلاث، وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزها، قال عليه السلام لمرداس المعلم: "إياك أن تضرب فوق الثلاث، فإنك إذا ضربت فوق الثلاث، اقتص الله منك، اه.". وظاهره أنه لا يضرب بالعصا في غير الصلوة أيضاً. (قوله: لا بخشبة): أى عصا. و مقتضى (قوله: بيد) أن يراد بالخشبة ما هو الأعم منها و من السوط، أفاده ط. (قوله: لحديث، الخ) استدلال على الضرب المطلق، و أما كونه لا بخشبة، فلأن الضرب بها ورد في جناية المكلف، اه.". (ردالمحتار: الضرب الصلوة، سعيد)

(وأيضاً راجع باب التعزير ، كتاب الحدود: ٢/٠٣٠، فصل في البيع ، قبيل كتاب إحياء الموات، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي ، كتاب الصلاة: ١/٠١١ ، دار المعرفة بيروت)

### شرك وبدعت كي سزا

سوال[١٤٩٢]: جان بوجه كرشرك وبدعت كرنے والوں كے لئے شرعاً كيا تكم ہے؟ جوابات مع حواله اقوال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و فقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سند ونص صریح سے عنایت فرمائیں۔ نیز کسی کے منع کرنے پر جواب دیتے ہیں کہ بُر اضرور ہے منع ہے، مگر باپ دا داکے وقت سے ہوتا آتا ہے، کیسے چھوڑا جائے ، چھوڑنے پرلوگ ندامت بنائیں گے اور باپ دا دا کا نام مٹ جائے گا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

شرک سب سے بردا گناہ ہے(۱)،اس کی عدم مغفرت کی قرآن کریم میں وعید ہے(۲)،اگراسلامی حکومت ہوا در کوئی مسلمان شرک یا کفر کرے جس کی وجہ سے وہ مرتد ہوجائے اور توبہ نہ کرے بلکہ اپنے ارتد ادپر باوجو دِ فہمائش کے جمار ہے تو حکومتِ اسلامی اس کونٹل کراد ہے گی۔اور بدعت اگرشرک و کفر تک نہ پہو کجی ہوتو اس کے مرتکب کوتعزیر کرے گی ۔اب جب کہ اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ان احکام کا نفاذ دشوار ہے تو مشرک سے بالکل تعلق قطع کردیا جائے ، رشتہ داری ، سلام کلام ، میل جول ، سب کچھاس ہے ترک کردیا جائے ، لقوله تعالىٰ: ﴿فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ﴾ الآية (٣)-

ولـقـولـه تـعـالـي: ﴿ يِما أيهـا الـذين امنوا لا تتخذوا عدوى و عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بما جاء كم من الحق، الآية (٤)-

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ الآية (سورة لقمن: ١٣)

<sup>&</sup>quot;عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: " الشرك بالله، الخ". (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان ، باب الكبائر و علامات النفاق، ص: ١ ، قديمي)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ (النسآء: ٨٨) (m) (سورة النجم: ٢٩)

<sup>(</sup>٣) (سورة الممتحنة: ١)

<sup>&</sup>quot;عن الحسن رحمه الله تعالى: لاتجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ماتتبعه عليه

صريث شريف مين آتا ج: "من بدل دينه، فاقتلوه". رواه البخاري (١)-

بحرالرائق مين مين مين مين الإسلام على المرتد، وتكشف شبهته، ويحبس ثلثة أيام، فإن أسلم، وإلاقتل"، بحر: ٥/٥١ (٢)- "وكل مرتكب معصية لاحد فيها، فيها التعزير". درمختار: ٣/١٨١/٣)-

اور بدعتی ہے بھی قطع تعلق کردیا جائے تا کہ وہ تنگ آ کرتو بہ کرلے (سم)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔ صحیح:عبد اللطیف عفااللہ عنہ،مدرسہ مظاہر علوم،اا/جمادی الاولی/۵۴ھ، سعیداحمد غفرلہ۔

= فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك ......... عن أبى قلابة، لاتجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإنى لاآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ...... ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف ..... وعن إبراهيم: لاتكلموهم، إنى أخاف أن ترتد قلوبكم. .....وعن يحيى بن أبى كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق، فخذ في طريق آخر". (الاعتصام للشاطبي، باب في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، ص: ٢٥، ٢١، دار المعرفة، بيروت)

(۱) (صحیح البخاری، کتاب استتابة المعاندین والمرتدین، باب حکم المرتد والمرتدة: ۲۳/۲، ۱۰ م

(٢) (البحر الرائق ، كتاب السير ، باب أحكام المرتدين : ٥/٠ ١ ، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الجهاد ، باب المرتد: ٢٢٦،٢٢٥/١، ٢٢١، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير ، الباب التاسع في أحكام المرتدين: ٢٥٣/٢، رشيديه) (٣) (الدر المختار، كتاب الحدود، باب التعزير: ٢٤/٣، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف، فصل في التعزير : ١/٥ ٢ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود ، فصل في التعزير : ٢٤/٢ ا ، رشيديه)

(٣) "قال الخطابى: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، و لا يجوز فوق ذلك، إلا إذا كان الهجران فى حق من حقوق الله، فيجوز فوق ذلك .....فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع: ٥٨/٨، رشيديه)

### انتقام كى صورت

سے ال[۱۷۹۳] : بدلہ لینا ہموجبِ تفسیر بیان القرآن محض زبانی الفاظ سے ہے(۱)، یادئی زدوکوب سے بھی جائز ہے؟

#### الجواب حامد أومصلياً:

اگر ظالم نے زبان سے پچھ کہا تو اس کا انتقام زبان سے درست ہے بشرطیکہ وہ لفظ کہنا حرام نہ ہو، مثلاً ایک نے ماں باپ کی گالی دی اور زانی کہا تو اس کے عوض میں اس کے ماں باپ کو زانی کہنا درست نہیں ،اگراس نے کا ذب کہا اور واقع میں وہ کا ذب نہیں ہیں تو عوض میں اس کو بھی کا ذب کہنا درست نہیں (۲)۔اگر ہاتھ سے ظلم کیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح اسی قدر ہاتھ سے بھی انتقام درست ہے (۳) نقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۰/۲/۲ ھے۔

= (وكذا في فتح البارى، كتاب الآداب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ١٠ / ٢٠ قديمى) (وكذا في شرح صحيح البخارى لابن بطال رحمه الله تعالى، كتاب الآداب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ٢/٢/٩، مكتبة الرشد الرياض)

(١) (بيان القرآن، تحت قوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة﴾ الخ، سورة الشورى: ٢٢/٢٥، مركز اشرف العلوم ديوبند)

(٢) قال العلامة القرطبي رحمه الله تحت قوله تعالى: ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾: هذا في المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شتم ...... وإذا قال: أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله، ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب ..... وسمى الجزاء سيئة ؛ لأنه في مقابلتها، فالأول ساء هذا في مال أو بدن، وهذا الاقتصاص يسوء ه بمثل ذلك أيضاً ". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢١/١٦، دارالكتب العلمية بيروت)

(والبسط في التفسير المظهري: ١/٨ ٣٩ مافظ كتب خانه كوئثه)

(وبيان القرآن: ٢٢/٢٥، مركز اشرف العلوم ديوبند)

(٣) "والمعنى أنه يجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة". (تفسير المدارك:

١/٣/١ ٥، قديمي)

### انتقام كى صورت

سوال[44 47]: وهكون ساكناه بجوبرابركابدله لياجاسكتاب؟

الجواب حامد أومصلياً:

حرر ہ العبرمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدر سه مظاہر علوم سہار نپور۲/۲/۲ ھ۔

☆.....☆.....☆.....☆

= (راجع للبسط التفسير الخازن: ١٠٥/٣ ، حافظ كتب خانه)

(والتفسير المظهرى: ٣٢٩/٨، حافظ كتب خانه)

(۱)"استدل الشافعى رحمه الله بحديث الباب على مذهبه فى أن الدائن إن ظفر بشئ من مال المديون المماطل، جاز له استيفاء دينه من ذلك المال، سواء كان المال من جنس حقه، أو غيره ...... غير أن المماطل، حاز له استيفاء دينه من ذلك المال، سواء كان المال من جنس حقه، أو غيره ...... غير أن المماطل، حن الحنفية أفتوا فى هذه المسئلة بمذهب الشافعى". (تكملة فتح الملهم، كتاب الأقضية، باب قضية هند: ٥٤٨/٢، دار العلوم كراچى)

"وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية". (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس): أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ماقررناه انفاً.

وقال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع، فيجوز الأخذبه وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في النزاهدي ...... والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لاسيماً في ديارنا لمداومتهم للعقوق".

عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق الازمان حقوق وكلامان حقوق وكل وكل وكل والمان عير صدوق

(رد المحتار كتاب الحدود، مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة: ٩٥/٣، سعيد) (و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله: ٢١/١٦، دار الكتب العلمية بيروت)

# فصل فى التعزير بأخذ المال (مال سے تعزیر دینے کابیان)

گناه پر مالی جر مانه

سوال[۲۵۹۵]: اگر کسی مسلمان سے گناہ کبیرہ یا صغیرہ صادرہ وجائے تو تو بہ شرعی کے بجائے تاوان یا جرمانہ اس سے لیناجائز ہے یانہیں؟ جرمانہ شریعت کے اندر ہے یانہیں؟ لیکن صحیح احادیثِ نبویہ وقد سیہ وکتبِ فناوی سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کے اندر جرمانہ بیل گناہ کی جزاصرف تو بہ اور قصاص کے بدلہ قصاص ہے۔ اوراگر کسی کو تو بہ کے بجائے جرمانہ عائد کیا جائے ، مثلاً: کسی نے زنا کیا، یا نماز وغیرہ کو ترک کردیا تو ایسے فاسق آ دی پر جرمانہ عائد کیا جائے ، بدون تو بہ تون تو بہ ون تو بہ کے گا؟

تعزیرا پنے ماتحت پر گناہوں کی وجہ سے حسبِ حال کی جاسکتی ہے(۱)۔ مالی جر مانہ درست نہیں ، ابتدا میں مالی جر مانہ تھا، پھرمنسوخ ہو گیا:

(۱) "(و) التعزير (ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأى القاضى)؛ لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس فيه مختلفة ...... و كل مرتكب معصية لاحد فيها، فيها التعزير ..... (يعزر المولى عبده والزوج زوجته) ..... (والأب يعزر الابن) ..... للولى ضرب ابن سبع على الصلاة . المولى عبده والنوب اليتيم فيما يضرب ولده". (الدرالمختار، كتاب الحدود ، باب التعزير ، ٢٢/٣، ٢٠) معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير: ٦٨/٥ ، ١٥، ٨٢ ، ٨٢، ٨٣ ، ٨٣، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير : ٣١/٣ ١، ١٧٠، ١٢٢،

"في المجتبى: كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ، الخ". درمختار\_"والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، الخ". شامي(١)-

ا مام طحاوى رحمه الله تعالى في حديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". كوناسخ بتايا (٢) \_ فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

مالى جرمانه ليناآوراس كومسجد ميس صرف كرنا

سوال[1491]: ایک برادری میں چندقوانین مقرر ہیں اوروہ ان کی غلاف ورزی ہے۔ ایا بطورِ جرمانہ چھرقم وصول کرتے ہیں۔ تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ رقم مذکورہ کومصارف مسجد میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب سوال تحریفر ماکرعنداللہ ماجور ہوں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مذہب معتمدعلیہ بیہ ہے کہ ایسا جر مانہ ناجائز ہے، اگر پچھرقم بطورِ جر مانہ وصول کر لی ہے تو اس کی واپسی ضروری ہے ہمجد وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں:

"قال في الفتح: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز، ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية عن أبي يوسفّ. قال في الشرنبلالية: ولا يفتي بهذا لما فيه من تسليط الظَّلَمة على أخذ المال للناس فيما يأكلون، اهـ. ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان. وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شيء من ماله عنده مدةً لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم

<sup>(</sup>۱) (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال : ٢١/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٩٥/٣، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٨/٥، رشيديه) (٢) لم أظفر على مأخذه

بنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة؛ إذ لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

وفى المجتبى: لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفى شرح الأثار: التعزير بالمال كان فى ابتداء الإسلام، ثم نسخ، اهد. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، اهـ". ردالمحتار: ٢/٥٧٥ (١) وقط والترسيحان تعالى اعلم

حرره العبرمحمودگنگوی عفاالله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار بنپور ۲۰/۱/۳ هـ الجواب سیح : سعیداحمد غفرله ، سسیح : عبداللطیف ، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۲/ جمادی الثانیه ۲۰ هـ مالی جرمانه

سوال[۱۷۹۷]: کیاتعزیرباخذالمال جائزہ؟اور "ویعزر کل مرتکب منکر، الخ". سے کونی تعزیر مراد ہے، مالی یابدنی؟ کیاعلاقہ کے قاضی کوتعزیر کے طریقہ پر پچھ مال لے لینے کا اختیار ہے؟ ہمار سے یہاں پر معمول ہے کہ اگر کسی سے کوئی حرکت خلاف ہوجائے تو مولوی، پیریاسیداس کوتعزیرلگاتے ہیں، مثلاً یک صدکی روقی یاروٹی مقرر کر کے اس کے حساب سے نقد دام وصول کر کے یا توبذات خود خرچ کردیتے ہیں، یاکی منتب مدرسہ میں داخل کردیتے ہیں اور سوائے اس کے اورکوئی طریقہ اس کے لئے چارہ کا زہیں ہوسکتا۔ اگر تعزیر مالی نہ کیا جائے تو بہت کم عبرت ہوتی ہے۔ کیا طریقۂ مسئولہ جائزہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

تعزیر کے متعلق در مختار میں ہے:" لا یا خدمال فی المدھب، بحر" بعنی تعزیر ضرب، جس، فرکِ اذن وغیرہ سے ہے ،تعزیر با خذالمال جائز نہیں۔ آ گے فرماتے ہیں: "وفیہ عن البزازیة: وقیل: یجوز،

(۱) (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال: ۲۲، ۲۲، سعيد) (وكذا في حياشية الطحط اوى على الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير: ۱/۲، ۲۱، ۵، دارالمعرفة، بيروت)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٩٥/٣، وشيديه)

ومعناه أن يمسكه مدةً لين جر، ثم يعيده له، فإن أيس عن توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى: أنه كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ". ٢/١٠/٢)-

مجتبی کی عبارت بتلاتی ہے کہ تعزیر باخذ المال ابتدائے اسلام میں جائز تھی پھرمنسوخ ہوگئی،قسال اللہ عبارت بتلاقی ہے کہ تعزیر باخذ المال ابتدائے اسلام میں جائز تھی پھرمنسوخ ہوگئی،قسال السلہ الطحط اوی تحت قول الدر: (ثم نسخ): "لئلا یکون ذریعةً إلى أخذ الظَّلَمة أموال الناس بغیر حق". ١/٢ ١٤ (٢)-

صرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک شرعی قاضی اور والی کے لئے تعزیر با خذالمال جائز ہے، وہ بھی جب کہ بعد توبہ مال واپس کردیا جائے، اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ فناوی عالم گیری میں ہے: ۲-۸/۲٪

"عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما و باقى الأئمة لا يجوز، كذافي فتح القدير. و معنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شي، من ماله عنده مدة لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى، كذا في البحر الرائق"(٣)-

(١) (الدرالمختار ، كتاب الحدود ، باب التعزير: ١/٣ ، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير : ٢٨/٥ ، رشيديه)
(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير : ٣١٥/٣ ، رشيديه)
(٢) (حاشية الطحطاوى على الدرالمختار ، كتاب الحدود ، باب التعزير : ١١/٣ ، دار المعرفة،بيروت)

(٣) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٢٤/٢ ١ ، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق ، كتاب الحدود، باب حد القذف ، فصل في التعزير . ١٩٥/٣ ، وشيديه)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١٠/١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير: ٩٨/٥ ، رشيديه)

اگراس اطراف کے قاضی، سید، پیر، مولوی شرعی قاضی اور والی کا تسلط اور تھم رکھتے ہیں تو ان کے لئے صرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تعزیر یا خذ المال جائز ہے شرعی طور پر، بشرطیکہ مرتک فعل شنج کا مال اس کے توبہ کرنے کے بعد واپس کردیں، یا اگر وہ تو بہ نہ کرنے تو وہ مال اپنے کام میں نہ لاویں بلکہ صرف مصرف فیر پرخرج کردیں (۱)، ورنہ تعزیریا خذ المال جائز نہیں۔ قاضی شرعی کے شرا نظر پرنظر کرتے ہوئے ہرگز تو تع نہیں کہ وہاں کے سیدا ورپیر قاضی شرعی کا تحکم رکھتے ہیں، لہذا تعزیریا خذ المال ان کے لئے جائز نہیں اور تعزیر میں مال لے کرا پنے خرج میں لانا کی کے نزدیک سی کے لئے جائز نہیں۔ اگر تنبیہ کی ضرورت ہوتو مقاطعہ اور میں مال لے کرا پنے خرج میں لانا کی کے نزدیک سی کے لئے جائز نہیں۔ اگر تنبیہ کی ضرورت ہوتو مقاطعہ اور میں مال لے کرا پنے خرج میں لانا کی کے نزدیک سی کے لئے جائز نہیں۔ اگر تنبیہ کی ضرورت ہوتو مقاطعہ اور میں مال سے کرنا چا ہے گزا کہ اس کے نوی معلوم ہوگیا کہ اس سے کوئی

(1) "ان معنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كمايتوهمه الظلمة؛ إذ لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى ..... فإن أيسس من توبته يصرفها إلى ما يرى". (الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير: ٣/ ٢١، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق ، كتاب الحدود، باب حد القذف ، فصل في التعزير : ١٦٥/٣ ، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير : ١٨/٥ ، رشيديه)

(٢) "فبان هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مو الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول، (رقم الحديث: ٥٠٢٥): ٨/ ٥٥٩، رشيديه)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب ، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، (رقم الحديث: ٥٠٢٥) : ٨٥٨/٨، رشيديه)

(وكذا فيي فتح الباري، كتاب الأدب باب ما يجوز من الهجران لمن عصي: • ١ / ٩ ٩ م، دار المعوفة،بيروت)

(و كذا في شرح صحيح البخاري لابن بطال رحمه الله تعالى، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ٢/٢/٩، مكتبه الرشد الرياض)

(وكذا في تكملة فتح الملهم للمفتى محمد تقى العثماني، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلاعذر شرعى : ٣٥٦، ٣٥٦، مكتبه دار العلوم كراچي)

تعزر مراد ہے۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود ففيءنهه

صحيح: عبد اللطيف عفاالله عنه، عبد الرحل عنيه ١٠/١١/١٥ هـ-

مالى جرمانه كاوينى كام ميں صُرف كرنا

سے وال [۱۷۹۸]: زید کی بیوی اور بکر میں ناجائز تعلق پیدا ہوگیا، گاؤں والوں نے بکر پر کچھ روپیہ جرمانہ کے طور پر عائد کیا، بکرنے وہ روپید بدیا تو کیاوہ روپید دین کے کام میں لگایا جاسکتا ہے، مثلاً: مسجد کی تغییر یا بچوں کے معلم کی تنخواہ میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مالی جرمانه درست نہیں، جولیا ہے واپس کردیا جائے ،کسی اُور کام میں خرج نہ کیا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره العبرمحمودغفرله بـ

مالى جرمانهاوراس كامصرف

سوال[۹۹]: گاؤں میں جو پنچایت کے ذریعہ زانی ،مجرم، ظالم ،موذی پرجرمانہ کیاجا تا ہے، یہ جرمانہ کرنا ورتا وان لینا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو پیر تمیں کہاں اور کن کا موں میں صرف کرنا چاہئے ، یا انہی لوگوں کو واپس کر دینا چاہئے؟ اس صورت میں پنچایت کی کوئی وقعت نہیں رہے گی اور نہ آئہیں کوئی خوف دامن گیر ہوگا۔ بتلا بیئے ان لوگوں کا کیا کیا جائے جو بیراہ راست پر آجا کیں ، پھر کسی برائی پر آمادہ نہ ہوں؟ مجرعلی ، مدرس اعلی ٹاؤن ہال اسکول ، بردوان ، ۲/ جنوری/ ۵۱ء۔

الجواب حامداً ومصلياً:

<sup>(</sup>١) (قد تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

لازم ہے(۱)۔انسدادِ جرائم کے لئے ارشاد، تذکیر، تزکیه ُ باطن کی ضرورت ہے تاکه دل میں خوف وخشیت پیدا ہو، جنت و دوزخ کا استحضار، قبر، قیامت، حشر، حساب، کتاب، خدائے قہار کی عظمت اور اس کے انعامات کا مراقبہ لازم ہے، تاکه اعمال صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کی رغبت ہو، ورنہ محض سختی سے اصلاح نہیں ہوتی ہوتی ہے تاکہ اعمال صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کی رغبت ہو، ورنہ محض سختی سے اصلاح نہیں ہوتی ہوتی ہے تاکہ اعمال صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کی رغبت ہو، ورنہ محض سختی سے اصلاح نہیں ہوتی ہوتی ہے تاکہ اعلام اللہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور \_

الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، صحیح:عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۸/ربیع الاول/۰ ۷۵۔ مالی جریمانه

سوال[۱۸۰۰]: مجرم پر مالی جرمانه کرنا کیسا ہے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا جا ہے؟ الحواب حامد آومصلیاً:

مال کا جرمانہ شرعاً ناجائز ہے(۳)۔اگرمجرم کے ذمہ حقوق العباد ہے تو ان کو ادا کرے یامعاف

(١) (راجع، ص: ٣٤١، رقم الحاشيه: ٣،٢،١)

(٢) "قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى: "باب ما يجوز من الهجران لمن عصى". وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ؛ أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم النهى مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع، فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية ، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها". (فتح البارى، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ١٠ / ٤٠ م، دار المعرفة بيروت)

(وكذا في شرح صحيح البخاري لابن بطال رحمه الله تعالىٰ، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ٢٧٢/٩، مكتبه الرشد الرياض)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب ، باب ما ينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات ، (رقم الحديث : ٢٥ - ٥): ٨ - ١٥٨، رشيديه)

(وكذاً في تكملة فتح الملهم للمفتى محمد تقى العثماني، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلاعذر شرعي : ٣٥٦، ٣٥٦، مكتبة دارالعلوم كراچي)

(٣) "قال في الفتح؛ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما =

کرائے (۱) اور خدا کے سامنے صدقِ دل سے تو بہ کرے، امید ہے کہ قصور معاف ہوجائے گا(۲)۔ اگر آئندہ بھی اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے تو اس کوتر کے تعلقات کی سزادی جائے (۳)۔

= وباقى الأنمة لا يجوز، ومشله فى المعراج، وظاهره أن ذلك رواية عن أبى يوسفّ. قال فى الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظّلَمة على أخذ المال للناس فيما يأكلون، اهد. ومثله فى شرح الوهبانية عن ابن وهبان. وأفاد فى البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شىء من ماله عنده مدة لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم بنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة؛ إذ لا يجوز لأ حد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى.

وفى المجتبى: لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفى شرح الأثار: التعزير بالمال كان فى ابتداء الإسلام، ثم نسخ، اهر. والحاصل أن الممذهب عدم التعزير بأخذ المال، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب فى التعزير بأخذ المال: ٣/ ٢١، ٢٢، سعيد)

(وكذا في حياشية الطحط اوى على الدرالمختار، كتاب الحدود، بياب التعزير: ١١/٢ ، ٣، دارالمعرفة، بيروت

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٣٥/٣ ١، رشيديه)

(۱) "وإن كانت عما يتعلق بالعباد ، فإن كانت من مظالم الأموال، فتتوقف صحة توبة منها مع ما قدمناه فى حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الأموال و إرضاء الخصم فى الحال والاستقبال بأن بتحلل منهم، أو يردها إليهم ، أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث ......... و أما إن كانت المظالم فى الأعواض كالقذف والغيبة، فيجب فى التوبة فيها مع ماقدمناه فى حقوق الله أن يخبر أصحابها بماقال من ذلك و يتحلل منهم، الخ". (شرح الملاعلى القارى على الفقه الأكبر، ص: ١٥٨ ، ١٥٩ ، قديمى) ذلك و يتحلل منهم، الخ". (شرح الملاعلى القارى على الفقه الأكبر، ص: ١٥٨ ، ١٥٩ ، قديمى) الآية (سورة النساء: ١٥٠)

"عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لاذنب له". (مشكوة المصابيح، باب الاستغفار والتوبة، الفصل الثالث، ص: ٢٠٠، قديمي)

(m) "قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، والايجوز فوق ذلك إلا إذا =

"و فيي شرح الأثار: التعرير بالمال كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ، اهد. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال". رد المحتار: ٢٤٦/٣ (١) و فقط والله سبحانه تعالى اعلم وروه العبر محود كنگوبى عفا الله عند معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور، ٢٩/١١/٢٩ هـ وصيح عبر اللطيف بقلم خود، كم في ذى الحجر ١٨٥ه م الجواب محج : عبر اللطيف بقلم خود، كم في ذى الحجر ١٨٥ه م الجواب محج : سعيد احمد غفر له البيضاً

سدوال[۱۹۰۱]: قومى پنچایت میں بیقانون سرخ اور دیگراشخاص نے مقرر کیا کہ جس شخص سے کوئی خطاسرز دہوتواس کی سزارو پیدکا جرمانہ ہوگی ۔لہذا بیجرمانہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

مال کا جرمانہ ناجائز ہے(۲)،احکام شرعیہ کی پابندی کے لئے کوئی دوسری سزاترک تعلقات وغیرہ کی دی جائے (۳):

"و فرك الأذن، و بالكلام العنيف، و ينظر القاضي له بوجه عبوس، و يشتم غير القذف، لا بأخذ مال في المذهب". تنوير- "والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ

= كان الهجران في حق من حقوق الله، فيجوز فوق ذلك .....فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع: ٥٨/٨، رشيديه)

(وكذا في فتح البارى، كتاب الآداب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ١٠٩/٠، قديمى) (وكذا في شرح صحيح البخارى لابن بطال رحمه الله تعالىٰ، كتاب الآداب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى: ٢٤٢/٩، مكتبة الرشد الرياض)

(١) (رد المحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١/٢، ٢، ٢، ٢، ١٠)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٦٥/٣، وشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير: ١٨/٥ ، رشيديه)

(٢) (راجع، ص: ١٣١، رقم الحاشية: ١)

(٣) (راجع، ص: ١٦١، رقم الحاشية: ٣)

المال". شامی، ص: ٣٧٥(١) - فقط والله سبحانه نتعالی اعلم حرره العبر محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۱/۱۱/۱۵ هـ -الجواب سبح :: سعیدا حمد غفرله، صبح عبد اللطیف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۲/ فریقعده/۵۵ هـ -الیضاً

سے پھےروپیہ بطورِ کفارہ کے لیتے ہیں، اوراس کے اوپر یہ بھی لازم کرویتے ہیں کہ مثلاً فلاں جامع مسجد میں اس سے پھےروپیہ بطورِ کفارہ کے لیتے ہیں، اوراس کے اوپر یہ بھی لازم کرویتے ہیں کہ مثلاً فلاں جامع مسجد میں پانی بھرو کچھ دنوں تک۔ مجھےروپے لینے پراشکال تھا اور اسے تعزیر بالمال سمجھتا تھا اور تعزیر بالمال حنفیہ کے بزد یک حرام ہے، آج ہی فقاوی مولا ناعبد الحی رحمہ اللہ تعالی میں دیکھر ہاتھا تو مولا ناجلہ ثلاث میں دیم میں لکھتے ہیں'' سمبیہ کے لئے یہ جرمانہ لیمنا جائز ہے''(۲)۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

تعزیرز جروتو بیخ ہی کے لئے ہوتی ہے،خواہ چپت مارکر ہو یا کان پکڑوا کر ہو(۳)،اسی مقصد کے لئے روپیدلیاجا تاہے،اس کی اجازت نہیں۔جوسزاشر بعت کی حد کی طرح متعین نہ ہوو ہی تعزیر ہے(۴) اوراس سے

(١) (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير: ٦٢/٣، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق ، كتاب الحدود، باب حد القذف ، فصل في التعزير : ١٩٥/٣ ١ ، ١٩٥٠ ، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف ، فصل في التعزير: ٩٨/٥، رشيديه)

(۲) (مجموعة الفتاویٰ (مترجم) لمولانا عبدالحی اللکنوی، کتاب القصاء، استفساء نمبر: ۲، عنوان: اہل پنچایت کسی کو پنچایت سے خارج کرتے ہیں تو پھر جرمانہ لے کراہے پنچوں میں شامل کرتے ہیں، تنبیھاً جائز ہے: ۳/۵۳، سعید)

(۲) "و (بالصفح) على العنق (وفرك الأذن و بالكلام العنيف) ...... المقصود منه الزجر".
 (الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير :۳/۱/۲،۱ سعيد)

(وكذا في النهر الفائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير : ٣٠/١ ١ ١ ١ ١ ، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير : ١٨/٥ ، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير : ١٨/٥ ، رشيديه) (٣) "هو (أى التعزير) تأديب دون الحد ، أكثره تسعة و ثلاثون سوطاً ، وأقله ثلاثة " . (الدر المختار) . (قوله: أكثره تسعة و ثلاثون سوطاً ) لحديث : "من بلغ حداً في غير حد ، فهو من المعتدين " . و حد =

مقصوداصلاح ہے، اسی ذیل میں فقہاء نے مال لینے کونع فر مایا ہے، جبیبا کہ بحر(۱)، شامی وغیرہ میں ہے(۲)۔ مجموعہ فقادی مولا ناعبدالحی رحمہ اللہ تعالی ہے جو بچھآپ نے نقل کیا ہے وہ ان سب کتب کے خلاف ہے اوراس پرمولا نا کے دستخط بھی نہیں، اگر اس پرفتو کی دیدیا جائے تو قوم (پنچ) شیر مادر کی طرح ایسار دیبیے کھاتے رہیں گے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبرمحمودغفرله، دا رالعلوم دیوبند، ۱۵/۵/۸۸هـ الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین غفرله، دا رالعلوم دیوبند، ۱۹/۵/۸۸هـ

> > الضأ

### سوال[۱۸۰۳]: میرے گھر میں ہرن پلاہواتھا کہ پڑوں کے کتے نے اس پرحملہ کردیا،اس پر ہرن

= الرقيق أربعون فنقص عنه سوطاً ............ (وقوله: ثلاثة): أى أقل التعزير ثلاث جلدات، وهكذا ذكره القدورى. فكانه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجر، وليس كذلك، بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه، فيكون مفوضاً إلى رأى القاضى يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه .......... فلو رآى أنه ينزجر بسوط واحد، اكتفى به". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ٣/٠ ، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود ، باب حد القذف : ٣٣٥/٥، مصطفى البابى الحلبى مصر) ( (وكذا في منحة الخالق حاشية البحر الرائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف، فصل في التعزير : ٩/٥ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الحدود، فصل في التعزير : ٢٤/٢ ا ، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير ، كتاب الحدود ، فصل في التعزير : ٣٣٥/٥، مصطفى البابي الحلبي بمصر)

(۱) "لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى ......... والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذالمال". (البحرالرائق، كتاب الحدود ، باب حد القذف ، فصل في التعزير: ٩٨/٥، رشيديه)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ٣/ ٢،٢١، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق ، كتاب الحدود، باب مد القذف ، فصل في التعزير : ٣٥/٣ ا ، رشيديه)

بھاگ کرتالاب میں جا گھسا،اس کے پیچھے کتا بھی ہولیا اوروہ بھی تالاب میں گھس گیا،اس کے بعد کتا تو نکل گیا گرمیر سے ہرن کی حالت خراب ہوگئی،لوگوں نے کہا کہ مرجائے گا،اس لئے میں نے اس کوذ نج کردیااورلاکر پڑوسیوں کے گھر پر ڈال کرتھانہ میں رپورٹ تکھوادی ، تھانہ دار آیا اور پکڑ کر لے گیا ،بعد میں چیئر مین نے صلح کرادی کہ ہرن کا گوشت وغیرہ بھی میرے پاس رہے گا اورستر \* کاروپیہ جرمانہ بھی مجھے دلوادیا۔تو بیستر • کاروپیہ جرمانہ لینا میرے لئے جائز ہے یانہیں؟ اگر نہلوں تو پڑوسی نادم ہونے کے بجائے اور مزید سرکش موجائے گا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ان لوگوں نے قصداً اپنے کتے کوآپ کے ہمرن کوشکار کرنے کے واسطے نہیں چھوڑ ااور پکڑنے کے لئے ہما گا، کتا اس کا تعاقب کرتا رہائی ہیں گیا، بلکہ کتا ازخو واس پر حملہ آور ہوا اور ہمرن جان بچانے کے لئے بھا گا، کتا اس کا تعاقب کرتا رہائی کہ تالاب میں گھس گیا۔ پھراس کی حالت خراب دیکھ کر دوسروں کے کہنے پر آپ نے اس کو ذرج کرلیا۔ فیصلہ میں وہ ہمرن بھی آپ کے باس مورت میں شرعاً وہ آپ کو لینا وہ ہمرن بھی آپ کو ملاء اس صورت میں شرعاً وہ آپ کو لینا ورست نہیں ہے، واپس کرنا ضروری ہے (۱)۔ آپ ایسے طریقہ پراس کو دیدیں جس سے وہ احسان مند ہوجائے ورست نہیں ہے، واپس کرنا ضروری ہے (۱)۔ آپ ایسے طریقہ پراس کو دیدیں جس سے وہ احسان مند ہوجائے

(۱) "لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى ......... و الحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال". (البحر الرائق ، كتاب الحدود ، باب حد القذف، فصل في التعذير: ٩٨/٥، وشيديه)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الحدود ، باب التعزير ، مطلب في التعز بأخذ المال : ١/٣، ٢٠، ٢٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود ، فصل في التعزير: ٢٤/٢ ا ، رشيديه) (وكذا في النهر الفائق: كتاب الحدود: ٢٥/٣ ا ، إمداديه ملتان)

تاجائزال كى بهى طريقے بے ہاتھ آجائے، اس كا واپس كرنا ضرورى ہے: "لو مات الرجل و كسبه من بيع الباذق أو الطلم أو أخذ الرشوة، يتورع الورثة، و لا يأخذون منه شيئاً، وهو أولى بهم، و يردونها على أربابها إن عرفوهم، و إلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه".

(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٨٥/٦، سعيد)

اوران کواحساس ہوکہ آپان کا روپیہ باوجود فیصلہ کے رکھنانہیں جاہتے ہیں۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۱۱/۸۹ھ۔

گورکنی میں شرکت نہ کرنے والے پرجر مانہ

سے وال [۱۸ ۰۴]: جب کوئی فوت ہوجا تا ہے سب مل کر بلاا جرت قبر کھودتے ہیں۔ یہاں کے ذی اثر حضرات نے تندیہا وسیاسة وانظاماً تجویز کیا کہ جوشخص گورشی میں شرکت نہ کرے اس سے پانچے روپے جرنامہ وصول کیا جائے اور اس سے قطع تعلق ترک موالات کیا جائے۔ چنانچہ لوگ اس کی وجہ سے جنازہ وغیرہ میں شرکت کرنے گے وعلی مذانماز وغیرہ میں۔

اب دریافت طلب یہ ہے کہ یہ تجویز صرف مصلحت دینی کے اعتبارے انظاماً مباح ہے یا مکروہ یا حرام، اگر مکروہ ہے تواس مصلحت کی وجہ سے اس کا تخل درست ہے یا نہیں؟ سوم اس جر مانہ کوکسی کی طرف سے تصدق کر دیا جائے تو کیا تھم ہے؟ چہارم اگر صاحب جر مانہ پنج کو تصرف جائز کی اجازت دے دے برضا ورغبت تو کیا تھم ہے۔ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

قبراجرت پر کھدوانا بھی جائز ہے(ا)، مگر آپس میں بلا اجرت کھودنا ہمدردی ومروت کی بات ہے۔

= (وكذا في البحر الرائق ، كتاب الكراهية ، فصل في البيع : ٩/٨ ، دار الكتب العلمية بيروت)
(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الكراهية ، فصل في البيع : ٤/٠٠ ، دار الكتب العلمية بيروت)
(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب : ٣٣٩/٥، رشيديه)
(١) "يجوز الاستيجار على حمل الجنازة وحفر القبور". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، باب في غسل الميت ومايتعلق به من الصلوة على الجنازة: ١/٠ ٩ ١،

"التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه، والدين، والوصية، والميراث. فيبدأ أولاً بجهازه وكفنه والميراث. فيبدأ أولاً بجهازه وكفنه ومايحتاج إليه في دفنه بالمعروف، كذا في المحيط". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول في تعريفها وفيما يتعلق بالتركة: ٣٨٧/١، رشيديه)

يُبُدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه ..... الخ". (الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي =

جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے(۱) اس میں سستی کرنا غفلت اور ناعاقبت اندیثی ہے۔ نماز پنج وقتہ فرض مین ہونج ہے(۲) اس کا حچھوڑ نا گناہ کبیرہ ہے(۳) اگر استخفاف کی وجہ سے حچھوڑ ہے تو کفر تک نوبت پہونج

=العالمكيرية، كتاب الفرائض، الفصل الأول في أصحاب الفرائض: ٣٥٣/٦، رشيديه) (وكذا في السراجي في الميراث، مقدمة، ص: ٢، سعيد)

(۱) "الصلوة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض واحداً كان أو جماعةً، ذكراً كان أو أنثى، سقط عن الباقين. وإذا ترك الكل، أشموا، هكذا في التتارخانية". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الخامس في الصلوة على الميت: ١/٢١، رشيديه) (وكذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلوة، الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز، نوع اخر من هذال الفصل في الصلوة على المجائزة، الأول: في نفس الصلوة وصفتها: ٢/١١، قديمي)

(٢) "الصلوة الخمس فريضة على المسلمين العاقلين البالغين من الرجال والنساء دون الحائض
 والنفساء في المواقيت المعروفة". (الفتاوئ التاتار خانية، كتاب الصلوة: ١ / ٢ ٩ ٦، قديمي)

"الصلوة فريضة محكمة لايسع تركها، ويكفر جاحدها، كذا في الخلاصة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة: ١/٥٠، رشيديه)

"هي فرض عين على كل مكلف", (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: هي): أى الصلوة الكاملة، وهي الخمس المكتوبة (قوله: على كل مكلف): أى بعينه، ولذا سمى فرض عين، بخلاف فرض الكفاية، فإنه يجب على جملة المكلفين -كفاية - بمعنى أنه لوقام به بعضهم كفى عن الباقين، وإلا أثموا كلهم. ثم المكلف هو المسلم البالغ العاقل ولو أثنى أو عبداً". (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الصلوة: ١/١ ٣٥٦، ٣٥٢، سعيد)

(٣) "لم يقل المتروكات ظناً بالمسلم خيراً ؛ إذ التاخير بلا عذر كبيرة لاتزول بالقضاء". (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله: لاتزول بالقضاء) وإنما يزول إثم الترك، فلا يعاقب عليها إذا قضاها وإثم التأخير باق، بحر. (قوله: بالتوبة): أى بعد القضاء، أما بدونه فالتاخير باق فلم تصح التوبة منه". (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت؛ 47/٢، سعيد)

"الصلوة فريضة محكمة لايسع تركها، ويكفر جاحدها، كذا في الخلاصة. ولا يقتل تارك الصلوة عامداً غير منكر وجوبها بل يحبس حتى يحدث توبة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة: ١/٥٠، رشيديه)

جاتی ہے(۱)۔ جو محض نماز جھوڑے اس سے تعلقات جھوڑ دینے چاہیں جب تک وہ تو بہ نہ کرے اور نماز کا پابند نہ ہو(۲)۔ مال کا جرمانہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاضی وحاکم کے لئے جائز ہے اور بعد تو بہ واپس کردینا چاہیے۔ اگر مجرم تو بہ نہ کر بے تو پھرمصرف خیر پرصرف کرنا جائز ہے خودر کھنا جائز نہیں ۔ طرفین کے نزدیک مال کا جرمانہ جائز نہیں ۔ لہذا احوط یہ ہے کہ مال کا جرمانہ نہ کیا جائے بلکہ ترک تعلقات وغیرہ دوسری سزائیں مقرر ہوں۔

"عن أبى يوسف وحمه الله تعالى أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز، كذا في الظهيرية. وفي الخلاصة: سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رآى القاضى ذلك أو الوالى، جاز، ومن جملة ذلك وجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال، اه. وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به: إمساك شئ من ماله عنه مدةً لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال، كما يتو همه الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى. وفي المجتبى: لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذ فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى مايرى. وفي شرح الأثار: التعزير

(١) "وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلوة". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، الفصل الأول، ص: ٥٨، قديمي)

"وعن بريدة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "العهد الذى بيننا وبينهم الصلوة، فمن تركها فقد كفر". (مسند امام احمد بن حنبل، حديث بريدة رضى الله تعالى عنه، (وقم الحديث: ٢٢٣٩٨): ٢٨٨/٦، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٢) قبال العلامة المملاعلي القارى رحمه الله تعالى: "فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة، والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول، (رقم الحديث: ٢٥ ٥٠): ٨/٩٥، رشيديه)

بالمال كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ". بحر: ٥/١٤(١) فقط والله سبحانه تعالى اعلم - حرره العبر محمود حسن گنگوبى عفا الله عنه، ١/١٢/٢٨ هـ محيح: عبد اللطيف عفا الله عنه، مدرسه مظاهر علوم، ١٩/ ذى الحجه/ ٥٢ هـ



(١) (البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل: في التعزير: ٩٨/٥، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١١/٣، سيد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٣٥/٣ ١، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١/٢ ١ م، دارالمعرفة بيروت)

# باب المحد بشرب المحمر (شراب نوشی کی سزا کابیان)

شراب نوشی کی سزا

سوال[٦٨٠٥]: شرابنوشي كى كياسزاك؟

محرسلیم ،سرائے میراعظم گڑھ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اسلامی حکومت ہوتو کوڑے لگائے جائیں (۱) ۔ فقط والٹد سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنہ۔

☆....☆....☆....☆

(١) "يحد مسلم ناطق مكلف شرب الخمر ولو قطرة ..... ثمانين سوطاً". (تنوير الأبصار مع

المر والم عتار، كتاب الحدود ،باب حد الشرب: ١٨٥٣، ١٠٠٠ سعيد)

(وكذا في ابرائق ، كتاب الحدود، باب حد الشرب: ١٥/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالم... ق، كتاب الحدود ، الباب السادس في حد الشرب: ٢٠/٢ ، رشيديه)

(وكذا في تبيين احقائق، كتاب الحدر الباب حد الشرب: ٣/٣ : ١ دار الكتب العلمية بيروت)

## باب القصاص والدية

(قصاص اور دیت کابیان)

قتل کی سزا

سےوال[۱۸۰۲]: جومسلمان کسی مسلمان کوکسی دنیوی معاملہ میں برسبیلِ دشمنی وعداوت قبل کرد ہے۔ اور اس قاتل کوموجودہ حکومت ثبوت قبل ہوجانے پرسزائے موت بعنی بھانسی دیدے تو کیا قاتل کے ذمہ سے قصاصِ شرعی ادا ہوجائے گااور آخرت کے مواخذہ سے بچھ بچت ہوجائے گی یا کیونکر؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ قاتل کوسزائے موت مل گئی اور مقتول کے ورثاء نے حکومت سے سزا دلائی ہے تو قصاص ہو گیا اگر چیشرعاً قصاص میں قبل کیا جاتا ہے(۱)، پھانسی نہیں دی چاتی۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔ الجواب صبحے: سعیداحد غفرلہ، صبحے: عبد اللطیف غفرلہ۔

(۱) "(ولا يقاد إلا بالسيف) وإن قتله بغيره .... المراد بالسيف السلاح ... والتخصيص باسم القود لا يمنع إلحاق غيره بنه ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه السلام: "لا قود إلا بالسيف". في ما في السراجية: مَن له قود قاد بالسيف، فلو ألقاه في بثو أو قتله بحجر أو بنوع آخر عُزر، وكان مستوفياً، يُحمل على أن مراده بالسيف السلاح". (الدرالمختار، كتاب الجنايات ، فصل فيما يوجب القود و ما لا يوجبه ، : ٣/ ٥٣٣/ ، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الجنايات، الباب الثاني فيمن يقتل قصاصاً ومن لايقتل : ٢/٣، رشيديه) (وكذا في الفتاوى الفتاوى المعالمكيرية، كتاب الجنايات ، نوع آخر : ٢/٣٨٣/٢ رشيديه)

تا دیباً مارنے سے موت واقع ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال[۱۸۰۷]: ایک شخص نے اپنی بیوی کے مرجانے کے بعد بیوی مرحومہ کی بیوہ بہن سے نکاح کیا تو کیا یہ نظاح شریعت میں جائز ہے؟ واضح ہو کہ بیوہ بہن کے پہلے شوہر سے ایک لڑک تھی ،کسی معاملہ پرایک روزاں شخص نے اس لڑکی کو مارا، دفعتاً لڑکی چند گھنٹے کے بعد مرگئ، در حقیقت اس شخص کا ارادہ جان سے مارنے کا نہ تھا۔ تو ایس شخص کے لئے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس كمارف سے وہ الركام رجائ اس ك ذمه ضمان واجب ب: "كضرب المعلم إجماعاً. وإن ضرب بإذنه ما، لا ضمان على المعلم إجماعاً". كذا في الدر المختار: ١/١، ١/١)، والمحيط (٢) د فقط والله تعالى اعلم -

حرره العبرمحمو دغفرله-

ا یکسیژنٹ کی وجہ سے فوت ہونے والے کی دیت

سروال[۱۸۰۸]: زیدعام راستے سے چلاجار ہاتھا، پیچھے سے اسکوٹر سوار کے اسکوٹر کی مگر سے
ایکسٹرنٹ ہوگیا، جس سے زیدفوت ہوگیا۔ لہذامقول کے اولیاء کو قاتل اور قاتل کے اولیاء سے سلح علی المال کا
حق ہے یانہیں؟ اگرزید کے اولیاء کو مال لے کرسلے کرنے کاحق ہے تو اس کی آخری حد کیا ہے؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

صلح علی المال کاحق ہے جتلِ خطامیں دیت کی مقدار معین ہے،اس سے زیا دہ پر سلح کاحق نہیں۔اگرسونا

(١) (الدرالمختار، كتاب الجنايات، فصل في الفعلين: ٢/٢١٥، سعيد)

"رجل ضرب ولده الصغير في أدب فمات، قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: يضمن الدية، وعليه الكفارة". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الجنايات، فصل في القتل الذي يوجب الدية: ٣٨٨٨، رشيديه) (وكذافي الفتاوى العالمكيرية، كتاب الجنايات، الباب التاسع في الأمر بالجناية ومسائل الصبيان و ما يناسبها: ٣/٣٨، رشيديه)

(٢) لم أظفر بالمأخذ

دیت میں لیاجائے توایک ہزار دینارے زائد نہ ہو۔اگر دیت مقررہ کی جنس کے علاوہ لی جائے تواس میں کوئی قید نہیں ،مثلاً غلہ لیاجائے:

"وصح (الصدلح) في العهد بأكثر من الدية والإرش أو بأقل، لعدم الربا. وفي الخطأ لا تصح؛ لأن الدية في الخطاء مقدرة، حتى لو صالح بغير مقاديرها، صح كيف ماكان بشرط المحمد لله يكون ديناً بذين، اه". در مختار - "(حتى لو صالح) أفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية، وصح مأة بعير أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار وعشرة الأف درهم". شامى مختصراً: ٤٧٦/٤(١) - فقط والله سجانة تعالى اعلم - حرره العبر محمود غفرله، دار العلوم ديو بنر، ١٩/١٥ هـ



## باب الشهادة

## (گواہی دینے کابیان)

# ادائے شہادت جب کہ ججے فیصلہ کی تو قع نہ ہو

سدوال[۲۸۰۹]: پنجاب میں وراثت کی تقسیم کی نسبت اسلامی قانون کے بجائے برادر بیرواج کے مطابق تقسیم ہوتی ہے، لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بیوگان کو بجائے شرعی قانون کے ان کے حق دینے ہے محض گذارہ دینا چا ہے ہیں، اگر وہ عدالت میں وعوی کرتی ہے تو تمام جائیداد پروہ قابض ہوجاتی ہے اور دوسرے وارث محروم ہوجاتے ہیں۔ اگر وراثت کے متعلق کوئی مقدمہ موجودہ عدالت میں پیش ہواور یہ بھی یقین ہوکہ عدالت میں شہادت نہ عدالت میں شریعت مقدسہ کے خلاف فیصلہ صادر ہوگا توایس حالت میں اگر کوئی شخص عدالت میں شہادت نہ دے تو وہ گنہگار ہوگا انہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب ال بات کا یقین ہے کہ عدالت فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں کرے گی بلکہ خلاف کرے گی اور سجی شہادت پر شمرہ مرتب نہیں ہوگا توالی حالت میں شاہد کے ذمہ شہادت واجب نہیں۔اور جب ظنِ غالب ہو کہ عدالت شہادت کو قبول کر کے شری فیصلہ کرے گی اور بغیر شہادت ادا کے مسلم کاحق ضائع ہوجائے گا توالی حالت میں مسلم کے ذمہ ادائے شہادت (بغیر مشقت کبریٰ) واجب ہے:

قال العلامة ابن النجيم رحمه الله تعالىٰ: "الثانى: أن يعلم أن القاضى يقبل شهادته، فإن علم أنه لايقبلها، لايلزمه ...... الخامس: أن يكون القاضى الذي طلب

الشاهد للأدا، عنده عدلاً". بحر: ١٥٥/٧) و فقط والتُدسجاندتعالی اعلم - حرره العبرمحمود گنگوی عفا الله عند، معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ١٠/٦/٣ هـ - الجواب صحیح: سعیداحمد غفر له مدرسه مندا، صحیح: عبد اللطیف، ١٣/ جمادی الثانیه المحاسم ۱۰ هـ



(١) (البحرالرائق، كتاب الشهادات: ١/١٥ ، ٩٨، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;وإن علم أن القاضي لايقبل شهادته، لايأثم". (تبيين الحقائق، كتاب الشهادات: ٦/٥ ٣١، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الشهادة: ٣٥٩/٣، غفاريه)

### كتاب اللقطة

#### (لقطه كابيان)

### لقطه كي تفصيل

سے وال [۱۰] : ضلع نے محال کا اجتماع گودھرامیں ۱/ اپریل ۱۹ کورکری مسجد میں ہواتھا۔ مسجد ابرار کی پہلی صف میں ہے اس کو بوقت شب ایک بھروج ضلع بھاری گاؤں کی جماعت میں سے بھائی یوسف کو ایک فیمتی رقم سونے کی ملی۔ اجتماع دوروز رہا، اجتماع میں دونوں روز برابراعلان ہوتا رہا۔ یوسف صاحب نے امیر جماعت یعقوب جی بھائی کو وہ رقم دیدی، انہوں نے مولانا ابرا ہیم صاحب سے تذکرہ کیا۔ راندیر کے مفتی امیر جماعت یعقوب جی بھائی کو وہ رقم دیدی، انہوں نے مولانا ابرا ہیم صاحب سے تذکرہ کیا۔ راندیر کے مفتی اور مولانا عبرالرحیم لا جپوری کے فتو کی پر عمل کرتے ہوئے شہر کی مسجد میں تحریری اعلان کر ایا اور زبانی اعلان ہر مسجد میں ہوا۔ سام کی گودھرا میں اجتماع رہا، تین آ دمیوں کی جماعت گودارا آئی اور لقط کا مطالبہ کیا۔ مشورہ میں طے ہوا کہ فتو کی حب ذیل باتوں کا یو چھا جائے:

ا .....ایک سال دو ماه کا عرصه ہو گیا تو لقطه بھاری والے جماعتی کو دیدیا جائے کیوں کہ ان کا نقاضا بہت ہے۔

۲ ..... بیرقم لقطہ گودھرا سے ملی ہے اور جس کوملی وہ سومیل کے فاصلے پر رہتا ہے ، بیالقطہ گودھرا کے فقراء پرصرف کیا جائے یا جس کوملی ہے اس جگہ یعنی بھاری ضلع بھروچ برصرف کیا جائے ؟

سسساس مسئلہ کی صفائی کے وقت یعنی لقطہ دیتے وقت مولا نا ابرہیم دیولوی صاحب کا وجود ضروری ہے، کیول کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جس میں بیامانت دی تھی۔

۳ .....نظام الدین میں جماعتوں کی آمدورہ نت بہت ہے اور وہاں خرچہ بہت ہے، وہاں صرف کرنا کیساہے؟

۵ ..... بھاری والے صاحب کی تمنابیہ ہے کہ اس رقم سے بھاری کی مسجد کی صفیں لائی جا کیس تو شرعی نقطه ً

نظرے کیساہ؟

۲..... شریعت کے مطابق وہ لقط خرچ کر دیا گیااور بعد میں صحیح مالک آگیا تواس مالک کودینے کی ذمہ واری کس کی رہے گی؟

ے..... شرعی تھم کے مطابق بھاری والے کو دینا ہوا تواس کے پاس تحریری اقرار نامہ ککھوا ناضروری ہے۔ ۸..... مذکورہ مسئلہ میں اُور بھی وضاحت ہوتو ضرور کرلیں ، کیونکہ میں غریب بہت ہی پریشان ہوں۔ الجواب سنامداً ومصلیاً:

ا.....جس کولقطہ ملاتھا ،اس کو دیدیا جائے (1)۔

۲۔۔۔۔۔اس کی کوئی پابندی ٹہیں،جس کوزیادہ حاجت مند پائے اس پرصدقہ کردے(۲)۔

۳۔۔۔۔۔مولا ناابراہیم صاحب کا موجودہ ونا ضروری نہیں ، بلکہ ان کی اجازت بھی کافی ہے(۳)۔

ہ۔۔۔۔ بظاہر جماعت کے ہی کسی آ دمی کی رقم ہے، پس جماعت کے ہی ضرورت مند پرصدقہ کردیٹا اقرب ہے۔ مرکز نظام الدین بھیج دینے پر بھی اغلب ہے کہ اصل مالک کا پنہ چل جائے ، کیونکہ وہاں پر ہرطرف سے جماعتیں آتی رہتی ہیں، اس صورت میں وہ اصل مالک کے پاس پہونچ جائے تو زیادہ اچھا ہے، بھرصدقہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی (۴)۔

(۱) "أى فينتفع الرافع بها لو فقيراً، وإلا تصدق: أى من رفعها من الأرض: أى التقطها. و أتى بالفاء، ودل على أنه إنما ينتفع بها بعد الإشهاد و التعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها، والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق، وله إمساكها لصاحبها". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٢٤٩/٣، سعيد) (وكذا في تكملة فتح الملهم: ٢٠٩/٢، مكتبه دار العلوم كراچي)

(۲) "وإلا تسدق بها على فقيرٍ ولو على أصله و فرعه و عرسه". (الدرالمختار، كتاب اللقطة:
 ۲۷۹/۳ سعيد)

(٣) ''ظاهر كلامهم متوناً و شروحاً أن حل الانتفاع للفقير بعد التعريف لا يتوقف على إذن القاضى''. (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٢٤٩/٣، سعيد)

(٣) "و ينبغى أن يعرفها في الموضع الذي أصابها. وفي الجامع: فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها". (الهداية، كتاب اللقطة: ١٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

۵....اس کی اجازت نہیں۔

- ۲.....جس نے وہ لقط اٹھایا تھا ،اس کی ذمہ داری رہے گی (۱)۔

ے۔۔۔۔۔امین اپنی برائت ذمہ کے لئے اگر تحریرا قرار نامہ لے لئے کہ میں نے بیر قم لقطہ فلال شخص کوجس نے کہ وہ اٹھائی تھی اور میرے پاس امائٹا رکھی ہوئی تھی اس کو دیدی تو زیادہ وثوق ہوجائے گا(۲) اور بطور سندیہ تحریرا پنے پاس رہے گئ تا کہ بوقتِ ضرورت کا م آئے ،اگر گواہوں کے سامنے واپس ہوجائے خاص کرجن کے سامنے دی گئ تھی تو یہ بھی کافی ہے۔

۸...... جوتو خینج مطلوب ہواس کو لکھئے، تو خینج وتشریح کر دی جائے گی۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۵/۳/۳۸ ه۔ الجواب حیجے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۰/۳/۱۸ هے۔

دھوکہ میں کسی کا سا مان اٹھانے کا حکم

سوال[۱۱۱]: تین آدمی ایک ساتھ موٹر میں اپنے گاؤں آئے ، جسبستی آئی تو موٹر میں صرف یہ تین آدمی اور تین ہی تھلے تھے ، بکراپنا سامان اتار نے او پر چڑھ گیا اور زید نے یوں سمجھ کر کہ ہم تین ہی آدمی ہیں اور تین تھلے ہیں ، لہذا اس نے یہ تھیا۔ اٹھالیا اور ایک تھیا۔ عمر نے ۔ رید چونکہ اپنا اور بکر کا تھیلا لے کر نیچ کھڑا تھا ، بکر جب اپنے سامان سے فارغ ہوا تو زید نے یوں کہہ کرا سے تھیلا دیدیا کہ یہ تھیلا ، بکر نے یوں سمجھا کہ کہیں ان پروزن ہوگا ، لاکرانہی کے گھر ان کا تھیلہ پہونچا اور دونوں تھیلا لینے گھر پہونچے ۔ اب زید کو پریشانی ہوئی کہ یتھیلا کس کا ہے ، کیا بکریہ تمہارانہیں ؟ میں تو یہ تمہارا سمجھ کر یہاں تک لایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارا سمجھ کر اتارا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارا سمجھ کر اس تارا تھا۔ اس معاملہ میں رہنمائی فرمائیں ۔

<sup>(</sup>١) "فإن جاء مالكها بعد التصدق، خُيّر بين إجازة فعله و لو بعد هلاكها، وله ثوابها أو تضمينه، فيملكها السملتقط من وقت الأخذ، و يكون الثواب له، خانية". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب اللقطة:

 <sup>(</sup>٢) "وهل للملتقط دفعها إلى غيره ليعرّفها؟ فقيل: نعم إن عجز. الخ، و في القهستاني: له دفعها لأمين،
 و له استردادها منه". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٢٥٨/٣، سعيد)

اس تھلے میں اُور چیزوں کے ساتھ ایک کلوامرود بھی ہیں،ان کو کیسے محفوظ رکھیں جب کہ بچوں نے اس میں سے چند کھا بھی لئے، آیا اس سے کیا کیا جائے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

زیدنے جب دوسرے کاتھیلہ مغالطہ میں اٹھایا تو وہ ان کاضامن بن گیا، لائے اُخد مال غیرہ بغیر افدن الشرع (۱)، لہذا اگراس شخص کا پیتہ چل جائے تو اس کوتھیلا اور جو کچھاس میں سامان ہے واپس کرے اور جو خرچ کرلیا اس کی قیمت ادا کرے، یا اگر بازار میں موجود ہوتو خرید کرے دے۔ اور اگرائے دن تک پیتہ ہیں چلا کہ غالب گمان ہوگیا کہ اب مالک تلاش نہیں کرے گا، تو جو پچھ موجود ہے اس کوصد قد کردے، اور جوموجود نہیں بلکہ خرچ کرلیا، اس کی قیمت صدقہ کردے، لیکن اگر مالک نے آئے کرمطالبہ کیا تو دینا پڑے گا(۲)۔

"كان يفتى صدر الشهيد: يغلب على ظنه أنه لا يطالبها مالكها بعدها ........... ثم إذا مضى وقت التعريف و لم يظهر صاحبه، يتصدق به". شرح الياس: ٢/١٧٠/٣)
ا ارخود غريب من و بطور صدقه خود بحى ركه سكتا من (٣) فقط والله تعالى اعلم من حرره العبر محمود غفر له، وارالعلوم و يوبند، ٨٨/٦/٨هـ

(١) "وأخذ مال الغير بغير إذنه لنفسه سبب لوجوب الضمان". (بدائع الصنائع، كتاب اللقطة، فصل في أموال اللقطة: ٨/ ٣٣٠، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "ثم إذا عرفها و لم يحضر صاحبها مدة التعريف، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها إلى أن يحضر صاحبها، وإن شاء تصدق بها على الفقراء، فإذا جاء صاحبها، كان له المحيار، إن شاء تصدق بها على الفقراء، فإذا جاء صاحبها، كان له المحيار، إن شاء أمضى الصدقة و له ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط". (بدائع الصنائع، كتاب اللطقة، فصل في بيان ما يصنع باللقطة: ٣٣٥-٣٣٥، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) (شرح المولوى إلياس على هامش شرح النقاية، كتاب اللقيط واللقطة و الأبق: ٢٨٣/٢، سعيد) (٣) (شرح المولوى إلياس على هامش شرح النقاية، كتاب اللقطة على نفسه ". (بدائع الصنائع، كتاب اللقطة، فصل في بيان مايصنع باللقطة: ٣٣٥/٨، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الهداية، كتاب اللقطة: ٢١٨/٢، شركت علميه ملتان)

### پرانے کپڑوں سے سورو پیہ کا نوٹ ملاء اسے کیا کیا جائے؟

سوال[۱۸۱۲]: زبدنے ایک عام گزرگاہ میں تین کپڑے پرانے پڑے ہوئے پائے ،ان کپڑوں میں اسے ایک سورو پیدکا نوٹ بھی ملا۔ زید نے راستہ سے گزرنے والے تمام لوگوں سے دریافت کیا،لیکن اس کے مالک کا پیتنہیں چلا، آج ہفتہ عشرہ سے زیادہ ہوگیا۔ فرمائے اس رقم اور کپڑے کا کیا کیا جائے ،متجد میں لگادیا جائے ،یاکسی مدرسہ میں دے دیا جائے ،یافقیروں ،حاجت مندول میں تقسیم کردیا جائے ؟

محمراتحق انصاری،رائے بریلی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب دل یہ گواہی دے کہ اب مالک آپنے کھوئے ہوئے کیڑوں کواورنوٹ کو تلاش نہیں کرے گانوکسی غریب کو دے دیں، طالب علم ہویا کوئی اُور(۱)۔مسجد میں خرچ کرنا، یا مدرسہ کی تغمیر، یا تنخواہ مدرس میں خرچ کرنا درست نہیں (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

#### حرره العبدمحمود كنگوى غفرله

(١) "(قوله: فينتفع الرافع): أى مَن رفعها من الأرض: أى التقطها. وأتى بالفاء، فدل على أنه إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها، والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق ........ وفي الخلاصة: له بيعها أيضاً". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٣/٩/٣)، سعيد)

"ويعرق الملتقط اللقطة في الأسواق والشوارع مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك هو الصحيح، كذا في مجمع البحرين". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللقطة: ٢٨٩/٢، رشيديه)

"ويكفى في الإشهاد قوله من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه على. ويعرفها في مكان أخذها، وفي المحامع مدة يغلب على ظنه عدم طلب صاحبها بعدها، هو الصحيح". (مجمع الأنهر، كتاب اللقطة: ٥٢٥/٢، غفاريه كوئله)

(٢) لقطه واجب التصدق ہے اور واجب التصدق اشیاء کسی کومعا وصدة نہیں دی جاسکتیں:

"ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لولم يعطه صح، وإلا لا". (الدر المختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وإلا لا): أى لأن المدفوع يكون بمنزلة العوض". (ردالمحتار ، كتاب الزكوة، قبيل باب صدقة الفطر: ٢/٢ ٣٥، سعيد)

#### لقطه مين تضرف

مدوال[۱۳] : ایک شخص نے اپنی اہلیہ کے ساتھ پاکستان کا سفر کیا، باؤڈر پروالیسی میں ایک تھیلہ ملاجس میں پچھ کپڑ اوغیرہ تھا، باؤڈرسے نکل کرشو ہرکومعلوم ہوا، ابھی تک دو وسرا باؤڈر پارنہیں ہوا تھا، اس کی شخفین کی مگر مالک کا پند نہ چلا ۔ باؤڈر پر کشم وغیرہ بھی اس پرلگا پھر گھر آ کراہلیہ نے پچھ کپڑے اس میں سے سلوائے۔ شو ہر نے مسلہ معلوم کیا۔ تو کیا ایسی صورت میں اس لقط کوصدقہ کیا جائے جب کہ سلائی وکسٹم وغیرہ خرج ہوا، یا گیڑے کی اصل قیمت صدقہ کردی جائے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مالک کا پتہ نہ چلے اور پوری کوشش کے باوجودنا کا می ہی رہے تو وہ کپڑا بحیثیتِ لقط صدقہ کردیا جائے (۱) اوراس پر جو پچھ سلائی اور سٹم میں خرچ ہوا ہے، اس کواس میں سے وضع نہ کیا جائے، یہ خرچہ مالک کو تلاش کرنے یا کپڑے کی حفاظت کرنے میں نہیں ہوا، بلکہ اپنے مقصد کے لئے ہوا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ويوبند، ۱۱/۲/۸۸ هـ

#### لقطه كاخوداستعال كرنا

# سوال[۱۸۱۴]: خدمتِ اقدس میں التماس بیہ کے تعریف کر کے اصل مالک گھڑی کا تلاش کرنا

"ولو نوى الزكاة بما يدفع المعلم إلى الخليفة ولم يستأجره، إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضاً أجزأه وإلا فلا، وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاة، كذا في معراج الدراية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الذكوة، الباب السابع في المصارف، قبيل فصل ما يوضع في بيت المال أربعة أنواع: ١/٩٠١، رشيديه)

(١) "إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها، والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق...... فينتفع الرافع: أى مَن رفعها من الأرض ...... وفي الخلاصة: له بيعها أيضاً". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٢٧٩/٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللقطة: ٢٨٩/٢، رشيديه)

(والهداية، كتاب اللقطة: ١٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

بظاہر ناممکن ہے، کیونکہ عرصہ ۸/سال سے زائد ہو چکا ہے اور گھڑی ریلوے لائن کے کنارہ پڑی ہوئی ملی تھی جو کہ
ایک عام راستہ ہے، نہ معلوم کس کی ہوگی۔ دوسرے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اب اس وفت اگر تعریف کر کے مالک کو
تلاش کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پولیس وغیرہ کسی قتم کا شروفساد کریں اور چوری وغیرہ کا الزام لگاویں، لہذا اب شرعی
تھم تحریر فرمایا جائے۔

اس گھڑی کی قیمت (جو کہ فروخت ہو چکی ہے اور خرید نے والے کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ پتہ بیدلگا ہے وہاں سے بھی غائب ہو چکی ) کیا کیا جاوے؟ اس کی قیمت کوخیرات کر کے اس کا ثواب اصل ما لک کو بخش دیا جائے ، یاا گریا نے والا صاحبِ ضرورت ہوتو اپنے استعال میں لاسکتا ہے؟

لمستفتى :محمرصديق احم<sup>ع</sup>فى عنه-

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب غالب خیال ہیہ ہے کہ اصل مالک نے اب گھڑی کی تلاش کرنا ترک کردیا تو اس کی قیمت کو اصل مالک کی طرف سے صدقہ کردیا جا وے ، اگر خود فقیر ہوتو خود بھی قیمت رکھنا درست ہے۔ اصل مالک کو تلاش نہ کرنے کا گناہ ہوا ، اس کے لئے استغفار کیا جاوے اور اصل مالک کو پچھ تو اب بھی پہو نچا دیا جائے ، اگر چہوہ زندہ ہی ہو نچا دیا جائے ، اگر چہوہ زندہ ہی ہو نچا دیا جائے ، اگر چہوہ کرنے ہو، تو اب زندہ کو بھی پہو نچ جاتا ہے (۱)۔ اصل مالک جب بھی ملے ، اس کو اختیار ہوگا کہ وہ قیمت کا

(۱) "ويعرف الملتقط اللقطة في الأسواق والشوارع مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، هو الصحيح، كذا في مجمع البحرين ......... ثم بعد تعريف المدة المذكورة الملتقط مخير بين أن يحفظها حسبة وبين أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فأمضى الصدقة، يكون له ثوابها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب اللقطة: ٢٨٩/، رشيديه)

"ثم تصدق، فإن جاء ربها أجازه، وله أجره: أي ثواب التصدق ..... وينتفع بها فقيراً، وإلا: أي وإن لم يكن فقيراً، تصدق ولو على أصله وفرعه وعرسه".

قال العلامة عبدالحي اللكنوى رحمه الله تعالى تحت قوله: فقيراً: "أى حال كونه فقيراً، فإن كان غنياً لا ينتفع به بل يتصدق على الفقراء؛ لحديث فإن لم يأت: أى صاحبها فليتصدق به. أخرجه الدار قطنى مع حديث: فإن جاء صاحبها فأدفعها إليه، وإلا فانتفع، فالأول محمول على ما إذا كان الملتقط غنياً والثانى على ماإذا كان فقيراً". (شوح الوقاية مع حاشية عمدة الرعاية، كتاب اللقطة: ٣٣٥/٢، ٣٣٥، سعيد)

مطالبه کرے(۱) \_ فقط واللہ سبحا نہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۲۳/ رہيج الثانی /۲۳ ھـ۔

لقطرسے تجارت کرنا

سے وال[۱۵ | ۱۸]: کمی شخص نے راستہ میں ایک ہزار روپیہ پایا، اس وقت مالک کودیئے سے اٹکار کر دیا اور اس روپیہ سے تجارت شروع کر دی جس سے بہت نفع ہوا۔ نیز اب مالک کا روپیہ واپس کرنے کا خیال ہے۔ تو اب مع نفع کے واپس کرنا ہوگا، یا صرف ایک ہزار ہی واپس کرے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کوالیا کرنا جائز نہیں، یہ خیانت ہے۔اس روپہیے جتنا نفع کمایا ہے اس کوغر باء پرصدقہ کردے اوراصل روپہیہ مالک کوواپس دیدے(۲) اورا بنی اس غلطی اور خیانت کی اس سے معافی بھی مائے ،تو بہ واستغفار

(۱) "إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها. لم يجعل للتعريف مدة اتباعاً للسرخسى، فإنه بنى الحكم على غالب الرأى، فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه ........ فينتفع الرافع بها لو فقيراً، وإلا تصدق بها على فقير ...... و في الخلاصة: له بيعها أيضاً ...... (فإن جاء مالكها) بعد التصدق، خُير بين إجازة فعله و لو بعد هلاكها، وله ثوابها". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٣/٩٥٠)، سعيد)

"فإن جاء صاحبها يعنى بعد ما تصدق بها، فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها؛ لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه، فيتوقف على إجازته". (الهداية، كتاب اللقطة: ١٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ: "وإن أخذها لنفسه حرم؛ لأنها كالغصب".
 (الدرالمختار، كتاب اللقطة: ٢٤٦/٣، سعيد)

"و أخذ مال الغير بغير إذنه لنفسه سبب لوجوب الضمان". (بدائع الصنائع، كتاب اللقطة، فصل في أموال اللقطة: ٨/٠ ٣٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"ومن غصب ألفاً، فاشترى بها جارية، فباعها بألفين ثم اشترى بألفين جارية، فباعها بثلثة الآف =

بھی کرے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۵/۲/۹۴هـ-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديوبند \_

لقطه كاصدقه كرنا

سے وال [۱۱]: اسسزیدکوایک عرصہ ہے جاندی سونے کی چیز کھیت میں ملی ،کھیت راستہ کے قریب ہے، توبلا تلاشِ مالک خیرات کردیا، اس لئے کہ وہ چیز بہت عرصہ پہلے کی معلوم ہور ہی تھی ۔ تو اب زید پر کوئی تلاش وغیرہ ضروری تونہیں؟

لقط کا خریدنے کے بعد استعال کرنے کا حکم

سن پرنے ایک شخص سے ملی ہوئی چیز خریدی اور اب تک استعمال نہیں کریتا ہے تو اس کا استعمال مناسب ہے؟ مناسب ہے یا نامناسب ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

### ا ..... تلاش كرنا پہلے لازم تھا، اب جب كەصدقە كرچكا ہے تو تلاش لازم نبيس، تا ہم اگر ما لك مل جائے

= درهم، فإنه يتصدق بجميع الربح، وهذا عندهما، وأصله أن الغاصب والمودع إذا تصرف في المعصوب أو الوديعة وربح لايطيب له الربح عندهما". (الهداية، كتاب الغصب: ٣٤٣/٣، مكتبه شركة علميه ملتان)

(١) "أن لها ثلثة أركان: الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لا يعود إليها أبداً، فإن كانت المعصية لحق آدمى فلها ركن رابع، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق، وأصلها الندم، وهو ركنها الأعظم".

"واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور لايجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (شرح النووى على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمى) (وكذا في تفسير روح المعانى، (سورة التحريم: ٨): ٥٩/٢٨ ا، دارإحياء التراث العربي بيروت)

اوروہ مطالبہ کرے توضان لازم ہوگا (۱)۔

۲ ..... بسب بسیم می کوکوئی چیز پڑی ہوئی ملی اور اس نے اٹھائی تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے، جب پوری جبتجو کے بعد مالک نہ ملے تو پھر صدقہ کردے۔ اگر دہ خود غریب ومختاج ہوتو خود بھی استعمال کرسکتا ہے (۲) اور اس سے دوسرا آدمی بھی خرید سکتا ہے ، اس پر مؤاخذہ اخروی نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۸۵/۱۲/۲۵ھ۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۲۵/ ۸۵هـ

جواب درست ہے: سیدمہدی حسن غفرلہ، ۱۲/۲۵ مرے

ڈیڑھسال تک لقطہ کا مالک نہ آئے تو کیا کیا جائے؟

سے وال [۱۵ میں بیا،اس نے رید نے سفر کے دوران ریل گاڑی میں سے ایک کیمرہ کافی فیمتی پایا،اس نے ریلو سے حکام کواس کی اطلاع دی کہ وہ مختلف جگہوں پر اس کی تشہیر کریں اور جن صاحب کا وہ کیمرہ ہووہ مجھ سے لیاں۔ ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوا، مگر اس کا کوئی دعویدار ظاہر نہ ہوا۔اب اس کیمرہ کا کیا کیا جائے؟ اور کتنے عرصہ کے بعد اس کیمرہ برق مالکانہ ہو سکے گا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

## بیلقطہ ہے،اس کا تھم بیہ ہے کہ خود استعال نہ کرے، حفاظت سے رکھے، نقصان نہ ہونے دے، مالک کو

(1) "فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها، ضمن ...... والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق، وله إمساكها لصاحبها. وفي الخلاصة: له بيعها أيضاً و إمساك ثمنها. ثم إذا جاء ربها، ليس له نقض البيع لو بأمر القاضى، و إلا فلو قائمة، له إبطاله. وإن هلكت، فإن شاء ضمن البائع". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٣/٨/٢، ٢٥٩، سعيد)

(وكذا في تكملة فتح الملهم، كتاب اللقطة: ١ / ١ ، ١ ، مكتبه دار العلوم كراچي)

(٢) "إنسا ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها، والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق ..... فينتفع الرافع: أى مَن رفعها من الأرض ...... وفي الخلاصة: له بيعها أيضاً". (ودالمحتار، كتاب اللقطة: ٣/٩/٠، سعيد)

تلاش کرتارہے، مناسب ہوتو اخبارات میں اعلان دے(۱)۔ پوری جدوجہد کے بعد جب تلاش کر کے تھک جائے مثلاً: سال بھر گزرجائے اور مالک کا پیتہ نہ لگے اور دل یہ کہے کہ اب مالک بھی تلاش کر کے مالیس ہوگیا، تواس کو کسی غریب کو بطور صدقہ دیدے، اس نیت سے کہ اس کا وبال سر پر نہ رہے، اگر مالک مسلمان ہوتو اس صدقہ کا ثواب اس کو ملے (۲)۔ اس کے بعد اگر مالک آجائے اور وہ صدقہ کرنے پر راضی نہ ہو، بلکہ قیمت کا مطالبہ کرے تو قیمت کا دینالازم ہوگا (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۳۰/۵/۳هـ

## لقطة مسجد كاحكم

سوال[۱۸۱۸]: ایک نابالغ لڑی کومتجد کے حن میں ایک ناکلون کی تھیلی میں لیٹے ہوئے مبلغ اسلار دوپے دستیاب ہوئے، اس صحن میں ایک مولوی صاحب دینی تعلیم بچول کو دے رہے تھے، اس لڑی نے وہ تھیلی مولوی صاحب نے مؤذن کو دیدی کہ ہر نماز کے بعداعلان کریں۔ تقریباً چار بالخ مولوی صاحب نے مؤذن کو دیدی کہ ہر نماز کے بعداعلان کریں۔ تقریباً چار بالخ ماہ سے زائد کا عرصہ ہوتا ہے ابھی تک اس تھیلی کا کوئی مالک نہیں آیا۔ لہذا اس رقم کو از روئے شریعت کیا کیا جائے، اگر خیرات کریں تواس کاحق دارکون ہوگا؟

(١) "وينبغي أن يعرقها في الموضع الذي أصابها. وفي الجامع، فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها". (الهداية، كتاب اللقطة: ١٥/٣، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) "أنه إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها، والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق ..... فينتفع الرافع: أى من رفعها من الأرض ..... وفي الخلاصة: له بيعها أيضاً". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٣/٩٥٦، سعيد)

"ثم بعد تعريف المدة المذكورة الملتقط مخيرٌ بين أن يحفظها حسبةً وبين أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فأمضى الصدقة، يكون له ثوابها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللقطة: ٢٨٩/٢، وشيديه)

(٣) "وإذا تصدق بها على الفقراء، فإذا جاء صاحبها، كان له الخيار: إن شاء أمضى الصدقة، وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط أو الفقير إن وجده؛ لأن التصدق كان موقوفاً على إجازته". (بدائع الصنائع، كتاب اللقطة، فصل في بيان مايصنع باللقطة: ٣٣٥/٨، دار الكتب العلمية بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس قدراعلان کردیا گیاہے کہ اب مالک کے ملنے کی تو قع نہیں رہی تواس کوایسے غریب کودیدیں جو مستحقِ زکوۃ ہو(ا)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دا رالعلوم ديو بند،۲۴/۱۰/۸۵ هـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند،۲۴/۱۰/۸۵هـ

الجواب صحِیج: سیداحمه علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند \_

#### بكري كالقطه

سوال[۱۹ ۱۸]: ایک بکری کا بچه لاوارث ملاہے،اس کا کوئی ما لکنہیں ملتا،اب اس کا کیا تھم ہے؟ اس کو کھا نایا کسی کودینا درست ہے یانہیں؟ کیا کوئی بکری یا لنے والا، یا مولوی صاحب جبراً اس سے لے سکتے ہیں؟ اس کا مسئلہ پوری طرح کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وہ بکری کا بچے لقط ہے، اس کا حکم یہ ہوگا کہ مالک کو تلاش کیا جائے (۲)، پوری تلاش کے بعد جب
مالک کا پیدنہ چلے تو کسی غریب کو بطور صدقہ دیدیا جائے۔ پھروہ اس کو ذریح کر کے کل یا جز بغیر ذریح کئے ہی جس کو
دے دے اس کو لینا اور کھانا درست ہے (۳) کسی کو اس غریب سے جبراً لینے کا حق نہیں ، نہ بکری پرورش کرنے
والے کو نہ مولوی صاحب کو۔ اس سب کے بعد بھی اگر مالک مل جائے اور مطالبہ کرے تو اس کی قیمت کا دینالازم

<sup>(</sup>١) (راجع ، ص: ٢٢ ١ ، رقم الحاشية: ١)

 <sup>(</sup>٢) "و يجوز الالتقاط في الشاة والبقر و البعير ..... و ينبغي أن يعرّفها في الموضع الذي أصابها.
 وفي الجامع، فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها". (الهداية، كتاب اللقطة: ٢١٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>٣) "إنـما ينتـفـع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها، والمراد جواز الانتـفـاع بها والتصدق ....... فينتفع الرافع: أي مَن رفعها من الأرض ..... وفي الخلاصة: له بيعها أيضاً". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٢٤٩/٠، سعيد)

ہوگا اور صدقہ کا تواب اس دینے والے کول جائے گاء اس مسئلہ کی پوری تفصیل فت اوی عالم گیری ، کتاب اللقطة میں ہے(۱) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

تجينس كالقطه

سے وال [۱۸۲۰]: تقریباً عرصه سواسال ہوا، ایک بھینس فرارشدہ آئی جے زیدنے اپنی نگرانی میں کے اور کے کراسے اپنے یہاں روک دیا اور بیہ خیال کیا کہ اگراس کا مالک آجاوے گاتو ہم اس کو واپس کر دیں گے، اور آنے جانے والے لوگوں سے برابراس کا تذکرہ کرتا رہا، مگرا بھی تک کوئی اس کا مالک نہیں آیا اور نہ اس کو پہتہ چل سکا۔ توازروئے شرع اس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا وہ اس کوفروخت کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

لقطہ کے اعلان کا جوشرعی طریقہ ہے، زید کولازم ہے کہ اس کواختیار کرے(۲)، ابھی اسے فروخت کرنے کی اجازت نہیں (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۲۸ مھ۔ الجواب شیحے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۲۸ مھ۔

(۱) "ثم بعد تعریف المدة المذكورة الملتقط مخیر بین أن یحفظها حسبة وبین أن یتصدق بها، فإن جاء صاحبها فأمضی الصدقة، یكون له ثوابها". (الفتاوی العالمكیریة: ۲۸۹/۲، كتاب اللقطة، رشیدیه) (۲) "إذا رفع اللقطة یعرفها، فیقول: التقطت لقطة ، أو وجدت ضالة ، أو عندی شیء، فمن سمعتوه یطلب، دُلّوه علی ، گذا فی قاضی خان ...... و نوع آخر یعلم أن صاحبه یطلبه كالذهب والفضة و سائر العروض وأشباهها، وفی هذا الوجه له أن یاخذها و یحفظها و یعرفها حتی یوصلها إلی صاحبها". (الفتاوی العالمكیریة: ۲۸۹/۲، ۲۹۹، کتاب اللقطة، رشیدیه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٣٤٩/٣، سعيد)

(٣) جولقط ال جائے اس کی ایک سال تک تشہیر کی جائے ، اگر اس دوران اس کا مالک آجائے تو وہ لقط اس کے حوالے کردیا جائے ، ورنداس لقط کوفقراء پرصدقہ کردیا جائے ، یااس کوفروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کرلی جائے:

"والصحيح أنها غير مقدرة بمدة معلومة بل هي مفوضة إلى رأى الملتقط، فيعرّفها إلى أن =

يغلب على ظنه أنها التطلب بعد ذلك، وقدرها محمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى بحول
 من غير فصل". (شرح الوقاية، كتاب اللقطة: ٣٣٣/٢، سعيد)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ: "(قوله: إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها) لم يجعل للتعريف مدة اتباعاً للسرخسي، فإنه بني الحكم على غالب الرأى، فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لايطلبه، وصححه في الهداية، والمضمرات والجوهرة، وعليه الفتوىٰ. وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير كما ذكر الإسبيجابي، وعليه قيل: يعرفها كل جمعة، وقيل: كل شهر، وقيل: كل ستة أشهر بحر". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٣/٨٥٢، سعيد)

"قوله: (وينتفع بها لو فقيراً، وإلا تصدق على أجنبي ولأبويه وزوجته وولده لوفقيراً): أي ينتفع الملتقط باللقطة بأن تملكها بشرط كونه فقيراً نظراً من الجانبين كما جاز الدفع إلى فقير آخر". (البحر الرائق، كتاب اللقطة: ٢٦٣/٥، وشيديه)

"إن كان الملتقط محتاجاً، فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف، كذا في المحيط. وإن كان الملتقط غنياً لا يصرفها إلى نفسه، بل يتصدق على أجنبي أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء، كذا في الكافي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللقطة: ١/٢ ٢٩، رشيديه) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب اللقطة: ٥٣٠، غفاريه كوئشه)

"وفي القنية: لورجي وجود المالك وجب الإيصاء، فإن جاء مالكها بعد التصدق خيربين إجازة فعله ولو بعد هلاكها". (الدرالمختار).

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وفي القنية) عبارتها: وما يتصدق به الملتقط بعد التعريف وغلبة ظنه أنه لا يوجد صاحبه لا يجب إيصاؤه، وإن كان يرجو وجود المالك، وجب الإيصاء، اهر والمراد الإيصاء بضمانها إذا ظهر صاحبها، ولم يجز تصدق الملتقط لا الإيصاء بعينها قبل التصدق بها، لكنه مفهوم بالأولى، فلذا عمم الشارح". (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب اللقطة: ٣٨٠٠/، سعيد)

"كالذهب والفضة وسائر العروض وأشباهها، وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها ويعرفه حتى يوصلها إلى صاحبها". (الفتاوي التاتارخانية، كتاب اللقطة، نوع منه يعلم أن صاحبه يطلبه: ٢٥٥٨، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللقطة: ٢٨٩/٢، رشيديه)

## چیل سے مرغی کا بچہ گراءاس کو کیا کیا جائے؟

سوال[۱۱۸۱]: برنے ایک مرغی کا بچہ چیل کے پنجہ سے چھڑ الیا، یا چیل نے خوداس کے آئلن میں بچہ گرادیا، بکرنے اس بچہ کی پرورش کی اور پال پوس کراس کو بڑا بنایا۔اس وفت اس کی کیاشکل ہوگی؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

تلاش کرنے کے بعد بھی اگر مالک کا پیتہ نہ لگے تو کسی غریب کو دیدے، خودغریب ہوتو خود بھی رکھ سکتا ہے، مالک معلوم ہونے پراس کو دے دے ، کذا فی البحر الرائق (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۳۰ ۸۹/۸ ھ۔

( ا ) "قوله: (وينتفع بها لو فقيراً، وإلا تصدق على أجنبي ولأبويه وزوجته وولده لوفقيراً): أي ينتفع الملتقط باللقطة بأن تملكها بشرط كونه فقيراً نظراً من الجانبين كما جاز الدفع إلى فقير آخر". (البحو الرائق، كتاب اللقطة: ٢٦٣/٥، وشيديه)

"إن كان الملتقط محتاجاً فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف، كذا في المحيط. وإن كان الملتقط غنياً لايصرفها إلى نفسه، بل يتصدق على أجنبي أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء، كذا في الكافي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللقطة: ٢/١/٢، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب اللقطة: ٥٢٩/٢، ٥٣٠، غفاريه كوئثه)

"وفي القنية: لورجي وجود المالك وجب الإيصاء، فإن جاء مالكها بعد التصدق خيربين جازة فعله ولو بعد هلاكها". (الدرالمختار).

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وفي القنية) عبارتها: وما يتصدق به الملتقط بعد التعريف وغلبة ظنه أنه لايوجد صاحبه لايجب إيصاؤه، وإن كان يرجو وجود المالك وجب الإيصاء، اه. والمراد الإيصاء بضمانها إذا ظهر صاحبها، ولم يجز تصدق الملتقط لا الإيصاء بعينها قبل التصدق بها، لكنه مفهوم بالأولى، فلذا عمم الشارح". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٢٨٠/٣، سعيد)

"كالذهب والفضة وسائر العروض وأشباهها، وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها ويعرفه حتى يوصلها إلى صاحبها". (الفتاوي التاتارخانية، كتاب اللقطة، نوع منه يعلم أن صاحبه يطلبه: ٣٩٤/٥، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللقطة: ٢٨٩/٢، رشيديه)

## سيلاب ميں بہہ كرآئى ہوئى چيز كااستعال

سوال[۱۸۲۲]: سلاب میں بہت سی چیزیں مویثی وغیرہ بہہ کرآتی ہیں، کیااس کواستعال کر سکتے ہیں جب کہ پیتانہ ہوکہ کس کی ہےاور کہاں کی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ان کواستعال کرنے کی اجازت نہیں، لقطہ کی طرح ما لک کو تلاش کر کے اس کے حوالہ کیا جائے (۱)، ہاں! اگر خود غریب مصرف صدقہ ہے تو خود بھی استعال کرسکتا ہے، لیکن اگر مالک آئے اور مطالبہ کر ہے تواس کی قیمت اپنے پاس سے اداکرنے کا حکم ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

# خوف دشمن سے جو مال چھوڑ کر چلا جائے اس کا حکم

سوال[۱۸۲۳]: وه مال کہ کوئی شخص دشمن کے مقابلہ میں گیا بوجہ خوف دشمن مال چھوڑ کرچلاآیا،
اتفا قا دشمن بہت دور ہے اور وہاں پر کوئی نہیں، فقط وہاں کے باشندے ہیں، مال فدکور کو وہاں کے باشندے تصرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لڑنے والے دونوں فرقے کا فر ہیں۔ مالِ فدکور کا کیا تھم ہے؟ اس کو مال فی کہیں گے، مال غنیمت یا مال زائد؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

# وہاں کے باشندہ کواس مال میں تصرف کاحق حاصل نہیں اور اس مال کو مال فئے اور غنیمت نہیں کہہ

(۱) "ثم بعد تعريف المدة المذكورة الملتقط مخيّر بين أن يحفظها حسبة و بين أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فأم على الصدقة، يكون له ثوابها ...... ويحفظها و يعرفها حتى يوصلها إلى صاحبها". (الفتاوى العالمكيرية: ٢٨٩/٢، كتاب اللقطة، رشيديه)

(٢) "فإن جاء مالكها بعد التصدق، يُخيَّر بين إجازة فعله و لو بعد هلاكها، و له ثوابها، أو تضمينه". (ردالمحتار، كتاب اللقطة: ٣/٢٨٠، سعيد) سکتے۔اگراس کومسلمان اٹھالیں گے تو وہ ان کی ضمان میں آ جائے گا اوراس کا اصل مالک کو پہو نچانا ضروری ہوگا (۱)۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود كنگوبى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظا برعلوم سهار نپور ـ

الجواب سيح : سعيداحمه غفرله مفتى مدرسه ، ١٣/١٣/١٣ هـ

جو شخص پاکستان چلا گیااس کے سامان اور مکان کا حکم

سوال[۱۸۲۴]: احمد کا کمرہ یہاں ہے، یہ پاکستان گئے تھے، وہیں مقیم ہو گئے،ان کے کمرہ میں کچھ سامان ہے۔اجد صاحب کے پاس سامان کے لئے خطالکھا تو کوئی خاص جواب نہیں دیا،لیکن وہ حیات ہیں۔اب ان کے سامان کے لئے خطالکھا تو کوئی خاص جواب نہیں دیا،لیکن وہ حیات ہیں۔اب ان کے سامان کے لئے کیا حکم ہے؟

زید جواحمہ کے دوست ہیں احمہ کے کمرہ کا کرایہ دے رہے ہیں اورانہوں نے اپنے ایک عزیز کواس کمرہ میں رکھ بھی دیا ہے۔فقط۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوسا مان وہاں موجود ہے،اس کومحفوظ رکھا جائے (۲) اور مالک سے دریا فت کرلیا جائے، وہ اگر ہبہ،
نیچ،صدقہ کرنے کو لکھے تو اس پڑمل کیا جائے۔اگر مالک کے تو کمرہ مالک کو دیدیا جائے یا اس سے معاملہ کرلیا
جائے تاکہ وہ اس مغالطہ میں شہر ہے کہ احمہ نے زید کو وے رکھا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

پاکستان منتقل ہونے والے کی جائیداد برحکومت کا قبضہ

سے وال [۱۸۲۵]: محمر عبدالخالق از قانونِ حکومت مندوستان کے باشندے ہیں شخص مذکورا پنے

(۱) "و ما يتصدق به الملتقط بعد التعريف ..... وإن كان يرجو وجود المالك، وجب الإيصاء، والمراد الإيصاء، والمراد الإيصاء بضمانها إذا ظهر صاحبها و لم يجز تصدق الملتقط". (ردالمحتار: ٢٨٠/٣، كتاب اللقطة، سعد)

٢٠) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "لقطيس تفرف"، وقم الحاشية: ١)

والدین بہن اور ایک بھائی حافظ محمد عبد الحق، خولیش اقرباء کو جھوڑ کر بالاختیار حکومت میں درخواست و ہے کر پاکستان چلا گیا۔ جاتے وقت اپنے بھائی حافظ محمد عبد الحق سے کہا کہ میرے مال و زمین سے والدین کی خدمت کرنا اور کل جائیدا د کے مالک تم ہو، محلّہ کی مسجد میں بھی اس فتم کے اختیارات بھائی کو دیا ہے۔ اور لوگوں نے وجہ بوجھی تو کہا: ہندولوگ میری واڑھی تو ڑنے کو کہتے ہیں، ہرا عتبار سے ستانے کی وجہ سے بھے کو اس دیش نے نفر سے ہوگئی ہے۔ بالا خرسب کوناراض کر کے اپنی اولا واز واج کو لے کر حکومت میں درخواست و بے کر پاکستان چلا گیا، اب ۱۹۸۸ سال و ہیں رہا، اس دراز زمانہ میں والد کا انتقال ہوا۔

حافظ محمر عبد الحق نے مقروض ہوکر دو بیگہ زمین فروخت کیا، اب وہ شخص پاکتان سے ہندوستان آیا اور حکومتِ ہند نے حکومتِ ہند میں مقد مددائر کیا کہ مجھ کوظلماً بھیجا گیا، میں اس دلیس کا باشندہ ہوں تمیں سال بعد حکومتِ ہند نے مقد مدسے بری کر دیا۔ اب وہ شخص دعوی کرتا ہے بھائی کے مشتری سے کہ میری زمین مجھ کو واپس کر وہ نہیں تو میں مقد مد چلاؤں گا۔ وہ شخص سے بھی کہتا ہے کہ فلال بات الیسی اگر نہ ہوتو داڑھی کتر وادوں گا، فلال بات الیسی نہ ہوتو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوڑ دول گا۔

اب دریا فت طلب چندسوالات کے جوابتح سرفرما کیں:

ا ...... یا شرعاً وہ اپنی زمین لوٹا سکتا ہے یانہیں ؟ بصورت جواز ثمنِ مشتری کا ضان وینا پڑیگایا نہیں؟ ۲-----اس قتم کے صرت کے حجموٹ مقدمہ لڑانے والے کا شرعاً کیا تھم ہے؟ عندالشرع شہاوت اس کی کیسی ہے؟ اس کے پیچھےا قتد اکرناوضانت میں شریک ہونا کیسا ہے؟

۔۔۔۔'' فلال بات اگرالیی نہ ہوتو داڑھی کتر وادوں گا،سنت رسول چھوڑ دوں گا'' کہنا کیما ہے؟ سم ۔۔۔۔'ع الاختیار ہندوستان کو خیر باوکر کے جانا، پھر آنا شرعاً جائز ہے یانہیں، باغی حکومت کی

کیارزاہ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ۔۔۔۔۔ جولوگ با قاعدہ حکومت کواطلاع کر کے پاکستان گئے ،ان کی جائیداد پرحکومت نے قبضہ کرلیا ہے اوراستیلائے حکومت کی وجہ سے وہ جائیداد حکومت کی ہوگئی ، بھائی یاکسی کوبھی بیے کہنا کہ' میری جائیداد کے مالک تم ہو'' مفیدنہیں۔اگر حکومت نے مالکانہ قبضہ نہیں کیا اور جائیداد بھائی کودیدی اور بھائی نے اس پر قبضہ کرلیا تو وہ جائیدا و بھائی کی ہوگئی،شرعاً اس سے واپس لینے کاحق نہیں۔ بھائی نے جوز مین فروخت کر دی اس کی واپسی کا بھی حق نہیں، کذا فی الشامی(۱) ۔

۲..... جھوٹ بولنا اور جھوٹا مقدمہ لڑنا کبیرہ گناہ ہے(۲) جوشخص ایبا کرے وہ امامت کے لائق نہیں، کذا فی ر د المحتار (۳)۔

٣....جہالت ہے، منع ہے، دین سے بُعد ہے (١٧)\_

ہم ....اس کے لئے کوئی کلی حکم سب کے لئے نہیں ،مختلف حالات کے اعتبار سے حکم مختلف ہوگا۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديويند\_

(۱) "إن غلبوا عملي أموالنا و أحرزوها بدارهم، ملكوها، الخ". (ردالمحتار: ۲۰/۳ ۱، باب استيلاء الكفار، سعيد)

(وكذا في شرح الوقاية، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار: ٢/٠١، سعيد)

"إذا غلب كفار الترك على كفار الروم فسبوهم، وأخذوا أموالهم ملكوها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب السيو، الباب الخامس في استيلاء الكفار: ٢٢٣/٢، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى : ﴿واجتنبوا قول الزور ﴾ (سورة الحج: ٣٠)

"عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق: ١/١، قديمي)

(٣) "يكره إمامة عبد ...... وفاسق -من الفسق، وهوالخروج عن الاستقامة، و لعل المراد به من يرتكب الكبائر: كشارب الخمر، والزاني، وأكل الربا، و نحو ذلك". (ردالمحتار: ١/٠١٥، كتاب الصلوة، باب الإمامة، سعيد)

(٣) "وإن فعله فعليه غضبه، أو سخطه، أو لعنة الله، أو هو زان، أو سارق، أو شارب خمر، أو آكل ربا، لا يكون قسماً، لعدم التعارف". (ردالمحتار مع الدرالمختار: ٣/ ٢١١، قبيل مطلب: حروف القسم،سعيد)

## ما لك نے كہاكة مباغ كاجو پھل جولے لے وہ اسى كاہے "

سوال[۱۸۲۷]: زیدایک پھل کے درخت کا مالک ہے، پھل آنے پر جو پھل پک کرتیار ہوگئے ہیں وہ زیداً تارلیتا ہے، اور کچھ جو اُبھی کچے ہیں ان کے متعلق کہتا ہے کہ جو چاہے استعال کر بے یعنی اپنی ملکیت سے خارج کر دیتا ہے۔ کیاا یسے پھل ہرکس وناکس کو استعال کرنا جائز ہے اور کیا یہ پھل وقف کئے جاسکتے ہیں؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

مالک نے ان کچے کھلوں کودوسروں کیلئے مباح کردیا،لہذا دوسر بےلوگ بھی لے سکتے ہیں،لیکن اپنی ملکیت سے خارج نہیں کیا، نہ کسی کو مالک بنایا (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱/۳/۲۲ ۴۰۰۱ھ۔ کسی کے درخت سے گرا ہوا کھل اٹھا نا

سوال[٦٨٢٤]: زيدكاايك باغيج ہاور درخت ہيں، كۆے نے بيٹھ كر پھل كو درخت سے نيچ گراديا، وہ پھل اسى درخت كے نيچ ہے۔اب اگركوئی شخص اس پھل كواٹھا كركھا لے توبيہ جائز ہے يانہيں؟ فقط۔ الجواب حامداً ومصلياً:

اس گرانے کی وجہ سے وہ پھل زید کی ملک سے نہیں نکلا، بغیر مالک کی اجازت کے اس کالیتااور کھانا درست نہیں ہے(۲) ۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۲۳/۸۸ ھ۔ الجواب سیجے بندہ محمد نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۳۳/۸۸ ھ۔

(۱) "ألقى شيئاً وقال: من أخذه فهو له، فلِمَن سمعه أوبلغه ذلك القول أن يأخذه ........ لأنه أخذه على وجه الهبة، وقد تمّت بالقبض". (ردالمحتار، كتاب اللقطة، مطلب: ألقى شيئاً وقال، الخ: ٢٨٥/٣، سعيد) (٦) "وحاصل مافى شرحها عن الخانية وغيرها أن الثمار إذا كانت ساقطة تحت الأشجار، فلو فى المصر، لا يأخذ شيئاً منها مالم يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصا أه دلالة؛ لأنه فى المصر لا يكون مباحاً عادة". (ردالمحتار، كتاب اللقطه، مطلب فيمن وجد حطباً، الخ: ٢٨٣/٣، سعيد)

"إذا مرّفي أيام الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجار، فهذه المسئله على وجوه: إن كان ذلك في الأمصار، لايسعه التناول منها، إلا أن يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك إمانصا أو دلالة بالعادة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اللطقه: ٢٩٠/٢، رشيديه)

# كتاب الشركة والمضاربة (شركت اورمضاربت كابيان)

وہ آ وسیوں کا فیکٹری ہے کام لینے میں شرکت اور خاندان کے دیگرافراد کا اس شرکت میں تھم مسوال [۱۸۲۸] داسہ ایک فرم ( کمپنی ) جس کانام' حاجی علی تھرا پیڈسنز' ہے۔ ان میں وی شرکیہ شربی جوسب ایک بی گھر کے میں۔ دو بھائی کے دوخاندان ہیں :

> ا - لال محمد ، حمد شفیق ، محمد حذیف ، محمد اصغر ، محمد سعید لیم شفیق سب میس برسے تیں ۔ ۲ – حمد سین ،محمد رفیق ،محمد علیق ،محمد عزیز ،محمد ملیل محمد رفیق سب سے برٹ سے تیں ۔

کی سال سے لال مجر دو گرفتین کا روبار کرتے چلے آتے ہیں ، دونوں پرقرض کا بوجھ بہت ہو گیاہے۔
شفیق صاحب کا کافی بڑے لوگوں ہیں میل جول ہے ، ایک بروی فیکٹری سے بات کی تھی کہ جارے کا روبار کا حال
تھیک ٹبیس تو اس نے کہا کہ جارے بیبال ٹرک چلانے کا کام ہے ، جارا دُھو سے (۱) شفیق نے رفیق ہے کہا تم
تھی پریٹان ہو، جم لوگ بھی ، اللہ نے کام و یا ہے ، تم مشینری کا کام جانے ہو، جارا ٹرک و کھی لیا کرو۔ اس پرد نیق
احمد راضی ہوگئے اور اپنے والد سے بھی کہا کہ اللہ نے ہماری مشکلات دور کرنے کا انتظام کردیا ، جارا قرض دور
ہوجائے گا۔ رفیق کو مالک فیکٹری کے بیاس لئے گئے ، جمارا بہت ہوا خاندان ہے ، سے گام کریں گے
اور کام اچھا کریں گے۔ رفیق نے کہا جم سب سنجالیس گے۔
اور کام اچھا کریں گے۔ رفیق نے کہا جم سب سنجالیس گے۔

اب شفق اورر فیق نے بید ہے کیا کدر فیق انجن وغیرہ کا کام جانتے ہیں اور حساب کتاب تو بیکریں ، اور شفق اوپر کی گلرانی وغیرہ و کی جائے اور کی جائے۔ رفیق قرش میں شفیق اوپر کی گلرانی وغیرہ و کی جال، اقتصان آ دھا آ وھا ہوگا ، کام اللہ کے فضل سے شروع ہوگیا۔ رفیق قرش میں المجھے ہوئے تھے ، انہوں نے اپنے بھائی عزیز کواپئی طرف سے ٹرک کی و مکھے بھالی اور حساب کردیا ، خرج رفیق نے المجھے ہوئے تھے ، انہوں نے اپنے بھائی عزیز کواپئی طرف سے ٹرک کی و مکھے بھالی اور حساب کردیا ، خرج رفیق نے

<sup>(</sup>۱)'' وُصونا: بوجها شاكرايك جَله عدوسرى حَله الدياء الادناء اشاكر الدجانا، چورى الدجانا'' (فيسووز الملغات ، ص: ۱۸۲۰ فيروز سنو لاهور)

ا ہے پاس سے دیا۔ عزیز نے اچھا کام کیا توشفیق نے رفیق سے کہا کہتم نے عزیز کوا پی طرف سے کر دیا تو کام بے قکری سے ہونے لگا، خوشی ظاہر کی ۔ اور جب لڑکوں میں بڑا کام ہوا تو رفیق نے اپنے سامنے خود کرایا۔

کام ایک ماہ نہ چلے پایا کہ جب شفیق نے دیکھا کہ کام اچھا ہے اور آمدنی اچھی ہے، مگر رفیق رہے گاتو
مارا حال آمدنی کا معلوم ہوگا تو من مانی آمدنی خرج نہ کرسکوں گا، نیت میں فرق آگیا تو ہر وقت رفیق ہے
کہتا ہے، ہم کچھ بیس کرتے ۔ رفیق نے کہا اپنی جگہ عزیز کو بھی لگا دیا، اور خود بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی
بھیشہ کہدرہے ہیں، اس سے پہلے بھی اپنے باپ کے سامنے رفیق کو بہت ڈائٹا، اس پر غصہ میں رفیق نے کہدویا کہ
میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا، جب آپ اتن تیزی کرتے ہیں، شفیق وہاں سے چلا گیا۔ شفیق کے والد نے
کہا کہ رفیق! تم کام کرو، یہ تو ایسے بی غصہ ہوتے ہیں، رفیق نے کہا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، سب گذر کی طرب اگراوں گا، اور جو بھائی جاکر دیکھ لیس ایکن ان کے تکم کو سوج کردوسرے نہ کر تکیس گے۔

کراوں گا، اور جو بھائی جاکر دیکھ لیس ایکن ان کے تکم کو سوج کردوسرے نہ کر تکیس گے۔

رفیق خود کام جاکرد کیتارہا۔ رمضان المبارک میں ایک ہفتہ کے بعد شیق نے کہا کہ گام کروہ تم کی کھے گام نہیں کرتے ۔ون دات روزہ کھولئے کے بعد بھی رفیق کام خودہ کی کرتارہا، اُسے خصر آگیااور کہا کہ کیا بات ہے، آپ ہردم یہی کہتے ہیں تواس پر شفیق نے کہا کہ تمہاری شرکت ختم ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، ہم چاہیں دیں گے یانہ دیں گے، چند گھنٹے کے بعدر فیق نے بوچھا ہمارا حصہ ہے یا نہیں ؟ توشفیق نے جواب دیا کہ کوئی حصہ نہیں آپ جا سکتے ہیں۔

ا ..... کیااس میں سارے شرکت داروں کا برابر کاحق ہے یاصرف رفیق شفیق کا یاصرف شفیق کا؟ ۲ .... شفیق ناحق پر ہے یاحق پر؟

٣ ....رفيق ايخ حصه كاحق وارب يانهين؟

ہ .... شفیق والدصاحب کی نافر مانی کررہے ہیں باان کوخوش کررہے ہیں؟

۵۔۔۔۔۔اگررفیق اپناحق ما تکتے ہیں لیعنی ۱/احصہ اور شفیق نہیں وے رہے ہیں تو کیا قانون کی روے مرو ورکار ہوتو غلطی پر تو نہ ہوں گے؟

۲ .....اییا آ دمی اسلام کی نظر میں کیسا ہے کہ اپنے سار ہے کنیہ کا خیال نہ کرتے ہوئے اور اپنے والد کا تو قرضہ سے بے صدیرِ بیثان حال ہیں کوئی بات بھی نہ مائے اور اپنے پندرہ سورو پے خرچ کرے ،لیکن مدو کرنے کو تیار نہ ہوا وراس کے والد کی بیرحالت ہو کہ سور و پے کے لئے پریشان ہو۔اللہ ان سے خوش ہوں گے یا ناراض؟ کے سے کہتے ہیں کہتم جو کمائی کرتے ہوا پنے کھانے چینے کو لے لو، باقی روپہیے ہمیں دو۔تو کیالڑ کا نہ لے تو نافر مان اور گہنگار ہوگا؟

> ٨..... جو تحض جماعت اورا بن والدين كى بات نه مانے اس كے لئے كيا كرنا جا ہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

> ۲....شفیق کاانکارغلط ہے۔ ۳....رفیق کوقر ارداد کے موافق حصہ کاحق ہے۔

(۱) "وشركة الصنائع والتقبل: وهي أن يشترك خياطان، أو صباغ وخياط على أن يتقبلا الأعمال، ويكون الكسب بينهما". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ٥٦١،٥٥٦/٢، كتاب الشركة ، مكتبه غفاريه كوئثه)

"شركة الأعمال: هي عقد شركة على تقبل الأعمال ..... فالأجير ان المشتركان يعقد ان الشركة على تقبل الأعمال الشركة على تقبل: أى التزام العمل الذي يطلبه منهما المستأجر سواء متساوياً، أو تفاضلاً في ضمان العمل". (شرح المجلة: ٢/٢ ٢٤)، (رقم المادة: ٣٨٥)، دار الكتب العلمية بيروت)

"أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة، لم يكن لهما مال، فالكسب كله للأب إذاكان الابن في عيال الأب، لكونه معيناً له، ألاترى أنه لو غرس شجرةً تكون للأب. وكذا الحكم في الزوجين إذا لم يكن لهما شئ، ثم اجتمع بسعيهما أموال كثيرة، فهو للزوج، وتكون المرأة معينةً له، إلا إذا كان لهاكسب عليحدة، فهو لها". (الفتاوى العالمكيرية: ٢/ ٣٢٩، كتاب الشركة، الباب الرابع: في شركة والوجوه وشركة الأعمال، رشيديه)

ہ ..... ہی تو بغیر مسئلہ دریافت کئے بھی ہڑ مخص جان سکتا ہے ،خود شفیق بھی اور والدصاحب بھی جانتے ہیں کہ کہنا نہ ماننا نافر مافی ہے (۱)۔

۵ ...... جب دوٹرک اپنے اپنے الگ نہیں تھے کہ نفع ونقصان اپنا اپا الگ الگ ہوتا، بلکہ فیکٹری کی طرف سے دوٹرک کا انتظام ہوا تو نفع ونقصان برابر رہے گا۔ رفیق کو ۱/اکے مطالبہ کاحق ہے، اورشفیق کو اس کا دینا ضروری ہے (۲)۔ رفیق کو قانونی مدد لینے کا بھی حق ہے، مگر بہتر اور شرافت کا نقاضا ہے ہے کہ دونوں آپس ہی میں مل کرمعاملہ صاف کرلیں تا کہ خاندانی محبت اور تعلق میں بھی فرق نہ آئے۔

۲..... والد کابہت بڑاحق ہے، اپنے او پر تنگی برداشت کرکے والد کی خدمت کرنا اور ان کو راحت پہو نیجا ناعین سعادت ہے(۳)،اس کے برخلاف خودعیش وراحت میں رہنا اور والد کونگی میں پڑار ہے دینا بڑی

(۱) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح مطيعاً لله فى والديه، فى والديه، أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحداً فوحداً. ومن أصبح عاصياً لله فى والديه، أصبح له بابان مفتوحان من النار، إن كان واحداً فوحداً". قال رجل: وإن كان ظلماه؟ قال: "وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه، " (مشكواة المصابيح، ص: ٢١، كتاب الأدب، باب البر والصلة، الفصل الثالث، قديمى)

(٢) "الشريكان يستحقان الأجر بضمان العمل، فإذا عمل أحدهما وحده ولم يعمل الآخر بأن موض أو سافر أو توانى، فيقسم الربح والأجرة بينهما على الوجه الذي شرطاه". (شرح المجلة: ٢/٩ ٣٤، (رقم المادة: ٢ ٣٩١)، دار الكتب العلمية بيروت)

"ان يشترك الخياطان أو الساجان أو الأسكافيان على أن يتقبلا الأعمال ويعملاعلى أن يكون النفع بينهما نصفين ...... وكذلك اشترطا أن تكون الوضيعة بينها أثلاثاً، فلا يجوز ذالك متفقاً". (النتف في الفتاوي، كتاب الشركة، شركة الأبدان، ص: ٣٣٥، سعيد)

(وكذا في ردالمحتار: ٣٢٢/٣، كتاب الشركة، مطلب في شركة التقبل، سعيد)

(٣) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "بينما ثلثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، فأطبقت عليهم، فقال: بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها الله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها، فقال: اللهم! إنه كان لى والدان شيخان كبيران، ولى صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رُحت عليهم، فحلبت بدأت =

نالاَئقی کی بات ہے، نەخدا کو پیندے، نەرسول کو پیند، نەعرفاً، نەعقلاً، نداخلا قا،غرض کسی طرح بھی پیندنہیں، بلکہ بہت مذموم اور فتنجے ہے۔

ے ۔۔۔ حدیث شریف ٹیل ہے "أنت و مالك لابیك" (۱) لیعنی بتم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لئے ہے۔ اپن نفقہ واجبہ سے جو کچھا ہے پاس ہو، اس سے والد کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔

۸۔۔۔۔۔اس کو دلی ہمدردی اور خیر خواہی ہے سمجھانا جائے (۲) اوراس کے لئے دعاء سیجے کہ فق تعالی شانہ اس کے دل کونرم فرما دے۔اورکسی صاحب نسبت بزرگ ہے اس کا تعلق کرایا جائے ،ان کی برکت سے

= بوالدى أسقيهما قبل ولدى، وإنه قد نآى بى الشجر فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قدناما، فحلبت كماكنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقِظَهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمى، فلم يزل ذلك دأبى ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السمآء، ففرج الله لهم حتى يرون السمآء سنة اهـ". الحديث (مشكوة المصابيح، ص ٢٠٣، كتاب الآداب، باب البر والصلة، الفصل الثالث، قديمى)

(١) (فيض القدير (رقم الحديث: ٢١٥): ٩/٥ ٠ ١١، مكتبه نزاد مصطفى الباز رياض)

"عن جابو بن عبدالله رضى الله تعالى عنه أن رجلاً قال؛ يارسول الله! إن لي مالاً وولداً وإن أبي يريد أن يبحتاح مالى فقال: "أنت ومالك لأبيك". (سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب ماللرجل من مال ولده، ص: ١٦٥، قديمي)

(و أخرجه الطبراني في الكبير: ١٩٢١)

(٣) قال الله تعالى: ﴿فقو لاله قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي ﴾ (سورة طه: ٣٣)

"و حاصل أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق ليّنٍ سهل رفيق، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجح، كماقال: ﴿أدع إلى سيبل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ اهـ". (تفسير ابن عباس رضى الله تعالى عنه: ٥٣/٣ أ، سورة طه: ٣٣)

﴿ فقولا له فولاً ليناً ﴾ قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: لاتعنفاه في قولكما وارفقا به في الدعاء". (روح المعانى: ١٩٨١، ٥٩١، (سورة طه: ٣٣)، داراحياء التراث العربي بيروت)

انشاءاللہ نفع ہوگا۔قرض کے ادا ہونے کے لئے فجر کی سنت اورفرض کے درمیان سورۃ الحمد شریف مع بسم اللہ اللہ اللہ الل بار اول وآخر دور دشریف اا مرتبہ پابندی ہے پڑھنا بہت مفیدا ور مجرب ہے، حق تعالی برکت و بے ۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرليه، ۱۲/۰/۱۰ هــ

# فبضه كى جائيدا دميں شركت كى ايك صورت

سوال[۱۹۹]: زیدنے ایک کھیت پرایسے وقت میں قبضہ کیا کہ عام طریقہ سے لوگ زمینوں پر قبضہ کررہ ہے تھے۔ اس دور میں زیدنے اس کھیت پر قبضہ کیا، مگراس وقت زید کے تین بھائی تھے، کیکن ایک بھائی اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، اور زید بکر دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ مگر زیدنے قبضہ کرنے کے بعد جب نام کھوانے کا وقت آیا تو صرف اپنا نام کھوانیا اور بکر کا نام نہیں کھوانیا، حالا نکہ دونوں کا نام مشترک ہوا کرتا تھا، پھر زید کا انتقال ہوگیا۔ اس وقت زید کے دو بیٹے تھے، اور بکر کے دولڑ کے اور دولڑ کیاں تھیں۔ اور بکر کا انتقال نہوگیا تھا۔

زید نے لڑکوں وغیرہ کی شادی خودگی ، بگر کے لڑکوں نے پیچھ خرج وغیرہ کے بارے میں معاملات دیکھ گرعلیحدگی حاصل کرلی۔علیحدہ ہوتے وقت زید کے لڑکوں کے اوپر بیجائی خرچ کا قرض رکھ دیا گیا اور چالبازی سے ہرایک جائیداد نصف نصف بانٹ لی گئی ، زید کے مقبوضہ کھیت میں سے بھی آ دھا لے گیا۔ زید کے لڑکے قانونی کارروائی کر کے رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

سی دوسرے کے کھیت پر بلاوجہ شرعی قبضہ کرنا جائز نہیں(۱)اورا بیا قبضہ کرنے سے قابض کی ملک بھی فابت نہیں ہوئی (۲)، پس اگرزید نے اس کھیت پر قبضہ کر کے ایسی صورت کرلی تھی، جس سے وہ شرعی مالک

<sup>(</sup>١) "عن سعيم بن زيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". (مشكوة المصابيح، ص: ٣٥٣، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "ان الغصب محظور، فلايكون سبباً للمك". (ردالمحتار: ٢٠١/٦، كتاب الغصب، سعيد) =

ہوگیا تھا تو اس میں بکر کاحق نہیں تھا، بکرنے اس میں رو پیپٹر ہے بھی نہیں کیا تھا، زید نے ہی اپناذاتی رو پیپٹر ہ تھا۔ پھر زید اور بکر کے انتقال کے بعد اس کھیت کومشتر ک مان کر دونوں کے ورثاء کے درمیان مشترک قرار دینا بھی صحیح نہیں ، وہ صرف زید کے ورثاء کا ہے، مشتر کہ خرچ کا قرضہ اگر زید کی اولاد پر معاہدہ کے ماتحت ڈالدیا گیا اور اس نے شامیم کرلیا تو اس کے ذمہ ہی اس کا اداکر ناہے۔اگر زید نے اپنی زندگی میں بکر کوشریک مان لیا تھا تو وہ کھیت اب دونوں کے ورثاء کا ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفر فيه، دار العلوم ويوبند، ۲۰/۱۰/۹ هـ-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، ۲۱/۱۰/۹م هـ

شرکت میں نقصان ایک شریک پرڈالنا

سوان[۱۹۳۰]: زیدنے عمرکوروپید دیااورکہا کہ ہم دونوں شرکت کے ساتھ تجارت کریں گےاور جو نفع ہوگاوہ دونوں کا آ دھا آ دھا ہوگا۔ کچھ دن گذرنے کے بعد زیدنے عمر سے کہا کہ میں نفع کا ایک حصہ لوں گااو رتم نفع کے تین حصہ لینا ،مگر شرط بیہ ہے کہ تجارت میں جو کچھ نقصان ہوگا وہ نقصان تنہا رے ذمہ ہوگا۔ تو اس طرح معاملہ کرنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگررو پیدوونوں نے دیا ہے توبیشرکت ہے،اس میں نقصان کوصرف ایک شریک پرڈالنا درست نہیں (۲)،

= (وكذا في قواعد الفقه، ص: ٩٩، (رقم القاعدة: ٩١)، الصدف ببلشوز كراچي)

(۱) "يستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب هو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء ......... والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٨٤/٦)، كتاب الفرائض، الباب الأول، رشيديه)

(٢) "وإن شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين، فشرط الوضيعة بصفة فاسد، ولكن بهذا الا تبطل الشركة؛ لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وإن وضعا فالوضيعة على قدر رأس مالهما". (الفتاوي التاتار خانية: ٢٥٥/٥، كتاب الشركة، الفصل الرابع في العنان، إدارة القرآن كراچي)

"الربح على ماشرطا، والوضيعة على قدر المالين". (فتح القدير، كتاب الشركة، فصل: =

اگرروپییزید کا ہےاور محنت عمر کرے گا تو بیمضار بت ہے(۱)، نقصان مضارب پرڈالنادرست نہیں (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند

ایک شریک کا دوسرے شریک کے حصہ کوفروخت کرنا

سوابی[۱۸۳]: ایک ملکیت جس میں دوآ دمیوں کاحق ہے، ایک کاحق ۱/ آنے کا اور دوسرے کا حق جا آنے کا اور دوسرے کا حقہ دار دوسرے گخص جا آنے کے حقد اردوسرے گخص جا آنے کے حقد اردوسرے گخص جا آنے کے حقد ارکو بتلائے کہ ملکیت دس ہزار روپے میں فروخت کی گئی ، مگر وہ نیچی گئی ہو، اُسٹی ہزار روپے میں ، اگر لینے والا شہادت دے پہلے تخص سے مل کر کہ بیئو دادس ہزار روپے میں طے ہوا ہے۔ اس وقت دوسرے گخص کا جوحق مارا جا تا ہے اس کے لئے پہلے تخص پر کتنی ذمہ داری ہے، نیز خریدنے والا جھوٹی شہادت دے ، اس پر کتنی ذمہ

= والاتنعقد الشرط الخ: ٢ / ٢ ١ ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"وإن شرط الوضيعة والربح نصفان، فشرط الوضيعة نصفان فاسد؛ لأن الوضيعة هلاك جزء من المال، فكان صاحب الألفين شرط ضمان شئ مماهلك من ماله على صاحبه، وشرط الضمان على الآخر فاسد، ولكن بهذا لا تبطل الشركة، حتى لو عملا وربحا فالربح بينهما على ماشرط، فالشركة ممالا تبطل بالشروط الفاسدة". (المحيط البرهاني في الفقه النعماني: ١/١ ٥٠، كتاب الشركة، الفصل الرابع في العنان، نوع منه في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال، مكتبة غفاريه كوئشة) (١) "المضاربة عقد على الشوكة بمال من أحد الجانبين، والعمل من الجانب الأخر، ولامضاربة بدونها". (الهداية، كتاب المضاربة: ٢٥٥/٣، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) "ويبطل الشرط كشرط الوضيعة: هي الخسران على المضارب؛ لأن الخسران جزء هالك من الممال، فلا يجوز أن يلزم غير رب المال، لكنه شرطٌ زائدٌ يوجب قطع الشركة في الربح، والاالجهالة فيه فلا يفسد المضاربة؛ لأنها الاتفسد بالشروط الفاسدة كالوكالة". (مجمع الأنهر: ٣٣٤/٣، كتاب المضاربة، مكتبة غفاريه كوئثه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب المضاربة: ١/٨ ٥٣، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: ٣/١٦، كتاب المضاربة، مكتبه غفاريه، كو نثه)

واری ہے؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

پہلا تخص (جس کاحق بارہ آنے کا حصہ ہے) کو صرف اپنا حصہ قروخت کرنے کاحق ہے، اگراس نے اپنے دوسر ہے شریک کا حصہ بھی فروخت کر دیا تو بیشریک کی اجازت پر موقوف ہے، اگر وہ اجازت دے گا تو بین گا فاد ہوگی ورز نہیں (۱)۔ اگر صورت مسئولہ میں اس نے اجازت دے دی ہے اور اس کے بعد اس سے اصل قیمت کو چھپایا گیا ہے تو اس میں جتنی مقد ارکو چھپایا گیا ہے، اس کے ایک چوتھائی کا وہ حقد ارہے، لازم ہے کہ اس کواد اکر ہے ورز نہ غاصب اور سخت گنہ گار ہوگا اور بیر مال اس کے لئے حرام ہے (۲)۔ اور جو شخص جھوٹی گوائی دے

(۱) "كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم، فليس أحدهم وكيلاً عن الأخر، ولا يجوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه". (شرح المجلة لسليم وستم باز: ١/١٠٢، (رقم المادة: ٥٤٠١)، دار الكتب العلمية بيروت)

"وكل منهما أجنبي في نصيب الأخر، حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا باذن الأخركغير الشريك، لعدم تضمنها الوكالة". (مجمع الأنهر: ٥٢٣/٢، كتاب الشركة، مكتبة غفاريه كوئشة) (وكذا في الفتاوى التاتارخانية: ١/٥ ٢٢، كتاب الشركة، الفصل الأول، إدارة القران، كراچي) (٢) "عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا! لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

"عن سمرة رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدّى".

"عن السائب بن يزيد عن أبيه رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لايأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً جاداً، فمن أخذ عصا أخيه، فلير دها إليه". (مشكوة المصابيح، ص: ٢٥٥، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، قديمي)

"عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاجلب ولاجنب ولاشغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة، فليس منا". (جامع الترمذي، ١ /٢١ ٢، كتاب النكاح، باب ماجاء من النبي عن النكاح الشغار، قديمي)

کراس کی مدوکرتا ہے وہ بھی بخت گنبگار ہے(۱)،اس کے لیے ضروری ہے کہ حقیقتِ حال کا اظہار کرے اوراپنی حجوثی گواہی ہے رجوع کر لے اور تو ہواستعفار کرے (۲)۔البند دوسرے شریک کے بقیہ مصدوار کا فرمددار پہلاشریک ہوگا بخریداز نہیں (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم بالسواب۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۸۸/۵/۲۲ ھے۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، ۸۸/۵/۲۲ ھے۔

ز مین کے بوارہ میں شرکاء کو کم وزیادہ حصہ دینا

سوان[۲۸۳۳]: ایک باپ کے پانچ بیٹے ہیں جب علیحدہ ہوئے تو زمین بھی آپس میں بحصہ برابر تفسیم کر لی گئی، پٹواری کاغذاتی کاروائی کے اعتبار سے تفسیم نہیں ہوئی اورسرکاری کھانة سب کا ایک ہی رہا۔ جب چک بندی شروع ہوئی توان پانچوں اولا دینے درخواست لکھ کر بٹواری کو دی کہ سب کا کھانة علیحدہ کر دیا جائے ،
ان پانچوں بھائیوں گوز مین کا ایک کھیت جو پانچ بیسوا ہے (۴) گاؤں کے قریب ہے، ان میں سے بیسوا پلاٹول

(١) قبال الله تبعالي: ﴿وأحلت لكم الأنعام إلامايُتلي عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزرو، (سورة الحج: ٣٠)

(٢) قال الله تعالى: ﴿أفلايتوبون إلى الله، ويستغفرونه، والله غفور رحيم ﴾ (المائدة: ٣٠) وقال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾.

"ولم يختلف أهل السنة وغيرهم في وجوب التوبة على أرباب الكبائو ......... وعبارة المازرى: "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور والاتجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (روح المعانى، سورة التحريم، مبحث في: ﴿يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً الخ ، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٣) الإيجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه، أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامناً". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/١ ٢ ، (رقم المادة: ٢٩)، مكتبه حنفيه كوئنه)

"المباشرضامن وإن لم يتعمّد". (شرح المجلة: ١/٠٠، (رقم المادة: ٩٢)، مكتبه حنفيه كوئثه) (وكذا في ردالمحتار: ١/٠٠٠، كتاب الغصب، سعيد)

(٣) "إسوه: ايك بيك كابيموال حسه، زيمن ناسخ كاايك بيانه" - (فيروز اللغات، ص: ٣٠٠، فيروز سنز، الاهور)

میں دوسرے کے پاس چلے گئے۔ پٹواری نے تین بیسوا کی تقسیم اس طرح کی کہ ایک حصہ کو پانچ مرلہ دیا اورایک حصہ کو حیار مرلہ دیا ،اور تین حصہ داروں کو تین مرلہ دیا۔

اب وہ تین حصد داریہ کہتے ہیں کہ ہم برابر کا حصہ لیں گے۔گاؤں کی پنچائت جمع ہوئی اور یہ فیصلہ کیا کہتم تنیوں کااس میں کوئی حصہ نیں اور یہ بھی کہا کہتم آپس میں بھائی ہو، اگر یہ دے دیں تو فیصلہ کرلو، مطلب یہ کہ حکومت نے سب کو برابر نہیں دیا۔ اب وہ تین بھائی پانچ مرلہ والے کونگ کرتے ہیں ہفتیم دوبارہ کرو، اور چارمرلہ والے سے کچھنیں کہتے۔ تو اس کا یہ سوال شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟

الحواب حامداً ومصلیاً:

سب بھائی برابر کے حقدار ہیں،لہذا ہرا یک کو برابر ملنا چاہئے،لأن مسطلق الشر کے التسویۃ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۸/۲/۸۸ هـ

قرض ياشركت مين معامله كى يابندى

سے ال[۱۸۳۳]: میرے دیورکا ایک موٹروں کا کارخانہ ہے جس میں چارلوگوں کا حصہ تھا، انہوں نے تین کو پچھ سالوں کے بعد برخواست کر دیا۔ اور اب مزید ان کو کام کرنے کے لئے پیپیوں کی ضرورت ہے، انہوں نے آکر ہم لوگوں سے کہا کہ پچھ پیسے ہوتو لگاؤ، میں ماہانہ آپ کو تین سورو پیددونگا۔ ہمارے یہاں نقلہ پیسہ تو منہیں تھا۔ ہم نے ایک مکان - جوسولہ سترہ ہزار کا تھا - چھ ہزار میں بچھ کر انہیں چھ ہزار رو پبیدے دیے تھے۔ اس

(۱) "رجل اشترى عبداً وقبضه، فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه فيه، فله نصفه بنصف الثمن اشتراه، بناءً على أن مطلق الشركة يقتضى التسوية إلا أن يبين خلافه". (الفتاوى العالمكيرية: ٣٩٣/، الفصل الثانى في الالفاظ التي تصح بها والتي لاتصح، رشيديه)

"ان مقتضى الشركة يقتضى التسوية، قال الله تعالى: ﴿ فهم شركاء في الثلث ﴾ ". (فتح القدير، كتاب الشركة: ٢٦/٦ ١، مصر)

"لان الشركة تقتضى التسوية". (المحيط البرهاني في الفقه النعماني: ٣٨٠/٦، كتاب الشركة، ومما يتصل بهذاالفصل، مكتبه غفاريه كونثة) لئے رسید وغیرہ نہ لی گئی اور نہ ہی پیسے کسی سے سامنے دیا گیا۔اس کا رخانہ کے پیچھے میرے دیورنے خوب محنت کی اور کا رخانہ کی مالیت بڑھ کر بچاس ہزارتک ہوگئی۔

کارخانہ میں پیبہ لگانے کے بعد میرے شوہر بھی حصہ دار کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ طے بیہ پایا تھا کہ آفس کا کام میرے شوہر کریں گے۔ جس وقت آکرانہوں نے پیبہ لگانے کی پیش کش کی تھی تو مجھ سے بڑے وعدہ وعید کئے تھے، جب کارخانہ خوب ترتی کرگیا تو میرے شوہر اور میرے دیور کی نیش کش کی تھی ، جب کارخانہ خوب ترتی کرگیا تو میرے شوہر اور میرے دیور کے سرمیں چوٹ بھی آئی اور میرے دیور کے سرمیں چوٹ بھی آئی مقی راس کے بعد میرے شوہر علیحدہ ہوگئے، مگر چونکہ بات اس قدر بڑھ بھی تھی کہ میرے دیور نے ایک پیسہ مقی راس کے بعد میرے شوہر علیحدہ ہوگئے، مگر چونکہ بات اس قدر بڑھ بھی تھی کہ میرے دیور نے ایک پیسہ دوں گا، اور سرکی چوٹ پرکہا کہ بھائی نے کارخانہ میں بیسہ مارے کھایا ہے، اس لئے اب میں ایک بیسہ بھی نہیں دوں گا، اور سرکی چوٹ پرکہا کہ دراصل بیمیر نے تل کی سازش تھی۔

اب ہمارے لئے ہوئی پریشانی کی بات تھی، کیونکہ ذریعہ آمدنی کچھ نہ تھا اور افرادِ خانہ تیرہ ہیں۔ آخر
میں نے جاکران کے ہاتھ پاؤں کپڑے، اس کے بعد میں نے نوکری کرلی(۱)، جب وہ ہرطرح سے انگار
کردیے تو میں نے بہت عاجزی سے کہا کہ آپ میرے پڑھائی ختم ہونے تک قرض سجھ کردے دیجئے، میں بعد
میں اواکردوں گی۔ انہوں نے کہا: خیراب میں خود آپ لوگوں کا پیسے درکھنانہیں چاہتا بھوڑ اتھوڑ الکرکے ایک ایک
ماہ کے وقفہ سے اواکردوں گا، اس طرح انہوں نے ہمیں دو تین سال تک تین سورو پہیے برابرد سیئے۔ اس کے بعد
کی خاندانی جھڑے نہ ہوئے تو پیسے بند کردیئے، میں پھڑئی تو ہو لئے لگے کہ اب میں اسے نہیں وے سکتا، میری پکی
کی شادی ہوگی، صرف دوسودونگا، ہم اس پر بھی راضی ہوگئے، مگردوسال دینے کے بعد ہولے کہ اب میں ایک سورو

جار ماہ کے بعد سورو پید و ہے کر کہدرہ ہیں کہ اب میں پھے نہیں دونگا، میرے سے پھے نہیں ہوسکتا، اصل رقم جو کارخانہ میں لگائی تھی تواس کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ سب اسی میں ادا ہوگئی، یہ میری مہر بانی تھی جو اب تک دیا۔اسلامی نقطۂ نظر سے بتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ تھیک ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) "نوكري كرنا: الما زمت كرنا، عاجزي كرنا" \_ (فيروز اللغات، ص: ١٣٨٤، فيروز سنز الهور)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس تفصیل کے ساتھ معاملہ ہوا ہے ، اسی تفصیل کے ساتھ روپید وینالازم ہے ، جس قدر دے دیا ہے اس کو حساب میں لگایا جاسکتا ہے ۔ لیکن اس کو دے دینے کے بعد سب معاملہ ختم نہیں کیا جاسکتا ، جب کہ معاملہ شرکت کا تھایا قرض کا ، اگر شرکت کا تھا تو اس کی پابندی لازم ہے ، اگر قرض کا تھا تو اس کی پابندی لازم ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمودغفرليه، دارالعلوم ديوبيتر، ۳۰ ۸۹/۸ هـ

نسوت: لیکن شرکت میں معنین رقم کسی شریک کودینے کی شرط لگانے سے شرکت فاسد ہو جاتی ہے اور قرض دیکر منافع لیناسود ہے(۲)۔

(١) "كل قرض جرّ منفعة، فهو ربا". فإذاشرط في عقد ما يجلب نفعاً إلى المقرض من نحو زيادة قدر أو صفة بطل". (فيض القدير: ٩/٩٩٨، (رقم الحديث: ٢٣٣٩)، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

"وإن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومُعاونتهم على شئون العيش وتيسير وَسَائل الحياة، وليس هو وسيلةً من وسائل الكسب ولا أسلوباً من أساليب الاستغلال، ولهذا لايجوز أن يرد المعقرض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعاً للقاعدة الفقهية : كل قرض جر منفعةً، فهو ربا". (فقه السنة، القرض : ١٣٤/٣) ، ١٨٨ ، دار الكتب العربي بيروت)

(٣) "وركنها الإيجاب والقبول، وشرطها عدم مايقطعها كشرط دراهم معينة من الربح لأحدهما". (مجمع الأنهر: ٥٣٣/٢، كتاب الشركة، مكتبه غفاريه كوئثة)

"وتفسد إن شوط الأحدهما دراهم مسماة من الربح؛ الأنه شرطٌ يوجب انقطاع الشركة في بعض الوجوه، فلعله الايخرج إلا القدر المسمى الأحدهما من الربح". (تبيين الحقائق: ٢٣٨/٣، كتاب الشركة، دارالكتب العلمية بيه وت)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدر المختار: ٣٠٥/٣، كتاب الشركة، سعيد)

"يشترط أن تكون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء جزء أشائعاً كالنصف والثلث والربع، فإذا اتفق الشركاء على إعطاء أحدهم قدراً معيناً، كانت الشركة باطلةً". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ٣/٢ ا ٤، (رقم المادة: ١٣٣٧)، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في خلاصة الفتاوي: ٢٩٣/٣ ، كتاب الشركة، امجد اكيدْمي لاهور) .....

### بلااجازت شركاءا يك شريك كالمشتر كهزمين ميں كاشت كرنا

سوال[۱۸۳۳]: اسسزید، عمر، بحر، خالد کامشتر که باغ ہے جس کی تقییم ان چاروں کے درمیان نہ قانونی ہوئی اور نہ باہمی رضا مندی ہے۔ اب اگر ایک شریک اس میں کاشت کرے اور دوسرے شرکاء کو یکھ نہ دے تو ایسی صورت میں دوسرے شرکاء کا منافع طلب کرنا، یا حساب ما نگنے کاحق پہو پنجتا ہے یانہیں؟ ایسے خض کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ میں نے جو یکھ کاشت کی ہے وہ اپنے حصہ رسد کے اندر ہی کی ہے، اس لئے دوسرے شرکاء کی رضا مندی کی ضرورت نہیں؟

119

۲....اس باغ کے لئے ایک انجن شرکاء نے خریدا تھا جو باغ لگا ہوا تھا، ایک شریک نے اس کو وہاں لئے ہوا تھا، ایک شریک نے اس کو وہاں سے ہٹا کر اپنی زمین میں لگالیا، جس سے باغ کونقصان پہونچا۔ کیا بقیہ شرکاء کونقصان طلب کرنے کاحق ہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....بغیر دیگر شرکاء کی رضامندی کے اس کو کاشت نہیں کرنا چاہیے، تقسیم کرالے پھراپنے حصہ میں کاشت کرلے ، لیکن موجودہ صورت میں جب اس نے اپنے حصہ ہی میں کاشت کی ہے ااور دیگر شرکاء نے اجازت نہیں دی توان کو بیداوار میں سے حصہ طلب کرنے کا بھی حق نہیں (۱)۔

= (وكذا في البحر الرائق: ١/٥ ٢٩، كتاب الشركة، مكتبه غفاريه كوئشه)

(1) "(والكرم والأرض إذا كان مشتركاً بين رجلين وأحدهما غائب، أو كان الأرض بين بالغ ويتيم، يرفع الأمر إلى القاضي، فإن لم يرفع الأمر إلى القاضى وزرع الأرض بحصة، طاب له". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشركة: ٣/٣ ١ ٢، فصل في شركة العنان، رشيديه)

"إذا زرع أحد الشركاء الأراضي المشتركة، فليس للأخر أن يطلب حصته من الحاصلات على على عادة البلدة مثل الثلث أو الربع". (شرح المجلة: ١٠٣/، (رقم المادة: ٢١٠١)، مكتبه حنفيه كوئثه)

"كذلك لوزرع واحد مستقلاً أرضاً يملكها بالاشتراك مع اخر بلا إذنه، فلشريكه بعد استرداد حصته من الأرض أن يضمنه مايصبه من نقصانها الذي حدث بزراعته، وليس له أن يأخذ من الوارع حصة نصيبه من العلة". (شرح المجلة: ١/٥٠٥، ٢٠٥، (رقم المادة: ٥٠٩)، مكتبه حنفيه، كوئته)

۲ .....اس شریک کے لئے اس انجن کو باغ مشتر کہ سے منتقل کر کے اپنی ذاتی انفرادی زمین میں لگانے کا حق نہیں تھا، اس نے غلطی کی ، اس کی وجہ سے باغ کو جونقصان پہو نچاہے، اس سے دیگر شرکاء کو وصول کرنا درست نہیں، جتنے روزاس نے اپنی زمین میں انجن استعال کیا ہے، اس کا معاوضہ بھی اس سے وصول کرنے کا حق نہیں، اگر چہاس کا ستعال کرنا فلط، حق تلفی اورایک قشم کا غصب ہے (۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۲/۲/۲ هے۔

مشتر كه آمد فى سے بچاكررو بيدا لگ ركھنا اوراس سے مكان خريدنا سوال [۱۸۳۵]: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين! اما بعد! جناب مولانا مولوى مفتى صاحب!

#### السلام عليم!

عرض کہ فدوی پانچ بھائی تھے اور ہمارے باپ ماں بھی حیات ہیں، میں سب سے بڑا بھائی ہوں اور سب میں سب سے بڑا بھائی ہوں اور سب میرے سے چھوٹے تھے اور ہم سب اکٹار ہاکرتے تھے، اور سب بھائیوں میں مُیں ہی کمانے کے قابل تھا، کیونکہ اُور بھائی چھوٹی عمر کے تھے، اور ان سب کوکام سکھائے گئے۔ اب ایک بھائی کا انتقال ہوگیا ہے، اس وقت چار بھائی موجود ہیں۔ چار بھائی موجود ہیں اور تین بہنیں موجود ہیں۔

ایک بھائی جو کہ میرے سے چھوٹا اور دوسے بڑا ہے، اس کو درزی کا کام سکھایا گیاہے، پہلے وہ اس قابل نہیں تھا کہ کچھ کما سکے سب ا کھٹے اپنی گذرِاوقات کرتے رہے، اوران کوکام سکھاتے رہے۔ جب وہ بھائی کمانے کے قابل ہوگیا، اس وقت وہ اپنی کمائی علیحدہ جمع کرتارہا، حتی کہ اپنا خرچہ خوراک بھی ہم کونہیں ویتا تھا اور دہاں باپ اس کو ہر چیز سمجھاتے رہا کرتے ہے کہ تم کو بیمناسب نہیں کہ تم اپنی کمائی الگ جمع کرتے رہو، کم از کم

(۱) "لو استعمل واحد مالاً، أو عطل منافعه كما إذا غصب حيواناً فأمسكه ولم يستعمله بدون إذن صاحبه، كان عاصياً، فلايلزمه ضمان منافعه". (شرح المجلة: ١/٨ ٣١، (رقم المادة: ٩ ٩٥)، مكتبه حنفيه كوئته)

"منافع الغصب استوفاها أو عطلها، فإنها لاتضمن عندنا". (الدرالمختار، كتاب الغصب، مطلب في ضمان منافع الغصب: ٢/٢٠، سعيد) ا پناخر چان کودیتے رہا کرو، مگروہ کچھ خیال نہیں کرتا تھا۔ اس کی شادی بھی شاملات میں رہتے ہوئے کردی گئی، شادی ہونے پراس نے کوئی خرچہ اپنا اور اپنی بیوی کا ہمیں نہیں دیا، عرصہ تک دونوں میاں بیوی بلاخرچہ دیئے ہمارے ہی شاملات میں کھاتے رہے۔

جب اس کو بہت کہا گیا تو بھی بھی پانچ چارسور و پے دیا کرتا، اس کے بعد اپنامکان علیحدہ خریدلیا۔ جس وقت وہ علیحدہ ہونے نگا، اس وقت اس کو کہا گیا کہ جب تک اُور بھائی بہنوں کی شادی نہ ہوجائے اور سے بھائی کمانے کے قابل نہ ہوجائیں، اس وقت تک تم کوعلیحدہ ہوناٹھیک نہیں، مگروہ نہ مانا اور مکان خرید کرعلیحدہ ہوگیا، اوراسی رقم سے اس نے مکان خرید اجواس نے کما کرا کھٹا کی تھی۔ ہمارے ذمہ پچھ قرش بھی ہوگیا، اس میں بھی اس نے پچھنیں دیا۔

اس نے جومکان خریدا وہ قابلِ مرمت تھا، میں چونکہ معماری کا کام جانتا ہوں، بہت دن تک اپنی مزدوری اس میں خرج کی اور خیال یہ تھا کہ اگر بھائی اس کے اندررہے گا تو کچھ مزدوری نہیں لوں گا اوراگر فروخت کرے گا تو مزدوری لوں گا۔ جب سے بدامنی ہوئی ہے اس وقت سے وہ از حدکوشش کررہا ہے کہ مکان فروخت کرے، پاکتان چلاجائے، اس کو ہر چند کہا گیا کہ مکان فروخت نہ کرو، مگر وہ نہیں مانا۔ مکان فروخت کرنے کی غرض سے ایک سال سے اپنے آپ کو پاگلوں اور دیوانوں کی حالت میں تبدیل کرد کھا ہے، ہر چند یہ کوشش کررہا ہے کہ مکان فروخت کردے، حالا تکہ اس وقت بھی اس کے پاس چھ سورو پیے نقد اورات نے کے کوش سے ایک مکان فروخت کردے، حالا تکہ اس وقت بھی اس کے پاس چھ سورو پیے نقد اورا سے زیوارات موجود ہیں۔

اس کو کہا جاتا ہے کہ اس رقم اور زیورات میں سب کا حصہ ہے، ان کو بھی دینا چاہیئے ، مگر وہ نہیں مانتا، حالا نکہ ماں باپ بہت ضعیف ہیں، نماز بھی مشکل سے اداکرتے ہیں اور بھائی بھی ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ اپنا گذارہ بخو بی کر سکیں، یہاں تک کہ ماں باپ کا بھی اعتبار نہیں کرتا، اپنی جمع کردہ رقم دوسروں کے پاس رکھتا ہے۔
کیا دوسروں کو وہ رقم رکھنی جائز ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ مشتر کہ سب کی ہے اور شاملات میں رہتے ہوئے اکھٹی کی گئی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بیرقم اس نے کسی ہے چوری نہیں کی ، بلکہ خود کمائی ہے توبہ چوری کا مال نہیں ، لہذا جس کے پاس بیہ

رقم رکھی ہے،اس کورکھنا درست ہے۔اگر ماں باپ اور بھائیوں کے مال کو چوری کرکے رقم جمع کی ہےتو یہ چوری کا مال ہے،الیم حالت میں اس شخص کورقم کارکھنا درست نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ،معین مفتی مدرسہ مظاہرعلوم سہانپور۔

استفتاء متعلق سوال بالا

سوال[۱۸۳۷]: اسساس قم کے اندر ماں باپ، بھائی، بہوکاحق ہے یائہیں؟ ۲۔۔۔۔۔جومکان اس نے خریدا ہے اس کے اندر بھائیوں کاحق ہے یائہیں؟ ۳۔۔۔۔۔اس کواس طرح علیحدہ ہونا جائز تھا جب کہ بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اور برسرِ روز گار بھی

نہیں؟

'''……اس کوقر ضددینا جائز تھا یانہیں جو کہ شاملات میں رہتے ہوئے ہوا؟ ۵……اگروہ مکان فروخت کر ہے تو جومز دوری میری خرچ ہوئی ہے، لینا جائز ہے یانہیں؟ ۲……اگروہ رقم ہمیں دیے تو اس کو ماں باپ، بھائی بہنوں میں کس طرح تقسیم کریں؟ ک……اس شخص کے لئے پچھ مزاہے یانہیں، جو کہ سب بات کو جانتے ہوئے اس کی رقم کو رکھتا ہے؟ اور

(۱) اس صورت میں اس رقم کارکھنا اعانت علی المعصیة کی بنیاد پررکھنا جا ئزنہیں:

قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البروالتقوى، والاتعاونوا على الإثم والعدوان، واتقو الله، إن الله شديد العقاب ﴾ (سورة المائده: ٢)

"يأمر تعالى عباده المؤمين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر والتقوى وترك المنكرات، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على الماثم والمحارم". (تفسير ابن كثير: ٢/٢، تفسير سورة المائدة، دارالفيحا، بيروت)

"﴿ولاتعاونوا على الإثم والعدوان﴾ الاية، فيعمّ النهى كل ماهو من مقولة الظلم والمعاصى". (روح المعانى: ٢/٥٤، (سورة المائدة:٢)، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"فإن ثبت كراهة لبسها للتختم، ثبت كراهة بيعها وصيغها لمافيه من الإعانة على مالا يجوز، كل ما أدى إلى مالايجوز، لايجوز". (الدرالمختار: ٣١٠/٦، كتاب الخطر والإباحة، فصل في للبس، سعيد)

اگر ہے تو حشر کے روزاس کی کیامہ اہے؟

۸.....اورمیرے بھائی کی کیاسزاہے،جس نے کہ اتنی پریشانیاں پیدا کیں اوراگر ہے تو حشر کے روز کیاسزاہے تا کہ اس کوسمجھا دیا جائے اور وہ راہ راست پرآسکے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....اگر ماں باپ، بھائی بہنوں سے چوری کی ہے تب توسب انہیں کی ہے، اگرخود کمائی ہے توخوداس کمانے والے کی ہے، مال باپ وغیرہ کااس میں حق نہیں، ہاں! جو پچھانہوں نے اس پرخرچ کیا ہے اگر قرض کہہ کرخرچ کیا ہے، مال باپ وغیرہ کااس میں حق نہیں، ہاں! جو پچھانہوں نے اس پرخرچ کیا ہے اگر قرض کہہ کرخرچ کیا ہے، وہ لے سکتے ہیں (۱)۔اور بوقت حاجت والدین کا نفقہ اولا دے ذمہ ہوتا ہے جس میں دوسرے اولا دے ساتھ بی بھی شریک ہے (۱)۔

(١) "فصل: القرض هو عقد مخصوص يُرِد على دفع مال الأخر ليرد مثله" (تنو ير الأبصار مع
 الدرالمختار: ١١/٥) فصل في القرض، سعيد)

"وإن كان مال الصغير غائباً، أمر الأب بالإنفاق عليه ويرجع في ماله، فإن أنفق عليه بغير أمره لم يرجع، إلا أن يكون أشهد أنه يرجع، ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يرجع وإن لم يشهد إذا كانت نيته يوم دفع أنه يرجع، وأما في القضاء فلا يرجع إلا أن يشهد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الرابع في نفقة الاولاد: ١ / ٢٢٢، وشيديه)

(٣) ''ولأبويه وأجداده وجداته لو فقراء: أي تجب النفقة لهو لاء''. (البحر الرائق: ٣٠٥/٣، باب النفقه،
 كتاب النكاح، رشيديه)

"وعلى الرجل الموسرأن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذاكانوا فقراء وإن خالفوه في الدين". (الهداية: ٣٠٠٠، كتاب النكاح، باب النفقة ، مكتبه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٢٣، الفصل الخامس في نفقة ذوى الأرحام، رشيديه)

"إذاعمل رجل في صنعة هو وابنه الذي في عياله، فجميع الكسب لذلك الرجل، وولده يعد معيناً له. فيه قيدان احترازيان: الأول: أن يكون الابن في عيال الأب، الثاني: أن يعملامعاً في صنعة واحدة؛ إذ لوكان لكل منهما صنعة يعمل فيها وحده، فربحه له". (شرح المجلة: ١/١ مك، (رقم المادة: ١/١)، مكتبه حنفيه كوئشه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٢٩/٢، كتاب الشركة، الباب الرابع في شركة الوجوه و شركة الأعمال، رشيديه)

٢....اس ميں بھائيوں کاحت نہيں۔

سسیلیحدہ ہونااس کو جائز ہے،لیکن ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ رہ کر کھانا، پہننا، اور اپنی کمائی علیحدہ جمع کرنا بہت بڑی ہے مروتی اور انتہائی احسان فراموشی ہے جس کا نتیجہ بہت خراب ہے (1)۔

ہم.....جس طرح وہ کھانے پینے میں سب کے شریک رہااس کو جا ہے کہ اس سلسلہ میں جو قرض ہوا، اس کے اداکرنے میں بھی سب کے ساتھ شریک رہے۔

۵.....اگر کوئی معاملہ طے کیا ہے تواس معاملہ کے موافق مزدوری لینا درست ہے بمحض دل میں رکھنا اور نیت کر لینا کافی نہیں (۲)۔

۲ .....اس کی سعادت سے سے کہ والدین کی خدمت میں وہ رقم پیش کرد ہے، پھر والدین سب کو برابر دے دیں۔

#### 2 ....اس کاجواب سب سے پہلے نمبر میں آگیا۔

### ٨....اس كونصيحت كى جائے والدين كے حقوق بتائے جائيں (٣)، اگرنه مانے تو اس كے لئے

(۱) "أنت ومالك الأبيك". يعنى: أن أباك كان سبب وجودك ووجودك سبب وجود مالك، فصارله بذلك حق كان به أولى منك بنفسك، فإذا احتاج فله أن يأخذ منه قدر الحاجة". (فيض القدير: ٢٣٠٩، (رقم الحديث: ٢٧٢١)، مكتبه نزار مصطفى الباز)

 (٢) "تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع . الإيجاب والقبول في الإجارة عبارةٌ عن الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة". (شرح المجلة: ٢٣٣١، رقم المادة: ٣٣٣، ٣٣٣، مكتبه حنفيه كوئثه)

"والأصل أن الصمانات في الذمة لاتجب إلاباحد الأمرين: إماباخذ أو بشرط، فإذا عدما لم تجب، والشرط قبول العقد كالشراء والاستيجار والكفالة ونحو ها". (قواعد الفقه، (رقم القاعدة: ٢١)، ص: ١٥، صدف پبلشرز)

نوت: لیکن سوال میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ با قاعدہ معاملہ طے ہیں کیا ہے، اس لئے مزدوری لینے کاحق دار نہیں ہے۔

(٣) "عن جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله على وسلم على إقام الصلوة، وإيتاء الزكوة، والنصح لكل مسلم". (صحيح البخارى، باب: ١٢٨/١، قديمي) (والصحيح لمسلم: ١٢٨/١، قديمي)

دعائے خیر کی جائے اورمعاف کردیا جائے ،انشاءاللہ تعالی اس سب پریشانیوں پر بہت بڑاا جرملے گا(۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبدمحمودغفرله، معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور۔ الجواب صحیح: سعیداحمدغفرله، ۱۵/شوال/ ۶۲ هه۔

ہوٹل کےایک شریک کا اپنے دوستوں کومشتر کہ کھانا کھلا نا

سے وال [۱۸۳۷]: ایک ہوٹل میں زید عمر، بکر، نینوں شریک تھے۔ زید کے ملنے والے آدمی ہوٹل آتے ہیں اور چائے کھانا وغیرہ بعض مرتبہ میا اکثر اوقات کھلانا پڑتا ہے اور زید کے دل میں خیال آتا ہے چوں کہ ہوٹل میں کئی آدمی شریک ہیں ، ایسانہ ہو کہ عمر و بکر اس بات کا خیال کریں کہ زید کے آدمی چائے وغیرہ پیتے ہیں ، لہذا زید نے عمر و بکر سے بیہ بات کہ دی کہ اگر چہ آپ کو کھلانا پلانا بُر اندلگتا ہو، مگر میر سے دل میں بیہ بات گورانہیں ، لہذا زید نے عمر و بکر اس کے تین حیار سال کا تنحین آمدنی دیکھیں کہ ہوٹل کی آمدنی ما ہواری کیا ہے۔

چنانچے حساب لگایاتو تین ہزراررو پید کی ماہوارآ مدنی ہوئی،لہذا زید جا ہتا ہے کہ عمر و بکر کو یعنی دونوں کو ایک ایک ہزاررو پید ماہواراداکردے۔خواہ ہوٹل میں آئندہ چل کراتنی ہی آمدنی ہویا کم ہویازیادہ ہویا نہوہ دونوں کوایک ایک ہزرارروپے دیدیا کرے۔آیا ایسا کرنا جائزہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

زید کے ملنے والے آدمی چائے، کھانا نتیوں کام مشترک کھائی لیتے ہیں اور زیدان سے قیمت نہیں لیتا ہے، عمر و بکر بھی زید کے تعلق کی بناء پر اس کو بر واشت کر لیتے ہیں، بیان کا زید پر احسان ہے، زیداگر اس احسان کے عوض بے ضابطهان کو بچھر قم دیدیا کرے (ایک ہزاریا کم وہیش حسب صوابدید) تو اس میں کوئی مضا کقتہ نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دا رالعلوم د بوبند، ۱۱/۰۱/۰۹ هـ

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: ﴿ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين ﴾. (سورة الأعراف: ۹۹) (۲) ليخي شركت كامعالمه برقرار بت هوئ اپني جيب سے ايك ايك بزار روپيه دينے بين كوئي مضا كفته بين اور بيزيد كي طرف سے احمال كابدلہ ہے، قال الله تعالى: ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ (سورة الرحمن: ۲۰)

# ایک شریک کامشتر که مکان سے نفع اٹھانا

سوال[۱۹۳۸]: مسمی عبداللہ نے ۱۹۰۱ء میں ایک مکان تجمیر کرایا، جس میں وہ خوداوراس کے تین لڑکے: زید، بکر، عمررہ تے ہیں۔ مکان کے اندرایک قطعهٔ اراضی خالی پڑی تھی جس کوعبداللہ کے بڑ ہے لڑکے نے بہا جازت والد بلاشر کت غیرا ہے پیسے سے تعمیر کرایا۔ مسمی عبداللہ نے اپنی حیات میں ہی مکان کو تین حصوں میں تقسیم کردیا، کیکن زید کو تجھ حصہ زیادہ بوجہ زیادہ بال بیچ دار ہونے کے، اس کو تینوں نے بخوشی منظور کرلیا۔ بوقت تقسیم کردیا، کیکن زید کو بچھ حصہ زیادہ بوجہ زیادہ بال جی حرارہ ویلے سے سال کے درمیان تھی۔

عرصة تقریباً چالیس سال کا مور ہاہے کہ عمر اور بکرنے بغرض کسب معاش اپنے آبائی مکان کو بالکل چھوڑ کر دوسر ہے ضلع میں سکونت اختیار کرلی۔ اتنی مدت گذرنے کے بعد عمر اور بکر اب مکان میں مساوی حصہ کا مطالبہ کرتے ہیں، ۱۹۶۱ء سے لے ۱۹۲۵ء تک بھی دونوں نے مکان سے کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ بھی مرمت کرائی، اور نہ کسی قتم کی مالی یا غیر مالی امداد کی ، چونکہ زید بی اس میں رہتار ہاہے، اس لئے تمام ذمہ داری مکان کے حصے گرتے رہے تو ہمیشہ زیدنے ہی اس کو کممل اپنے پیسے کی اس پر رہی۔ بوجہ پر انا ہونے کے جب مکان کے حصے گرتے رہے تو ہمیشہ زیدنے ہی اس کو کممل اپنے پیسے سے تغیر کرایا۔

زیدنے کہا کہا گرتم حصہ کا مطالبہ کرتے ہوتو 70 / برس میں جورقم تغییر میں خرج ہو کی اس کا ثلث حصہ دو، تب نم حصہ داربن سکتے ہو لیکن عمراور بکر بلاا دائیگی حصہ چاہتے ہیں۔اس میں عندالشرع کیا تھم ہے؟ فقط۔ الحجواب حامداً ومصلیاً:

اگرعبداللہ نے وہ مکان تینوں لڑکوں کو ہبہ کر دیا اس طرح کہ ہرایک کا حصہ جدا گانہ ممتاز کر کے ایک کا قبضہ کرا دیا اور اپنا قبضہ اٹھالیا تو ہبہ تام اور نافذ ہو گیا (۱) اور تینوں کی ملکیت اپنے اپنے حصہ پر ثابت ہوگئی۔ پھراگر

<sup>(</sup>١) "تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل؛ لأنها من التبرعات والتبرع لايتم إلا بالقبض". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٢٢، (رقم المادة: ٨٣٤)، مكتبه حنفيه كوئته)

<sup>&</sup>quot;هي [أي الهبة] تمليك عين بالاعوض، وتصح بإيجاب وقبول، وتتم بالقبض الكامل". (مجمع الأنهر: ٣٨٩/٣، كتاب الهبة، مكتبه غفاريه كوئثة)

<sup>&</sup>quot;وركنها الإيجاب والقبول، وحكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم، وتتم الهبة =

دولڑکوں نے اپنے اپنے حصہ سے نفع نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے تبسرے بھائی کواس کی اجازت دے دی کہ وہ تنہا مکان میں سکونت کر لے اورخود دوسرے جگہ چلے گئے، پھرتو بید دونوں بھائیوں کا تیسرے بھائی کے ساتھ تبرع اورا حسان ہوا۔

پھر جب وہ مکان گرگیا اور اس کوایک بھائی نے جو کہ اس میں سکونت کرتا تھا اپی رقم خاص سے بنوایا ،
اب اگر بیتبرع اور احسان کے طور پر اپنے دونوں بھائیوں کو دوثلث دیدے اور ان سے معاوضہ نہ لے جس طرح کہ ان دونوں نے اپنا اپنا حصہ مدت دراز تک اس کو دیئے رکھا تو بیلائق اور زیبا ہے اور مکارم اخلاق میں داخل ہے (۱) لیکن اگروہ اپنے قلب میں اس تبرع واحسان کی وسعت نہ پائے تو اس کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔

پھراس صورت میں دوشکلیں ہیں: ایک بیکدان کے حصہ کی تغییر میں جس قدررو پینے خرج ہوا ہے اس کے لینے کا تو حق نہیں (۲)، البتہ جس قدر ملبہ عمارت کا اس وقت موجود ہے اس کی قیمت تخمینه کرا کے وہ دونوں بھائی دیدیں اور اپنا اپنا حصہ مکان سے لے لیں۔دوسری صورت بیہ ہے کہ اپنی تغییر وہاں سے گرا کر اپنا ملبہ اٹھا لے اور

(٢) "والثانى كما في سفلِ انهدم، فإن صاحبه لا يجبر على البناء على مامر، فذو العلو مضطر إلى البناء وصاحبه لا يجبر، فإذ أنفق ذو العلو لا يكون متبرعاً، وكذا الحائط المنهدم إذا كان عليه حمولة لأخرء بخلاف ما إذا كان مريد الإنفاق غير مضطر، وكان صاحبه لا يجبر كدارٍ يمكن قسمتها وامتنع الشريك من العمارة، فإنه لا يجبر، فلو أنفق عليها الأخر بلا إذنه فهو متبرع؛ لأنه غير مضطر، أو يمكنه أن يقسم حصته ويعمرها، كماصرح به في الخانية. ويعلم مما يأتي من التقييد بما لا يقسم أيضاً، وبه علم أنه لا بد من التقييد بالاضطرار كما قلنا". (رد المحتار: ٣٣٣/٣، كتاب الشوكة، سعيد)

"إذا رم الشريك الملك المشترك بدون إذن شريكه أو من الحاكم كان متبرعاً: أى ليس له أن ير جع على شريكه بمقدار ماأصاب حصته من النفقة، سواء كان ذلك الملك المشترك قابل القسمة أولم يكن". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٩٩، (رقم المادة: ١١١١)، مكتبه حنفيه، كوئثه)

<sup>=</sup> بالقبض الكامل". (الدرالمختار: ٥/٩/٥، كتاب الهبة، سعيد)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ (سورة الرحمن: ١٠)

ان کے حصہ کی جگہ خالی کردے(۱)۔جس بات پرراضی ہو کرتصفیہ کرلیس بہتر ہے،مقدمہ عدالت میں لے جانے سے بہت نقصان ہوگا۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ٩/١١/٩ هـ\_

الجواب صحیح بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹/۱۱/۹ ۵۸ هه

كارخانه ميں بيس فيصدنقصان برداشت كرنے كى شرط لگانا

سوال[٦٨٣٩]: ایک کارخانددار نے اپنے کارخاند کے لئے ایک مخص سے روپیدلیا ہے جس نے آمدنی میں تقسیم کے حساب کے ساتھ ہی ہیں جس کے کرلیا کہ اگر نقصان ہوتو اپنے لگائے ہوئے روپید میں بیس فیصد سے زیادہ کو برداشت نہیں کروں گا، حالا تکہ نقصان اصل مال کا مشتر کہ قیمت کے حساب سے برداشت کرنا ضروری ہے۔سوال بیہے کہ کارخانہ ذرکورہ کی آمدنی اس غلط معاملہ کی وجہ سے حلال ہے یا جرام؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نقصان کی اس تحدید کی بناء پر کارخانہ کی کل آمدنی کوحرام نہیں کہا جائے گا (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العيدمحمو دغفرله، دا رالعلوم ديوبند \_

(١) "وإذا بسمى في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك، له أن ينقض بناء ه". (الفتاوي الكاملية، ص: ١ ٥، كتاب الشركة، مكتبه حقانيه پشاور)

"وإذابني أحد الشركاء في الملك، المشترك القابل القسمة بدون إذن الأخرين، ثم طلب الأخرون القسمة، تقسم، فإن خرج ذلك البناء في نصيب بانيه فبها، وإن خرج في نصيب الأخر، فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٢٣٧، (رقم المادة: ١١٥٣)، مكتبه حنفيه كوئته)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية: ١ /٨٨، كتاب الشركة، مكتبه ميمنيه مصر)

(وكذا في الدر المختار: ٢٦٨/٦، كتاب القسمة، سعيد)

(٢) شريك كاكارخانددار كے ساتھ بيس فيصد نقصان قبول كرنے پرمعابد أكر ناشرطِ فاسد ہے اور شركت كا معامله شرطِ فاسد سے فاسدنہيں ہوتا، بلكه شرط خود ہى باطل ہوجاتی ہے،اس لئے مذكور ہ معاملہ درست ہے:

# مكانٍ مشترك كے پُرانے كواڑوں كوابيخ كام ميں لانا

سے وال[۳۸۴۰]: مشتر کہ مکان کے کوئی حصہ دارنے مکان کے پُرانے اور شکستہ کواڑوں کو نکلوا کر اپنے پاس سے نئے کواڑ گواد سے ، توان کواڑوں کوجو قیمت میں نئے سے کم ہے وہ دیگر حصہ دارسے کے بغیرا پنے بیاں سے نئے کواڑ گواد سے ، توان کواڑوں کوجو قیمت میں نئے سے کم ہے وہ دیگر حصہ دارسے کے بغیرا پنے خرچ میں لاسکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نے کواڑا پنے پاس سے لگا کر پُرانے اور شکستہ کواڑوں کوا پینے کام لاتا ہے تو درست ہے جبکہ شرکاء کواس پراعتراض نہ ہو(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود خفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب سیحے: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ۔

"إن شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين، فشرط الوضيعة بصفة فاسد، ولكن بهذا لاتبطل الشركة؛ لأن الشركة لاتبطل بالشروط الفاسدة. وإن وضعا فالوضيعة، على قدر رأس مالهما".
 (الفتاوى التاتار خانية، الفصل الرابع في العنان: ٣٥٥/٥، إدارة القرآن كراچي)

"وإن شرط الوضيعة والربح نصفان، فشرط الوضيعة نصفان فاسد؛ لأن الوضيعة هلاك جزء من المال، فكان صاحبه، وشرط الضمان على من الممال، فكان صاحبه وشرط الضمان على الأخر فاسد، ولكن بهذا لا تبطل الشركة، حتى لو عملا وربح بينهما على ماشرط، فالشركة ممالا تبطل بالشروط الفاسدة". (المحيط البرهاني في الفقه النعماني: ١/١ ٠٣، كتاب الشوكة، الفصل الرابع في العنان، مكتبه غفاريه كوئلة)

(۱) شریک سے پوچھے بغیر نے کواڑلگوا ناتیرع ہے اور پرانے کواڑ شریک کی اجازت سے لیے جانا مشترک چیز میں تصرف ہے جو کہ شریک کی اجازت سے جائز ہے:

"إذا رمَّ الشريك المملك المشترك بدون إذن من شريكه أو من الحاكم، كان متبرعاً". (شرح المجلة: ١/٩٩، (رقم المادة: ١ ١٣١)، مكتبه حنفيه كوئثه)

"كل من الشركاء في الشركة أجنبي في حصة سائرهم، فليس أحدهم وكيلاً عن الأخر، ولا يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه". (شرح المجلة: ١/١٠) (رقم المادة: =

# مشتركه زمين بركسي حصه داركا مكان تغميركرنا

سوال[۱۸۴]: ایک بنگ میں پچھ حصد داران تھے،ان میں سے ایک زید کے اوپر گور نمنٹ کا پچھ قرضہ باقی تھا، قرض ادانہ کرنے پرزید کا حصہ گور نمنٹ کی طرف سے نیلام کردیا گیا،اس حصہ کو بکرنے خرید لیا، دوسرے حصد داران کا حصہ بدستور قائم رہا۔ بکرنے پچھ حصد داران کا حصہ بھی خرید لیا، دو حصہ داران نے اپنا حصہ فروخت کرنے سے انکار کردیا۔ بنگلہ کا جب نیلام خریدا گیا تو بلڈنگ بالکل منہدم تھی، بکرنے خوداس کو تعمیر کی۔اس کے بعداس کو گور نمنٹ نے کرایہ پرلے لیا۔

پھے وصد کے بعد گور نمنٹ کے ۱۸ ہزار روپے کی رقم دے کر بنگلہ خرید ناچا ہا، مگر بکر نے انکار کردیا ہے،

بکر نے اپنی زوجہ کے مہر میں بنگلہ کولکھ دیا۔ پچھ عرصہ کے بعد بکر کا انتقال ہوگیا، زوجہ بکر نے بھی ۱۸ ہزار کی قیمت
لینے ہے انکار کر دیا اور مقد مہ گور نمنٹ پر دائر کر دیا، ۲۰ برس تک مقد مہ چلتا رہا، اس دوران میں خرچ مقد مہ
سب بکر کی زوجہ نے اداکیا۔ اب ایک حصہ دار نے خفیہ عدالت میں وعوی دائر کر دیا کہ ہمارا بھی حصہ ہے، مگر
عدالت نے یہ کہہ کر باطل کر دیا کہ دعوی معینہ مدت کے بعد کیا گیا ہے، دوسرے حصہ دار حقیق نے بھی کوئی
اعتراض نہیں کیا۔ پچھ عرصہ بعدان کا انتقال ہوگیا، ان کے اہل عیال حیات ہیں۔

اب زوجهٔ بکرمقدمہ جیت گئی اور گورنمنٹ نے ۱۸/ ہزار سے بڑھ کر۵۳/ ہزار کی رقم بطورِ قیمت اوا کردی۔ایک تیسرے حصہ دارگوان کا معاوضہ الگ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور پچھ کا شتکاروں کا حصہ ان کے ہاتھ میں دیا، پھرزوجہ بکرکوان کا حصہ دیا۔سوال ہے ہے:

"لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه". (شرح المجلة: ١/١٢، (رقم المادة: ٢٥)، مكتبه حنفيه كوئشه)

"كل واحد من الشريكين أو الشركاء شركة ملك أجنبي في نصيب الآخر، حتى لايجوز له التصرف فيه إلا بإذن الأخر كغير الشريك، لعدم تضمنها الوكالة". (مجمع الأنهر، كتاب الشركة: ٥٣٣/٢، مكتبه غفاريه كوئثة)

(وكذا في ردالمحتار: ٢٠٠١، سعيد)

<sup>=</sup> ۵۷ · ۱)، مكتبه حنفيه كو ثنه)

ا .....عدالت سے جن دوحصہ اروں کاحق باطل ہو گیاتھا ، اپنے حصہ کی رقم میں سے معاوضہ دے۔ ۲ .....اگران کا حصہ دینا فرض ہے تو ۱۸/ ہزار میں سے دے یا جومقد مہاڑ کر۵۳/ ہزار رقم لی ہے ، اسی میں سے دے یا جومقد مہاڑ کر۵۳/ ہزار رقم لی ہے ، اسی میں سے دے ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کیا تھا، تو کیا کرنے جب از سرنوبلڈنگ تغییر کی اور وہاں دوحصہ داروں کا بھی حصہ تھا جنہوں نے فروخت نہیں کیا تھا، تو کیا کرنے ان دونوں سے کہا تھا کہ میں تغمیر کررہا ہوں، تم لوگ اس جگہ توقسیم کرکے اپنا حصہ الگ کرلو تاکہ اس پرمیری تغمیر ہو، اور تم کو اختیار ہے کہ تم اپنی تغمیر جداگانہ کردویا بلاتغمیر رہنے دو، یا فروخت کردویا ہہہ کردو، یا وقف کردو۔ اگر تقسیم کرکے اپنا حصہ الگ نہیں کیا تو میرے ہاتھ فروخت کردوتا کہ پوری زمین پرمیری تغمیر دہو، اگر فروخت نہیں کرتے تو تغمیر میں جتنی رقم خرج ہوگئ ہے، اپنے حصہ کی نسبت سے اس میں ترکی رہو، یعنی اتنی رقم تمہارے ذمہ ہوگی تاکہ تغمیر میں بھی حصہ داررہو۔

اگردتم میں بھی شرکت نہیں کرتے تو اپنے حصہ کی زمین مجھے کرایہ پر دیدوتا کہ تغییر کل میری رہے اور تمہارے حصہ کے بقدرز مین کا کرایہ میں تم کوادا کرتارہوں۔اگر کرایہ پر بھی نہیں دیتے تو اپنے حصہ پر تغمیر کرنے کی مجھے اجازت دے دو، جب تم جا ہوگے میں اپنی تغمیر ہٹا کرتمہارے حصہ کی زمین خالی کردوں گا۔ان پانچ صور توں میں سے اگر کوئی صورت پیش آئی ہوتو اس کے موافق معاملہ رہے گا۔

اگران صورتوں میں ہے کوئی صورت نہیں بلکہ بکرنے خود ہی اس پراپی تقمیر کرلی تو اتنی مدت کا کرابیان کے حصہ کی زمین کالا زم ہوگا(ا)، مدت طویل ہونے کی وجہ سے ان کا حصہ باطل اور ختم ہوگا نہیں (۲)۔ پھر جب گور نمنٹ نے اس کی قیمت ادا کر دی تو وہ قیمت محض زمین کی نہیں بلکہ بلڈنگ کی ہے جس میں کسی دوسرے ک کوئی رقم خرج نہیں ہوئی، لہذا بلڈنگ تقمیر ہونے سے لے کراس کے فروخت ہونے کے وقت تک جتنا کرابیان دونوں کے حصہ کی زمین کا دونج بہ کارمتدین آ دمی تجویز کریں وہ ادا کرنا ہوگا۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لیے، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/۱۹ ہے۔ الجواب سے جزیہ نہ دونوا مالدین غفی عنہ، ۱۹/۱۹ ہے۔

<sup>(</sup>۱) جب بکرنے دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر مشتر کہ زمین پرا ہے لئے مکان بنایا تو پیرمکان بکر کا ہوگیا، کیکن میغصب ہے=

= اورغصب میں منافع مضمون نہیں ہیں ،اس لئے دوسرے شرکاء گذشتہ مدت کی اجرت کے مستحق نہیں ہیں ،البتہ شرکاء کو مکان گرا کرز مین تقسیم کرنے کاحق حاصل ہے اور بکرنے دوسرے شرکاء کی اجازت سے مکان ہنایا ہے تو شرکاء گذشتہ مدت کی اجرت کے مستحق ہیں اور بکرنتمیر کے خرچہ کا:

"منافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها؛ فإنها غير مضمونة عندنا، إلا أن يكون المغصوب وقفاً أو مال يتيم أو معداً للاستغلال". (تنقيح الفتاوي الحامدية: ٢/٣/٢ ، كتاب الغصب، مصر)

"منافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها، فإنها غير مضمونة عندنا، إلا أن تكون المغصوب وقفاً أو مال يتيم أو معداً للاستغلال بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك". (الدر المختار، كتاب الغصب، ٢٠٢/٦، سعيد)

"سئل فيما إذا بنى قصراً بماله لنفسه فى دار مشتركة بينه وبين إخوته بدون إذنهم، فهل يكون البناء ملكاً له؟ الجواب: نعم، إذا بنى فى الأرض المشتركة بغير إذن الشريك له أن ينقض بناء ه". (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الشركة، ١/٠٠١، مكتبه ميمنيه مصر)

"إذابني أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الأخرين، ثم طلب الأخرون القسمة، تقسم، فإن خرج ذلك البناء في نصيب بانيه فبها، وإن خرج في نصيب الأخر، فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه". (شرح المجلة، ص: ١٣٧، (رقم المادة: ١١٤١)، مكتبه حنفيه كوئله) (وكذا في الفتاوي الكاملية، ص: ١٥، كتاب الشركة،)

"عمر دار زوجته بماله بإذنها، فالعمارة لها، والنفقة دينٌ عليها، لصحة أمرها. ولو أمرها لنفسه بلا إذنها فالعمارة له، ويكون غاصباً للعرصة، فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك، ولها بلا إذنها، فالعمارة لها، وهـو متطوع". (الدرالمختار). "كل من بني في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ولو لنفسه بلا أمره فهو له، وله رفعه". (ردالمحتار: ٢/٢/٣)، مسائل شتى، سعيد)

(٢) "ويضمن المال المسروق؛ لأنه حق العبد فلايسقط بالتقادم". (الدرالمختار: ٣١/٣، باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها، سعيد)

"الحق لايسقط بتقادم الزمان". (قواعد الفقه، (رقم القاعدة: ١١١)، ص ٧٧، صدف پبلشرز)
"لا يسقط الحق بتقادم الزمان". (شرح المجلة، ص: ٢٩٩، (رقم المادة: ٣٧١)، مكتبه
حنفيه كوئته)

# کاشت میں ایک بھائی کانام درج ہے، کام سب کامشترک ہے

سوال[١٨٨٢]: ا....ايك كهيت جوباب داداك زمانه سے چلاآتا ہاورلگان پرتھا، كاشت نہيں تھی اور ہم لوگ مشترک تھے، تین بھائی تھے اور اس زمانہ میں ایک بھائی کے نام سے کاشت لگ گئی اور ہم لوگ برابر ( کاشت ) زراعت کرتے چلے آئے اور علیحدہ ہوجانے کے بعد بھی کھیتی مشترک رہی ،اب آپس میں ایک نام کی بناء پراختلاف پڑا ہواہے۔توشرعاً تینوں بھائیوں کاحق ہوتاہے یانہیں؟

۲...... ہم لوگ تینوں بھائی جب ایک میں تھے تو زمیندار سے کھیت لگان پرلیا گیا اور کھیتی کرنے لگے تو ا یک بھائی کے نام سے کاشت لگ گئی، مگر علیحدہ ہوجانے کے بعد ہم لوگ مشترک طور پر برا برکھیتی کرتے رہے۔ نام كى بناء پراختلاف ہے تو شرعاً تينوں كاحق ہوتا ہے يانہيں؟ جواب مدل مع حواله كتب عنايت ہو۔ (مولوی) محدیلیین صاحب، مدرسه اِ حیاءالعلوم مبارک پور۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... جب زبانی معامله مشترک ہے اور اس برعمل درآ مدہے اور کاغذمیں صرف ایک بھائی کا نام درج ہونے کے باوجود تینوں بھائی مشترک کاشت کرتے چلے آئے تواختلاف اور تر دد کی کوئی وجہ نہیں ، بلاتر در نتیوں شریک ہیں (۱)۔اوروہ کاغذی اندراج محض کاغذی ہے، کچھ مؤ ژنہیں، جبیبا کہ ہزل کی صورت میں طے شدہ معامله کااعتبار ہوتا ہے ایساہی یہاں پر بھی ہوگا، بیا ندراج ہزل سے زیادہ نہیں۔

(١) "شركة الأعمال هي عقد شركة على تقبل الأعمال كما إذا اتفق خياطان أو صباغ على تقبل الأعمال، فلايلزم اتحاد صنعة ومكان". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ٢/ ٣٦٦، (رقم المادة: ٣٨٥)، مكتبه حنفیه کو ئٹه)

"فالصحيحة أن يشترك اثنان على أن يتقبلا. وفي الهداية: وأماشركة الصنائع وتسمى شركة التقبل، فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال، ويكون الكسب بينهما، فيجوز ذلك، وما تقبله كل واحد منهما من العمل، يلزمه ويلزم شريكه". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الشركة، الشركة بالأعمال، إدارة القران، كراچي) ۲..... بینوں بھائیوں کاحق ہے، صرف ایک کانہیں۔ ہزل کی بحث کتب اصول میں مفصل موجود ہے(ا)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله،مظاہرعلوم سہار نپور،۳/ ذیقعدہ/ ۲۹ ھ۔

الجواب صحيح: سعيداحد ..

دو بھائیوں نے کیجامحنت سے جائیداد کمائی تووہ باپ کی ملک ہے

سےوال[۱۸۴۳]: ایک شخص کے دولڑ کے ہیں ، بڑالڑ کا بر مرِ روزگار ہے۔ چھوٹالڑ کا جائیداد کی دکھے بھال کرتا ہے ، بھی بھی بڑے لڑ کے نے بھی محنت کی ہے ، اب بید دونوں الگ الگ ہور ہے ہیں۔ تو جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

والدکی جس جائیدا دیران دونوں بفائیوں نے محنت کی ہے وہ ان کی ملک نہیں ہوگی، بلکہ ان کے والد ہی کی ہے۔ اس کواز خود تقسیم کر لینے کاحق نہیں:

"الأب وابنه يكتسبان في صنعة، ولم يكن لهما شئ، فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله؛ لكونه معيناً له، ألاترى لو غرس شجرةً تكون للأب". انتهى. كلام الشامى: "قلت: فماكان المال للاب كان كله بالأولى". شامى: ٣/ ٤٨٣ (٢) \_ فقط والترسيحان تعالى اعلم \_ حرره العبر محمود غفر له، دار العلوم ويوبند\_

(۱) "الهزل في اللغة: اللعب، وفي الاصطلاح: هو أن يراد بالشئ مالم يوضع له ولاماصح له اللفظ استعارة، والهازل يتكلم بصغية العقد مثلاً باختياره ورضاه، لكن لا يختار ثبوته الحكم ولا يرضاه، والاختيار هو القصد إلى الشئ وإرادته والرضاء هو إيثاره واستحسانه". (ردالمحتار: ١٥٠٥، كتاب البيوع، مطلب في حكم البيع مع الهزل، سعيد)

(٢) (ردالمحتار: ٣٢٥/٣، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، سعيد)

"إذاعمل رجل في صنعة هو وابنه الذي في عياله، فجميع الكسب لذلك الرجل، وولده يُعدّ معيناً له، وكذا إذا أعانه ولده الذي في عياله عند غرسه شجرةً، فتلك الشجرة للأب لايشاركه ولده =

# ز مین دوکان و گھوڑی میں شرکت کی ایک صورت

سوال[۱۸۴۳]: زید عمر، بکرخالد حقیقی بھائی ہیں سرکار نے دومر بع زمین عمر کوعطا کی جس کیلئے ایک راس گہوڑی عمدہ رکھنی شرط ہے برائے قانون انگریزی عمر کا خلف اکبر زمین کا مالک ہوگیا۔ تقدیر سے عمر فوت ہوگیا عمر کے لڑ کے کے نام زمین منتقل ہوگئی کچھ مدت بعد عمر کا لڑکا بھی فوت ہوگیا عمر لا ولد ہوگیا اب بروئے قانون انگریزی اس خاندان میں جوعمر میں سب سے بڑا ہوگا اس کے نام زمین داخل خارج ہوگی قانونا زید جو سب سے بڑا ہوگا اس کے نام زمین درخواست دی کہ ہم (زید صب سے بڑا ہوگا مصاحب کی عدالت میں درخواست دی کہ ہم (زید وخالد) راضی ہیں کہ ہر دومر بع مع گھوڑی بکر کے نام ہو۔

ورخواست منظور ہوگئ ہرومر بع بکر کے نام داخل و خارج ہوگئ بکرنے کہی جگد تبادلہ بسبب ناقص ہونے زمین کے کرایا اور کئی جگہ بنجر شگافی کی اب تیسری جگہ بکر آباد ہے کہ عرصہ بعد خالد بھی فوت ہوگیا بکرنے بڑی نیک نیتی سے کام کرکے بائیس ۲۲ ہزار کی زمین مربعات اس جگہ آمدنی سے خریدی ، جوزید اور بکر کے نام بحصہ نصف نصف نصف کرائی گئی اب زید بکر کو کہتا ہے کہ ایک مربع مجھ کودو، کیا زید بکرسے از روئے قانون اسلامی ایک مربع لے سکتا ہے یانہیں۔

"إذاكان الولد في عيال أبيه ومعيناً له، يكون جميع ماتحصل من الكسب لأبيه. ومااشتراه ودفع ثمنه من مال أبيه إن كان شراء ه لأبيه بإذنه، لايكون له الاختصاص بدون وجه شرعى، بل هو خاص بالأب، فإن كان شرائه نفسه و دفع ثمنه من مال أبيه بلا إذنه، يكون خاصاً به، وبدل الثمن مضمون للأب". (الفتاوى الكاملية، ص: 10، كتاب الشركة، رشيديه)

"أب وابن اكتسبا ولم يكن لهما مال، فاجتمع لهما من الكسب أموال، فالكل للأب؛ لأن الابن إذاكان في عياله، فهو معين له، ألاترى أنه لوغرس شجرةً فهى للأب". (تنقيح الفتاوى الحامدية: 1/90، كتاب الشركة، ميمنيه مصر)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٢٩/٢، كتاب الشركة، الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، رشيديه)

<sup>=</sup> فيها". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/١٣٥، (رقم المادة: ١٣٩٨)، مكتبه حنفيه كوئثه)

دیگرزید بکرنے دوکان پارچه کھولی، جس میں ابتداء میں دوکان کا سرمایہ دوسور و پہیہ بکرنے دیا اور تمین سو روپیپرزید نے دیا، جس کوعرصہ چارسال کا ہوگیا ہے، دوکان بفضلہ بڑی نفع میں ہے دوکان کا کام زید کالڑکا کرتا ہے بکرنے روپیپرنیت اشتراک دیا تھا اب دوکان سے تو زید جواب دیتا ہے بعنی پچھ ہیں دیتا اور مربعات سے حصہ مانگا ہے۔ بینوا و تو جروا بالسنة والکتاب، تو جرو ایوم الحساب۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

آپ کے سوال میں چندامور دریا فت طلب ہیں ان کا جواب تفصیل سے تحریر سیجیے اس کے بعد جواب مکمل ہوگا۔

ا ......مرکار نے دومربع زمین جوعمر کوعطا کی ہے وہ بطور تنملیک ہے یا بطور عاریت یعنی کیا عمراس کو فروخت کرسکتا ہے عمر کوان فروخت کرسکتا ہے عمر کوان فروخت کرسکتا ہے عمر کوان تصرفات کی اجازت ہے یا نہیں؟ تصرفات کی اجازت ہے یانہیں؟

۲.....گوڑی بھی سرکار نے دی ہے یا عمر نے خودخر بیری ہے۔اگر سرکار نے دی ہے تو بطور تملیک یا بطور عاریت ۔

۳ .....عمر نے انتقال کے بعد کون کون وارث جھوڑ ہے، مبلی وغیر صلبی نذکر ومؤنث مفصل تحریر سیجئے۔
۲ .....عمر کے لڑکے نے اپنے انتقال کے بعد کون کون وارث جھوڑ نے نفصیل سے تحریر کریں۔
۵ .....زید و خالد نے جو بکر کے نام زمین کرائی تو ہبہ کی ہے یا محض اپنا کارکن بنایا ہے یا دونوں نے بکر کو مالک بنایا ہے اگروہ اس زمین کوفر و خت کر دیتو بھی ان دونوں کو پچھ سروکا رنہیں ، مالک نہیں بنایا بلکہ مختار کام بنایا ہے۔

۲..... بکرنے کئی جگہ تبادلہ بسبب ناقص ہونے زمین کے کرایااس کا کیا مطلب ہے۔ ک..... خالد نے کون کون وارث حچوڑے؟

۸ ...... بائیس ہزار کی زمین جوخریدی گئی ہے اور وہ زید و بکر کے نام نصفاً نصف ہوئی تو کیا بکرنے وہ نصف نصف ہوئی تو کیا بکرنے وہ نصف زمین زید کو ہدکی اور اس پرزید کا قبضہ کرا دیا۔ یا ہم نہیں کی بلکہ بحض کا غذمیں نام درج کرایا ہے؟ مصف زمین زید کو ہدکی اور اس پرزید کا قبضیل ہے جواب تھے ہے۔ تب جواب مکمل ہوگا۔ دیگر اگر زید اور بکر معاملہ

میں شرکت بھی تھہرا ہے تو شرط کے موافق دونوں نفع ونقصان میں شریک ہوں گے۔فقط والسلام۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور،۱۲/۱۳/۱۲ھ۔

#### جوابات تنقبح:

اللهم أرنا الحق حقاً والباطل باطلاً-

ا.....عمر کوجوز مین سرکارنے عطا کی ہے عمراس کو بلامخالفت شخصے فروخت کرسکتا ہے لیکن کوئی حصہاس کا فروخت نہیں کرسکتا بلکہ کل رقبہ مع گھوڑی ومکان مسکونہ بغیر مخالفت احدے فروخت کرسکتا ہے۔

۲....گھوڑی عمرنے خودخریدی تھی ،اب بکراس کا قانونًا وارث ہے۔

سسیمرکے انتقال کے بعداس کے ور ثدر مین تقسیم ہیں کر سکتے ، کیونکہ حکام وقت کے قانون میں فقط خلف اکبر ہی وارث ہوتا ہے۔

س....جواب<sup>س</sup>ے۔

ہ۔۔۔۔زیدخالد نے بکرکوکارکن نہیں بنایا بلکہ بکرکوموافق قانون حکام وقت مالک تشکیم کرلیا گیا ہے۔ ۲۔۔۔۔بکرنے کئی جگہ تباولہ جو کیا اس سے کسی کی حق تلفی مطلوب نہیں بلکہ پہلی زمین ناقص تھی اس کے عوض عمدہ زمین جو قانو نا جا کڑے لی۔۔

ے....کاجواب<sup>7</sup> ہے۔

۸.....جوز مین خریدی گئی ہے اس میں زید نصف حصہ کا قابض وما لک ہے۔ اور بکر نصف حصہ کا روپیہ کرنے دیا مگر زید چونکہ بکر کا بڑا بھائی ہے اس لئے بکر زید کونصف حصہ کا مالک تسلیم کرتا ہے۔ جواب ( دیگر ) زید کی بکر میں شرکت ہے چونکہ زید کالڑ کا دو کان کا کام کرتا ہے وہ اپنے کام کامعاوضہ لے سکتا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ بعد بیانات مذکورہ بالا شرعا مربع کا مالک بکر ہوایا زیدیا مشترک خلاصہ بیہ ہے کہ بعد بیانات مذکورہ بالا شرعا مربع کا مالک بکر ہوایا زیدیا مشترک الملتمس : محمد اساعیل آدکار بنہالہ چسک الصلع گجرات۔ پنجاب۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عمر کے انتقال کے بعدا گراس کا وار شصرف اس کا بیٹا تھا اور کوئی دوسرا وارث شرعی مستحق نہیں تھا ، تو عمر

کے کل ترکہ کا مالک اس کا بیٹا ہو گیا (۱) ، اوراگر کوئی اور بھی وارث شرعی مستحق تھا تو موافق شرع اپنے حصہ کا مالک ہوا تھا۔ پھراگر اس کے انتقال کے بعد اس کا کوئی وارث شرعی نہ تھاصلبی نہ فیرصلبی نہ دختری نہ پسری نہ مذکر نہ مؤنث یغرض بجززید ، بکر ، خالد کے کوئی وارث نہ تھا تو یہ تینوں اس کے کل ترکہ کے برابر وارث ہوں گے (۲)۔ قانون سرکاری کا اس میں کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

پھرزیدوخالدنے چونکہ بکرکواپنا حصہ ہبہ کردیا ہے بعنی بکرکواپنے حصہ کاما لک بنادیا ہے کہ وہ بیچ وغیرہ جو تصرفات جا ہے کرے (۳) زید وخالد کوکوئی سروکارنہیں اور بکر کا اس پر پورا بپورا قبضہ بھی کرادیا۔تو بکرکل زمین

(۱) اس لئے کہ بیٹا عصبہ بیں ہے ہاورعصبہ ذوی الفروض کی عدم موجودگی بیس کل ترکہ کامستحق ہے: "العصبة من ياخذ جسميع الممال عند انفر ادہ وما أبقته الفرائض عند وجود من له الفرض المقدر". (تبيين الحقائق: ٣٨٥/٧ ، كتاب الفرائض ، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٦، ٥٥، كتاب الفرائض، باب العصبات، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٢ /٣/٢)، كتاب الفرائض، فصل في العصبات، سعيد)

 (٢) "وإذا اجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة، يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم .....لكل واحد سهم". (الفتاوي العالمكيرية: ٢/١هم، كتاب الفرائض، باب العصبات ، رشيديه)

(وكذا في الاختيار لتعليل المختار: ٢٢/٢ ٥، كتاب الفرائض، فصل في العصبات، مكتبه حقانيه يشاور)

(٣) "يملك الموهوب له الموهوب بالقبض، فالقبض شرط لثبوت الملك". (شرح المجلة لسليم رستم: ١/٣٧، (رقم المادة: ٨٦١)، كتاب الهبة، الباب الثالث في أحكام الهبة، حنفيه كوئثه) (وكذا في الدر المختار: ٩٩٠/٥، كتاب الهبة، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ٣٤٣/٣، كتاب الهبة، الباب الأول، رشيديه)

"كل واحد من الشركاء، يصبح بعد القسمة مالكاً لحصته بالاستقلال، ولا يبقى لأحدهم علاقة في حصة الآخر، ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما شاء". (شرح المجلة لسليم رستم: ١٩٣١، (رقم الماده: ١٦٢ ١)، كتاب الشركة، الفصل الثامن في أحكام القسمة، مكتبه حنفيه كوئثه)

و گھوڑی کا مالک ہوگیا۔اورزیدوخالد کا اس میں کوئی حصہ نہ رہا۔اس کے بعد جب بکرنے ۲۲ ہزار کی زمین خریدی تو اس میں چونکہ زید کونصف کا شریک ہنایا ہے بعنی نصف حصہ زید کو ہبہ کر دیا اور تقسیم کر کے اس پر زید کا قبضہ کرا دیا تو زیداس نصف حصہ کا مالک ہوگیا (۱)۔لہذا زیداس ہائیس ۲۲ ہزار کا نصف طلب کرسکتا ہے اور پچھ نہیں طلب کرسکتا اگر زید کو بکراس نصف کا مالک نہ بنا تا تو زید کو اس کے مطالبہ کا کوئی بھی حق نہ تھا (۲)۔

خلاصہ بجواب ہے کہ شرعی قانون کے ذریعہ ہے اگر بکرکل زمین کا مالک ہوگیا تھا تو زبید ۲۲ ہزار والی زمین میں نصف کا شریک ہے کیونکہ بکرنے وہ نصف زید کو ہبہ کر کے قبضہ کرا دیا ہے (۳) بہین اگر بکرکل زمین کا شرعا مالک نہیں ہوا تو جتنی کا مالک ہونے اس میں نصف کا شریک ہے بکر کے مالک ہونے نہ ہونے کی تفصیل اوپر بیان ہوچکی۔ دیگر جس فدر دیانت دار اور ہوشیار زید کا لڑکا ہے ، اگر ایسا ہی کوئی دوسر اشخص دو کان پر ملازم رکھا جا تا ہے اور وہ بھی اتنا ہی کام کرتا جتنا کہ زید کے لڑکے نے کیا ہے تو اس کو جس فدر اجرت دیجاتی ہے اس قدر

(٢) "ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بلاسبب شرعى، وإن أخذه ولو على ظن أنه ملكه، وجب عليه رده". (شرح المجلة لسليم رستم: ٢/١، (رقم المادة: ٩٥)، المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية ، مكتبه حنفيه كوئته)

(وكذا في الدرالمختار : ٢/٠٠/٦، كتاب الغصب، سعيد)

(٣) "يملك الموهوب له الموهوب بالقبض، فالقبض شرط لثبوت الملك". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٣٤٣، (رقم المادة: ١٨)، كتاب الهبة، الباب الثالث في أحكام الهبة، مكتبه حنفيه كوئثه)

(وكذا في الدر المختار : ٥/٠ ٩٠، كتاب الهبة ، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ٣٤٣/٨، كتاب الهبة، الباب الأول، رشيديه)

"كل واحد من الشركاء ، يصبح بعد القسمة مالكاً لحصته بالاستقلال، ولا يبقى لأحدهم علاقة في حصة الآخر ، ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١ / ٢٣٣ ، (رقم الماده: ١ ٢١١)، كتاب الشركة ، الفصل الثامن في أحكام القسمة ، مكتبه حنفيه كوئته)

<sup>(</sup>١) راجع ، ص: ٢٠٨ ، رقم الحاشية :٣

اجرت زید کے لڑکے کو دیجائے گی ۔اور؛ وکان میں موافق شرط زیداور خالد دونوں شریک ہیں (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمجمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهارینپور، ۱۱/۱۱ ۵۵ ه

صیح ہے: سعیداحمد غفرلہ مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نبور ۱۳۵۲/۳/۵ ه

صحيح: بنده عبدالراحمٰن غفرله مصحيح: عبداللطيف مدرسه مظاهرعلوم، ٥٢/٣/٩ هـ ـ

مجھلی کے شکار میں شرکت

سے وال [۱۸۴۵]: اگر صاحبِ تالاب مجھی شکار کرنے کے لئے اہلِ محلّہ وغیرہ کے لوگوں کو بلائے یا خود بخو دلوگ آجا کیں اوراس بات پر مجھلی کپڑتے ہیں یا کپڑواتے ہیں کہ نصف تالاب والے کا اور نصف کپڑنے والے کا۔ان صورتوں میں شکار کرنایا کرانا جائز ہے یا نہیں؟اگر جائز ہے تو کس صورت میں جائز ہے؟ الحجواب حامداً و مصلیاً:

مح جلى تالاب والے كى ملك نہيں، بلكہ جو كرئے اسى كى ملك ہے، لہذا صورت مسئولہ ميں تالاب والے كوكو كى حق نہيں، اس كا اپنے لئے نصف مح جلى مقرر كرنا خلاف شرع ونا جائز ہے: "لا تصبح احتطاب واحتشاش واصطیاد واستقا، وسائر مباحات وماحصله". تنویر الأبصار: ٣/ ٥٣٥ (٢) - فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۱۳/۱۱/۱۹ هـ

(۱) چونکه شرکت زیدا وربکر کے درمیان ہے، زید کالڑ کااس صورت میں اجنبی ہے، لہذا وہ اپنے عمل اور کام کی اجرت لے سکتا ہے:

"فإن وقعت على عمل معلوم، فلاتجب الأجرة إلا بإتمام العمل إذا كان العمل ممالايصلح أوله إلابآخره. وإن كان يصلح أوله دون آخره، فتجب الأجرة بمقدار ماعمل". (النتف في الفتاوئ، ص: ٣٣٨، كتاب الاجارة ، سعيد)

(وكذا في الدر المختار : ٢٩/٢ كتا ب الاجاره، سعيد)

(وكذا في شرح المجلة: ١/٢٣٩، كتاب الإجارة، الباب الأول، حنفيه كوئثه)

(٢) (ردالمحتار: ٣٢٥/٣، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، سعيد)

یہ تھم اس صورت میں ہے کہ کسی کے تالاب میں محیلیاں ازخود داآ جا کیں ،اس کی سعی وکوشش کو اس میں آ کوئی دخل نہ ہوا ورنہ ہی مجھلیوں کے واپس نہ جانے کی کوئی تدبیر کی ہو،اس لئے کہ اس صورت میں محیلیاں تالاب والے کی نہیں۔

لیکن اگر تالاب میں ڈال دیا ہو، یا میں خصیاوں کے نشو ونما کے لئے ان کو پکڑ کر تالاب میں ڈال دیا ہو، یا محصلیاں تالاب میں ازخود آئی ہوں ،لیکن اس نے واپس نہ جانے کی تدبیر کی ہوتو اس صورت میں محصلیاں اگر چہ تالاب والے کی مملوک ہیں لیکن سوال میں فرکور طریقہ سے محصلیاں پکڑ ناشریعت کی روسے اس لئے نا جائز ہے کہ یہ تفیز الطحان کے قبیل سے ہے جو کہ نا جائز ہے۔

= "ولاتصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء، وكذا في أخذ كل مباح كالاحتشاش واجتناء الشمار". (تبيين الحقائق: ٢٥٣/٣، كتاب الشركة، فصلى في الشركة الفاسدة، دارلكتب العلمية بيروت)

(وكذا في خلاصة الفتاوي: ٢٩ ٦/٣ ، كتاب الشركة، امجد اكيدُمي لاهور)

(وكذا في مجمع الأنهر: ٥٦٣/٢، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مكتبه غفاريه كوئثة) (وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٠٠/٥، الشركة بالإعمال، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في فتح القدير: ١/١٩١، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

"والحاصل أنه إذا دخل السمك في الحظيرة، فإما أن يعدّها لذلك أو لا، ففي الأول يملكه، وليس لأحد أخذه. ثم إن أمكن أخذه بلاحيلة، جاز بيعه؛ لأنه مملوك مقدور التسليم، وإلا لم يجز، لعدم القدرة على التسليم. وفي الثاني: لايملكه، فلايجوز بيعه لعدم الملك، إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل، فحينئذ يملكه. ثم إن أمكن أخذه بلاحيلة، جاز بيعه، وإلافلا. وإن لم يعدها لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها، ملكه". (ردالمحتار: ١٥/ ٢١ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في البيع الفاسد، سعيد)

"ولو دفع غزلاً لأخر لينسجه له بنصفه: أى بنصف الغزل، أو استأجر بغلاً ليحمل طعامه ببعضه، أوثوراً ليطحن بره ببعض دقيقه، فسد ت في الكل؛ لأنه استأجر بجزء من عمله، و الأصل في ذلك نهيه -صلى الله عليه وسلم-عن قفيز الطحان". (الدرالمختار: ٢/٢٥، ٥٤، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، سعيد)

### مجھلی کے شکار میں شرکت

سے وال [۱۸۴۱]: چند کشتی والے مشترک ہو کرمچھلی کا شکار کرتے ہیں اور ہرایک کشتی میں دوآ دمی ہوتے ہیں اور کو ایک کشتی میں دوآ دمی ہوتے ہیں اور کو ایک کشتی والامچھلی پاتا ہے اور کو ائی نہیں پاتا ہے۔ اور تقسیم کرتے وقت تمام کشتی چلانے والے ، مچھلی شکار کرنے والے اپنے وعدہ کے مطابق حصہ کرکے لیتا ہے ہرابر۔ اس طرح سے شکار کرکے مجھلی تمام شرکاء کے لئے جائز ہے یانہیں؟ اس پرسب کا راضی ہونا ضروری ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ییشرکت درست نہیں (۱) ،جس کشتی والے نے جومچھلی شکار کی ہے وہ اس کی ہے، دوسرے کشتی والے اس میں حصد دارنہیں ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ اس میں حصد دارنہیں ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۱۲/ ۸/۸۸ھ۔

(۱) "والاتصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء، وكذافي أخذ مباح كالا بتشاش واجتناء الثمار من الجبال". (تبيين الحقائق: ٢٥٣/٠، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، دارالكتب العلمية بيروت)

"ولا تبجوز الشركة فيما لاتجوز الوكالة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء، وما جمعه كل واحد فلم، وإن أعانه فله أجر مثله". (مجمع الأنهر: ١٣/٢ ٥، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسده، مكتبه غفاريه كوئشه)

"لاتصح الشركة في احتطاب احتشاش واصطياد، وسائر مباحات، وماحصله احدُهما فله، وصاحصلا ه معاً فلهما". (تنوير الأبصار مع الدر المختار: ٣٢٥/٣، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، سعيد)

"ولاتسم شركة في الاحتطاب والاصطياد والاستقاء". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٣٢/٢) كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسده، رشبديه)

"ومالاتصح فيه الوكالة، لاتصح فيه الشركة، ومثل ذلك شركة الاصطياد والاحتطاب من مباح". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ٢٨٥/١)، (رقم المادة: ١٣٨٥)، مكتبه حنفيه كوئته) (وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الشركة، الفصل الأول ، جنس آخر: ٢٩١/٣) امجد اكيدهي لاهور)

# مسلم اورغيرمسلم كاماتك وكراموفون مشترك خريدنا

سوال[۱۸۴۷]: اگرکوئی مسلمان اورغیر مسلم دونوں مل کرمشتر کدلاؤ ڈاسپیکر مع گراموفون (۱) خریدی تا کدکرایہ پر چلاکرآ مدنی حاصل کریں اور مسلمان اپنے جلسوں میں کرایہ پر چلاکرآ مدنی حاصل کریں ، اور غیر مسلم نا تک شادی وغیرہ میں چلا کروصول کریں (۲) اورخود لے لیں ، یہ دونوں صورتوں کی کمائی کوتقسیم کرلیں ، یہ جائز ہے یانہیں؟ اگر مالک صرف مسلمان ہوں اور بیاشیاء ہندوکوکرایہ پردیدیں تو یہ کیسا ہے؟ مدل مفصل تسلی بخش جواب ممنون فرمادیں، احسان عظیم ہوگا۔ فقط والسلام ۔

نذ براحد منعلم جامعه اسلاميه مدرسة علم الدين ڈ ابھيل ،لمبسا ڑ ،گجرات۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# اس طرح مل کرید دونوں چیزیں مشترک خرید نا درست نہیں (۳)،اگرصلح کر کے گراموفون غیرمسلم کو

(۱)''گراموفون(Gramophone) باجه جس پر دهاری دارنگیال بجائی جاتی بین'۔& English to English)

Urdu Dictionary, Page No: 364, Feroz Sons, Lahore Pakistan)

ایک آلہ جس کے ریکارڈ ہے آ وازنگلتی ہے'۔ (فیروز اللغات، ص: ۸۷ میں ، فیروز سنز لاھور) (۲)''نا تک:روپ،ڈرامہ، فقل، کھیل، بہروپیا، ایکٹر''۔ (نوراللغات:۴/۵۵/۴،سٹک میل پبلی کیشنز لاہور)

(٣) لہوولعب اور فخش مجلسوں میں استعمال ہونے کی بناء پراعانت اور استیجارعلی المعصیة ہےاوروہ دونوں ناجائز ہیں:

"وبيع الأمرد ممن يعصى وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها كنسية أو بيت نار وأمشالها، فكله مكروه تحريماً إن يعلم به البائع والأجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً، وإن علم وصرح كان داخلاً في الإعانه المحرمة". (جواهر الفقه، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام، : ٣٥٣/٢، مكتبه دارالعلوم كراچي)

"ولايجوز الاستيجار على الغناء والنوح، وكذا سائر الملاهي؛ لأنه استيجار على المعصية، والمعصية المعصية لاتستحق بالعقد". (الهداية: ٣٠١/٣ كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في رد المحتار: ٥٥/٦، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في الاستيجار على المعاصى، سعيد)

دے کر لاؤڈ اسپیکر خود مسلمان رکھ لے اگر چہ کچھ نقد بھی دینا پڑے تو بہتر ہے، پھر لاؤڈ اسپیکر جائز جلسوں اور تقریروں میں لے کراس کا کرایہ وصول کرلیا جائے تو یہ آمدنی ورست ہوگی۔اگر دونوں چیزیں مشترک دیں اور مسلمان صرف جائز جلسوں میں اسپیکر کی آمدنی لیا کرے تب بھی درست ہے۔اگر آمدنی مشترک ہی رہ تو بھی پھر غلبہ کا اعتبار ہوگا، اگر زائد آمدنی جائز مقامات پر لاؤڈ اسپیکر کے استعال کی ہواور کم آمدنی نا جائز ہوتو بھی مسلمان کے لئے نصف آمدنی بحصہ رسداس آمدنی کالینا درست ہے (۱)،گرامونون کے آمدنی درست نہیں۔فقط والٹہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۴/۱۸/ ۸۹ هـ-

(۱) کیکن ناجائز آمدنی کی بقدرصدقه کرنالازم ہے اورگرامونون بنفسه آلهٔ معصیت نہیں،البیته اگر ناجائز کاموں میں استعال کیاجائے تواس کی آمدنی ناجائز ہوگی:

"إن المراد ليس هو نفس الحرام؛ لأنه ملكه بالخلط، وإنما الحرام التصرف فيه قبل أداء بدله، ففي البزازية قبيل كتاب الزكوة: مايأخذه من المال ظلماً ويخلطه بماله أو بمال مظلوم اخر، يصير ملكاً له، ينقطع حق الأول، فلا يكون أخذه عندنا حراماً محضاً، نعم لايباح الانتفاع به قبل أداء البدل". (رد المحتار: ٢٩٢/٢) كتاب الزكوة، باب السائمة، سعيد)

سوال: "بہاں اکثر حضرات - جوتعلیم یا فقہ طبقہ سے ہیں - بیہ کیتے ہیں کہ گرامونون میں اگر صرف قر آن شریف کے ریکار ڈ بجائے جائیں تو بچھ مضا کقہ نہیں ، اس لئے مختلف تاویلیں پیش کرتے ہیں ......احتفتاء بیہ ہے کہ گرامونون بلجہ خرید نااس کا بجانا،خودسننا، دوسروں کو سنانا درست ہے یا نہیں؟ الخ"۔

البوالب وتصاویر کام بھی تی کی ذات پرنظر کر کے مرتب ہوتے ہیں اور بھی عوارض پرنظر کر کے اوران دونوں کے احکام بھی ہوجاتے ہیں، پس اگراس آلہ من حیث الآلہ کی ذات پرنظر کی جاوے و حقیقت اس کی باجنہیں، چنا نچہ ضرب یا قرع یا غمز سے نہیں بختا اور نداس میں کوئی خاص صوت ہے، بلکہ یہ دکایت ہے اصوات کی، جیسے گنبد میں صدا، یعنی آواز بازگشت کی پیدا ہوجاتی ہے، اس کوکوئی باجنہیں کہتا۔ پس وہ تھم میں تابع ہوگی صوت تکئی عنہ کے، اگر صوت معارف و مزامیر کی ہا اس کے تھم میں ہے۔ اورا گروہ شروع ہے یہ بھی غیر مشروع ہے، یہ تقصیل ہے تھم کی اس کے حقم میں ہے۔ اورا گروہ شروع ہے یہ بھی غیر مشروع ہے، یہ تقصیل ہے تھم کی اس کے حقم میں ہے۔ اورا گروہ شروع ہے یہ بھی خیر مشروع ہے، یہ تقاومزامیراور کی حقیقت پرنظر کرنے کے اعتبار سے سیسسالخ"۔ (احداد الفتاوی، کتاب الحظر و الإباحة، باب: غناومزامیراور کہولیہ و تصاویر کے احکام ، عنوانِ مسئلہ جھم ساع قرآن ازگرامونون: ۴۲۳۵، مکتبه دار العلوم کر اچی)

#### نيلام در نيلام

سوال[۱۸۴۸]: ایک جنگل کے نیلام کا اعلان ہوا ، ایک جماعت اس کی خریداری کے لئے تیار
ہوئی اور آپس میں معاہدہ کرلیا کہ اس کو متفقہ طور پرخریدلیا جاوے کسی ایک کے نام ، اور سب شریک رہیں ، اس
کے بعد آپس میں اس کی بولی بولی جاوے ، جو شخص جتنے نفع پر اس کا خریدار ہو، اس کا منافع و ہیں ختم ہوجاوے گا،
اس طرح سے اور باقی شرکاء کریں گے ، مثلاً نیلام کوزید نے سورو پے میں لیاجس میں دس شریک ہیں ، اب عمر نے
اس جنگل کی قیمت • ۵/رو پے تجویز کی کہ اسے میں میں خریدار ہوں ، اس سے زیادہ میں نہیں ، تیسر ریشریک نے
اس کی قیمت و وسورو پے تجویز کی کہ میں اسے کا خریدار ہوں زیادہ کا نہیں ، اسی طریقہ سے سلسلہ وار ہر شخص بولی
بولے گا، یا انکار کرے گا۔

ال معاہدہ کے موافق کہ جوشخص جتنی قیمت تک خریدار ہوگاوہ اسی منافع کا شریک ہوگا، جواس وقت ہیں ،اگر دوسرے شرکاءاس کے منافع میں اضافہ کریں تو پیخص اس سے زیادہ منافع میں شریکے نہیں۔ بیصورت شرعاً جائز ہے یانہیں؟

اس کے بعدا یک صورت ریجی ہے کہ دس میں سے دوشخص شریک ہوکر پھر متفقہ طور سے خریدار ہوتے ہیں ، اور وہ بھی آپس میں بہی طے کرتے ہیں کہ ہم پھر آپس میں معاملہ طے کریں گے۔اب دونوں میں جونفع ہوگا اس میں توان آٹھ میں سے کوئی شریک اس میں ہوگایا نہیں ؟

منشى محدشفيع متصل مدرسه سهار نپور ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# جب خریدنے میں برابر کے شریک ہیں تو نفع میں بھی برابر ہی کے شریک رہیں گے(۱) مجض قیمت

(۱) "الأموال المشتركة شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابهم على قدر حصصهم، فإذا شرط أحد الشريكين لنفسه في الحيوان المشترك شيئاً زائداً على حصته من لبن ذلك الحيوان أو نتاجه لايصح". (شرح المجلة: ١/٢٠٠، (رقم المادة: ٣٥٠١)، مكتبه حنفيه كوئته)

"والربع في شركة الملك على قدر المال". (شرح المجلة: ٢/٢٤)، (رقم المادة: ٣١٨)، مكتبه حنفيه كوئشه) ..............

زیادہ تبحویز کرنے سے نفع کی زیادتی ناجائز ہے، ہاں!اگرکوئی شریک دوسرے شرکاء کے حصے بھی خرید لے توان کے حصول کا نفع بھی یہی لے گا، جو حکم مجموعہ دس شرکاء کا ہے وہی دوشر یکوں کا ہے۔

اورجس شریک کا حصہ جتنے میں خریدے گااسی حساب سے نفع دے گا،اورخریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے قطعی ہوکرمعاملہ طے ہوجائے ،صرف بولی بولنا کافی نہیں۔اورمجموعہ میں شریک ہیں ،اس لئے جوخریدے گاوہ ا ہے حصہ کے علاوہ دوسروں کے حصہ کوخریدے۔مجموعہ کوخرید ناجس میں اپنا حصہ بھی واخل ہے ، نا جائز ہے (۱)۔ فقط والله سبحان بتعالى اعلم \_

> حرره العبدمحمود گنگوی غفرله، مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور الجواب صحيح سعيدا حمة في عنه، صحيح: عبداللطيف.

"وهذاصحيح في شركة العقد لافي شركة الملك؛ لأن الربح فيها على قدر الملك، فإذا شرطا الشراء بينهما مناصفة، يكون الربح كذلك". (ردالمحتار: ٦/٣ ١ ٣، كتاب الشركة، مطلب: اشتركا على أن مااشتريا من تجارة فهو بيننا، سعيد)

"شركة الملك، وركنها اجتماع النصيبين وحكمها وقوع الزيادة على الشركة بقدر الملك". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢ ٠ ٣٠ كتاب الشركة، الباب الأول، رشيديه)

عدم جواز کی ایک وجہ بیہ ہے کہ بیچ میں بائع ومشتری کا متعدد ہونا ضروری ہے، ایک آ دمی بائع ومشتری ایک ہی حالت میں نہیں بن سکتا ہے۔

دوسری وجہ رہے ہے کہ بیچ پر کوئی نہ کوئی فائدہ کا مرتب ہونا ضروری ہے جبکہ اپنے ہی مال کوخرید نے میں کوئی فائدہ

"ان البيع لايكون إلابين اثنين، وأيضاً لايجوز أن يكون الرجل الواحد بانعاً ومشترياً إلافي مكان واحد، وهو أن يشتري ماله ابنه من نفسه". (النتف في الفتاوي، ص: ٣٧٥، كتاب الولاء، سعيد)

"هـو (أي البيع) مبادلة شيئ مـرغـوب فيـه بـمثـلـه على وجه مفيد مخصوص. وخرج بمفيد مالايفيد، فلايصبح بيع درهم بدرهم استويا وزناً وصفةً ولامقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر". (الدر المختار: ٣/ ١ • ٥ - ٣ • ٥، كتاب البيوع، سعيد)

(١) "الشريك مخيّر إن شاء باع حصته من شريكه، وإن شاء باعها من أجنبي بدون الشريك". (شرح المجلة: ١/٨٠٨، (رقم المادة: ٨٨٠١)، مكتبه حنفيه كوئته)

### مضارب کے لئے تنخواہ

سے وال [۱۸۴۹]: اسسازید نے عمر سے مضاربت کا معاملہ کیا، یعنی: رقم زید کی ہے جس سے عمر تجارت کرتا ہے، گویا زید کا مال ہے اور محت عمر کی ہے اور نفع میں دونوں نصف نصف ہیں ۔اب عمر کہتا ہے کہ نفع کے علاوہ بھی بطور تخواہ کے دوکان سے سور و پہیر ماہموار بطور تخواہ بھی کے علاوہ بھی بطور تخواہ بھی دے کے مضارب کو نفع کے حصہ کے علاوہ اس تجارت سے ماہا نہ تخواہ بھی دے سکتا ہے یا نہیں؟

## شركت وانعام

سوال[۱۵۵۰]: ۲ .....خالداور بکرنے ایک ایک ہزار روپید ڈال کر دونوں نے دو ہزار سے تجارت شروع کی ،اور معاملہ طے ہوا کہ خالد تجارت میں کوئی کام نہیں کرے گا ، بلکہ تمام کام صرف بکر ہی کرے گا۔ اس لئے بکر کہتا ہے کہ نفع کے تین جصے کئے جائیں: ایک حصہ خالد کا اور دو جصے میرے: ایک نصف مال کی وجہ سے اور دوسرامیری محنت کی وجہ سے ،جبکہ خالد کوئی کام نہیں کرتا۔ توبید درست ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

### ا ..... یہ مضارب کے لئے تنخواہ تجویز ہونا درست نہیں (۱)۔

(أ) "لا أجر للشريك في العمل بالمشترك". (ردالمحتار: ٣٢٦/٣، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، سعيد)

"لوكان طعام بين رجلين فقال: أحد هما لصاحبه: احمله إلى الموضع كذا، ولك في نصيبي من الأجر كذا. أو قال: اطحنه ولك في نصيبي كذا من الأجر، جاز ذلك في قول زفر ومحمد بن صاحب. ولا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى". (النتف في الفتاوى، ص: ٣٣٩، كتاب الإجارة، إجارة الشريك شريكه، سعيد)

"لأن الأجير ملك النصف في الحال بالتعجيل، فصار الطعام مشتركاً بينهما، فلا يستحق الأجر؛ لأنه لا يعمل شيئاً لشريكه إلاوقد وقع بعضه لنفسة". (ردالمحتار: ٥٨/٦، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، سعيد) ۲ ..... بید درست ہے(۱) \_ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم \_ حرر ہ العبد محمود غفر لیہ، دارالعلوم و یو بند ،۳۴ / ۸۸ ھے۔

ایک شریک کےاصرار کے باوجود کاروبارختم نہ کرنا

سوال[ ۱ ۲۸۵]: زیدو بمروغمر نے مشورہ کیا کہ ٹیلرنگ کا کاروبار کرلیا جائے اور زبانی گفتگو ہے طے
پایا کہ بمر کا پوراسر مایہ ہوگا۔اور زید ، عمر و بکر تین آ دمی شرکت دار ہوں گے ، زید چار آنے کا ، عمر چھآنے کا اور بکر چھ
آنے کا نفع کے حصد دار ہوں گے۔ زید ، عمر دوکان کی دیکھ بھال کریں گے ، اور دوکان کے سلسلہ میں جو پچھ بھی کام
ہوگاسب کریں گے ۔اور بکرنے نو ہزار روپے عمر کے حوالہ کئے ، پھر تین ہزار روپے مزید دیئے ، کل ۱۲/ ہزار روپے
عمر کو دیئے گئے ۔

زیدنے ایک دوکان لی اوراس میں نام عمر کا ڈالدیا جو کہ زید کا حقیقی بھائی ہے تو بھرنے اس بات پر اعتراض کیا، کیول کہ سارار و پہیے بکر ہی کا تھا، زیدنے بکر کو زبانی طور سے مطمئن کر دیا،اور دوکان کی پوری پوری

(۱) "إذا تساوى الشريكان في رأس المال وشوطا من الربح حصة زائدة، لأحدهما كالثلثين مثلاً، وشرط أيضاً عمل الاثنين، فالشركة صحيحة والشرط معتبو. أما إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر: العمل إن كان مشروطاً على الشريك الذي شوط له زيادة الربح، فالشركة صحيحة والشرط معتبو، ويصير ذلك الشريك مستحقاً ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله". (شرح المجلة لسليم رستم باز" اللبناني: ٢٨/٢)، (رقم المادة: ١٣٥١)، مكتبه حنفيه كوئله)

"وتصبح مع التساوى في المال دون الربح وعكسه، وهو أن يتساويا في الربح دون المال، ومعناه أن يشترطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملاً". (تبيين الحقائق . ٢٣٨/٣، ٢٣٥، كتاب الشركة، دارالكتب العلمية بيروت)

"وتصح في نوع من التجارات أوفي عمومها، وببعض مال كل منهما، وبكله، ومع التفاضل في رأس المال والربح، ومع التساوى فيهما، وفي حدعملهما دون الأخر عندهما، ومع زبادة الربح للعامل عند عمل أحدهما". (مجمع الأنهر: ٥٥٣/٢، كتاب الشركة، غفاريه كوئثه)

(وكذا في ردالمحتار: ٣١٢/٣، كتاب الشركة، غفاريه كوئثه)

(وكذا في حاشيه الشلبي على تبيين الحقائق: ٣٨٨٨، ٢٨٥، كتاب الشركة، دار الكتب العلمية بيروت)

آمدنی عمراورزید لیتے رہے،اس طرح بمرکواپی رقم ڈوب جانے کا خدشہ ہوا تو بمرنے ایک مسودہ بنایا جس کو زیر وغربے لئے قابلِ تسلیم ہیں تھا، چونکہ اس دیو و تیار کیا جو بکرے لئے قابلِ تسلیم ہیں تھا، چونکہ اس میں بکر کے روپیہ کا تذکرہ بھی نہیں تھا، بکر کے اصرار پر باولِ نخواستہ اس لئے مانا کہ بکر کے روپیہ تحریب میں آجائے، تب بکرنے قطعی طور پرمحسوں کرلیا کہ زیدو عمر دونوں مل کر دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ روپے ملنے کی کوئی صورت نہیں۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ جب ساراس مایہ بمرکا تھااور زید عمر محنت کے ذمہ دار تھے، ان کاسرمایہ بالکل نہ تھا، بکر کے اصرار کے باوجود کا روبار ختم کرنے اور دوکان بند کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی دوکان چھوڑ نے کو تیار ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

٢ ..... بكرجس كاسر ماية بوراكا بوراكا بوراكا بوراكا بوراكا بيرهم كودوكان سالك كرسكتا به يأنبين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اختلافی صورت میں جب رفع نزاع کے لئے مسئلہ دریافت کیا جائے تو سوال پرفریقین کے وستخط ہونا ضروری ہے، تب ہی رفعِ نزاع ہوسکتا ہے، ور نہ دوسرافریق یہ کہہ دےگا کہ شری حکم سرآ نکھوں پرمگرسوال سیجے نہیں کیا گیا، بلکہ واقعہ بدل کر کیا گیا، تاہم جوصورت اس سوال میں درج ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ معاملہ مضار بت سمجھ کر کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ:

ایک کا سرماییا وردوسرے کی محنت، تجارت و نفع میں شرکت، مگریہاں تجارت نہیں ہے اس لئے اس کو مضاربت (صیحہ) قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ اس کی تشکیل ہے ہوگی کہ کل روپیہ کا مالک بکرہے، اس نے زیدوعمر کو روپیہ دیا جس سے انہوں نے جو سامان بھی خریدا وہ سب بکر کا ہے بمشین بھی، فرنیچر وغیرہ بھی، دو کان کا کرا میدار بھی بکر ہے اگر چہ رسید کرا ہے داری عمر کے نام ہے، بعد میں مزید ساماں جو کہ ہزار میں لیا گیا، وہ بھی بکر کا ہے، زید عمر کی اس میں کوئی شرکت نہیں، وہ موجودہ سامان میں سے کسی چیز کے حقدار نہیں، اتنی مدت میں مشینوں کے عمر کی اس میں کوئی شرکت نہیں، وہ سب روپیہ بکر ورسے حقدار نہیں، وہ سب روپیہ بکر کا ہے، دوسیہ بکر کوادا کریں۔

اور اہلِ بصیرت مشورہ سے طے کریں کہ اتنی مدت میں جوزید وغمر نے کام کیا ہے، اگر ان کو اجرت

میں رکھا جاتا تو وہ کتنی اجرت کے مستحق ہوتے ، جتنی اجرت ان کی ہوتی اتنی اجرت کے وہ حقدار ہیں ، بشرطیکہ معاملہ مذکورہ میں مقرر کر دہ شرح: ۲۰۴۰ ، سے زیادہ نہ ہو(۱) ، اگر اس سے زیادہ ہوتو اسی چار چھ کی مقدار کے حقدار ہوں گے۔ یہ بھی اس وقت ہے جبکہ زید وعمر دونوں نے کام کیا ہو، ورنہ اگر ایک کانام معاہدہ میں فرضی ہواور کام صرف ایک نے کیا ہے تو صرف کام کرنے والا حب تشریح بالا اجرت کا مستحق ہوگا۔ جس وقت سے بکر نے دوکان ختم کرنے کیا ہے تو صرف کام کی بعد دوکان چالور کھنے اور کام کرنے کا حق زید کو نہیں ہے (۲) ۔ فقط واللہ سے اندیجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، كمم/صفر/٨٩ هـ-

خیانت کر کے مضارب نے مکان خریدا،اب وہ مکان کس کا ہوگا؟

سے وال [۱۸۵۲]: خالدا پنارو پید ہے کر بکر سے بطورِ کمیشن کاروبار چڑے وچر بی کا کراتا ہے، حسبِ ضرورت کیف ما اتفق برابر دیئے جاتا ہے، پھر دپالان روائگی مال خالد و بکر کالین دین حساب بھی باہم سمجھ لیا کرتے ہیں۔ بیکاروبار تقریباً تین ، چارسال سے جاری ہے۔ چار، پانچے ماہ ہور ہے ہیں بکرنے جعلی خریداری لیا کرتے ہیں۔ بیکاروبارتقریباً تین ، چارسال سے جاری ہے۔ چار، پانچے ماہ ہور ہے ہیں بکرنے جعلی خریداری

(۱) "ويملك المضارب في المطلقة البيع ..... والإجارة استيجار، فلو استأجر أرضاً بيضاء ليزرعها أو ينغرسها، جاز. قال الرحمتي: كان هذا في عرفهم أنه من صنيع التجارة، وفي عرفنا ليس منه". (تقريرات الرافعي، كتاب المضاربة: ١/٥) ٣٠١، سعيد)

"(قوله: فلو استأجر أرضاً) ....... كان هذا في عوفهم أنه من صنيع التجارة، وفي عرفنا ليس هو من صنيعهم، فينبغي أن لايملكه". (تكملة ردالمحتار، مطلب: حيلة جواز المضاربة في العروض: ٢٨٩/٨، سعيد)

(٢) "فإذا فسدت المضاربة فالربح كله له، والمضارب بمنزلة أجير، له أجر المثل". (شرح المجلة: ٢٥) "فإذا فسدت المحلة: ٢٥) (رقم المادة: ٢٦)، مكتبه حنفيه كوئثه)

"وإن فسدت فأجير، فله أجر مثله، ربح أو لم ير بح، ولا يزاد على ما شرط له عند أبي يوسف رحمه الله تعالى". (ملتقى الأبحرمع مجمع الأنهر، كتاب المضاربة: ٣٣٣/٣، مكتبه غفاريه) (وكذا في الدرالمختار: ٢٣٦/٥، كتاب المضاربة، سعيد) (وكذا في الدرالمختار: ٢٢١/٥، كتاب المضاربة، سعيد) (وكذا في تبيين الحقائق: ٢/٥ ا ٥، كتاب المضاربة، دارالكتب العلمية بيروت)

کی رسید بنا کردکھلا کرمعمول سے زائدر قم لے کرایک مکان خرید کر والد کے نام رجٹری کرادیا، جس کا کرایہ بھی جالیس روپہیما ہوارمل رہاہے۔

جب خالد کو بکر کی اس بات کاعلم ہوا تو خالد نے بکر کے والد کو لکھا جس پر انہوں نے بکر کو بے حد ملامت کی اور کہا کہ خالد با قاعدہ حساب کر کے لکھیں ، ان کاکس قدر کمیشن تھا ، یار ہتا ہے اور بکر سے کاروبار بالکل بند کرد بہتے ، موجود ہ مال اپنے قبضہ میں لے لیجئے ، یعنی رقم میں اپنی بساط کے مطابق ماہ بماہ آپ کو ادا کرتارہوں گا ، خاطر جمع رکھیں ۔ لیکن خالد نے غالبًا کسی مصالح کے پیش نظر بکر سے اپنا کاروبار جاری ہی رکھا ہے۔

اب خالد کا تقاضا ہور ہاہے کہ مکان میرے نام منتقل کر دیا جائے ، میرے پیسہ سے خرید کیا گیا ہے اور کرا میر کا بھی میں ہی حقدار ہوں ، تا آئکہ جب تک میرابقایا ہی وضع کرتے رہیں اور والد بھی ماہ بماہ دے رہے ہیں ، بتدریج ان شاء اللہ جلد ہی ادا ہوجائے گا ، بہر حال ادائیگی ہور ہی ہے۔اب کیا جانے تقاضا شدید کیوں بار بار ہور ہاہے۔دریا فت طلب امریہ ہے کہ:

ا....ا پنے نام خالدوہ مکان شرعاً منتقل کراسکتا ہے یانہیں؟ ۲....خالد ہی کرایہ کا حقدار ہے یانہیں؟

سسس چڑے وچر ہی میں بعض موقعوں پر ہوقتِ ضرروت اسامیوں کو مال حاصل کرنے کے لئے پیشگی رقم دی جاتی ہے۔ بعض بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گاہے گاہے رقم تو دیتے ہیں۔ بیخسارہ کون بر داشت کرے گا، رب المال یا کمیشن دار؟

> سم ..... بعض وقت نقصان موجا تا بتو نقصان كس طرف عائد موگا؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ا ۔۔۔۔۔خیانیت اور بد دیانتی معلوم کرنے کے باوجود خالد نے کاروبار برستور جاری رکھا، اوراس کوفنخ نہیں کیا، اور بکر کے والد کی بات پراعتماد کرکے مابقی رقم کو ماہ بماہ (بساط کے موافق) لیتے رہنے پررضامندی دیدی، اب مکان کواپنے نام منتقل کرنے کاحق نہیں رہا، ہاں! اگر ماہ بماہ اداکرنے کا وعدہ پورانہ ہوتو پھر پوری رقم کی گئے دیدی، اب مکان کواپنے نام منتقل کرنے کاحق نہیں دہا، ہاں! اگر ماہ بماہ اداکرنے کا وعدہ پورانہ ہوتو پھر پوری رقم کیا گئے دوسول کرنے کاحق ہوگا،خواہ نفذی شکل میں،خواہ مکان وغیرہ کی شکل میں محض اس وجہ سے کہ بکرنے کے لیے دوسول کرنے کاحق ہوگا،خواہ نفذی شکل میں،خواہ مکان وغیرہ کی شکل میں محض اس وجہ سے کہ بکرنے

خیانت کر کے اور غلط جعلی خریدار دکھلا کررقم بیچائی اوراس سے مکان اپنے والد کے نام خرید لیاوہ مکان خالد کی ملک نہیں ہوا۔

۲..... جب وہ مکان خالد کی ملک نہیں ہوا تو اس کے کرایہ کامستحق بھی خالد نہیں (۱)،البتہ اپنی بقایار قم کے عوض میں کرایہ کومحسوب کرنے کامعاملہ اگر ہوجائے توبید درست ہے۔

سیسی مضار بت کی شکل ہے، مضار بت میں جس قدر نفع ہوا، اس میں رب المال اور مضار ب ( کمیشن دار ) دونوں شریک ہوتے ہیں، مثلاً: ایک رو پبیا نفع ہوتو جیار آنے کمیشن دار کو ملے گا اور بارہ آنے مضار ب کو، یاکسی اُورنسبت سے بیشر کت تجویز ہوجائے (۲)، اگر نقصان ہوتو اولاً وہ نفع میں سے لگا یا جائے گا،

#### (۱) اس لئے كدمكان بكركى ملك ہے:

"إذا تجاوز المضارب حد مأذونيته وخالف الشرط، كان غاصباً. وفي هذا الحال يعود الربح والخسارة في تجارته له وعليه، والايملك المضارب تجاوز بلد وسلعة أووقت أو شخص عينه الممالك، فإن فعل ضمن، وكان الشراء له". (شرح المجلة: ٢/٣٥٢، (رقم المادة: ١٣٢١)، مكتبه حنفيه كوئثه)

"وإن قيدت ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل معين، فليس له أن يتجاوز، كمافى الشركة، فإن تجاوز كمافى الشركة، فإن تجاوز ضمن؛ لأنه صار غاصباً بالمخالفة، وكان المشترى له، والربح له: أى للمضارب". (مجمع الأنهر: ٣٣٩/٣، كتاب المضاربة، مكتبه غفاريه كوئثة)

"وإذا خالف المضارب، كان غاصباً ضامناً للمال". (المبسوط للسرخسي: ١١/١١، كتاب الرهن، باب جناية الرهن في الحضر، مكتبه غفاريه كوئته)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٥٢٨/٥، كتاب المضاربة، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في ردالمحتار: ١٥١/٥، كتاب المضاربة، سعيد)

(وكذا في الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: ٣/٩/٣، كتاب المضاربة، مكتبة غفاريه كوئثة)

(٢) "تصح المضاربة حتى يكون الربح مشاعاً بينها بأن يكون أثلاثاً أو منصفاً". (مجمع الأنهر:
 ٣٣٦/٣ كتاب المضاربة مكتبه غفاريه كوئثة)

"وكون الربح بينهما مشاعاً، فتفسد إن شرط لأحد هما عشو دراهم مثلاً". (الدر المنتقى مع عجمع الأنهر، كتاب المضاربة: ٣٣٦/٣، مكتبه غفاريه كوئثة)

اگر نفع نہ ہویا نفع سے زائد نقصان ہوجائے توبیزیادتی رب المال کے ذمہ ہوتی ہے۔ کمیشن دار پراس کا تا وان نہیں پڑتا (۱)۔

> ہم....اس کا جواب بھی وہی ہے جونمبر:۳ کا ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۸۹/۲/۲۱ ھ۔

# ايك شريك كاتنخواه لينا

سدوان[۱۸۵۳]: ۱ .... زید، عمر، بکر، خالد چاروں نے مل کرایک کپڑے کی دوکان ڈالی، ان چاروں
نے ایک پانچویں شخص محمود کو چلانے کے لئے دی اور بیمحموداس دوکان میں شریک نہیں، صرف چلانے کے وض
میں اس کونفع کا نصف حصہ ملے گا، باتی نصف شرکاء میں تقسیم ہوجائے گا۔ اب اس کے بعد محمود کونفع کا نصف حصہ
کم پڑتا ہے، اس لئے اس نے شرکاء سے کہا کہ ہر مہینہ شخواہ مقرر کر دونصف حصہ پر، تو شرکاء نے جواب دیا کہ سے
صورت جا ترینہیں ہے، اس لئے محمود نے کہا کہ ہر مہینہ مجھے بعنوانِ ہدیہ موروپے دیا کرو۔ تو دریا دفت طلب مسلامیہ
ہے کہ محمود کا بیتا ویل کر کے سورو پید لینا اور شرکاء کو بھی اس طرح دینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ کیا بیصورت مضار بت
کی ہے؟

"وما هلك من مال المضاربة فمن الربح، فإن زاد الهالك على الربح، لم يضمن المضارب". (كنز الدقائق، ص: ٣٣٣، كتاب المضاربة، رشيديه)

(وكذا في حاشيه الشلبي على تبيين الحقائق: ١٨/٥ ٥، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في ردالمحتار: ٢٣٢/٥ ، كتاب المضاربة، سعيد)

(۱) "وماهلك من مال المضاربة، صرف الربح أولاً دون رأس المال؛ لأنه تابع، ورأس المال أصل ...... فإن زاد الهالك على الربح، لايضمن المضارب لكونه أميناً، سواء كان عمله أولا". (مجمع الأنهر: ٣٥٨/٣، كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، مكتبه غفاريه، كوئته)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في ردالمحتار: ٢٥٦/٥، كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، سعيد)

 <sup>&</sup>quot;لاتصح المضاربة إلا إذاكان الربح بينهما مشاعاً". (تبيين الحقائق: ١٨/٥ كتاب المضاربة، دار الكتب العلمية بيروت)

۲ ..... اسی صورت مذکورہ میں محمود جود وکان چلانے والا ہے ان چاروں شرکاء کے ساتھ اگر وہ بھی شریک ہونے کی وجہ سے نصف کا پانچواں حصہ بھی ملتا ہے۔ آیا بیصورت جائز ہے کہ نہیں؟

سسا گرمحود رائس المال میں بھی ان جاروں کیساتھ شریک ہے اور دوکان چلانے کے لئے بعنوانِ ہدیہ ہرمہینہ لیتا ہے اور نفع کا ہر حصہ بھی چلانے کے عوض میں ، مطلب رہے کہ اس کو تین طریقہ ہے آمدنی ہوتی ہے: ایک رائس المال میں شرکت کی وجہ ہے، اور ایک ووکان چلانے کے عوض نفع کا نصف حصہ اور ہرمہینہ بعنوان ہدیہ سورو ہے۔ تو بیصورت عندالشرع جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....مضار بت کے لئے ضروری ہے کہ نفتہ مضارب کے حوالہ کیا جائے ،خود مال خریدے(۱)۔ پس اگران جاروں شرکاء نے کپڑا خرید کردو کان قائم کرلی اور پھروہ دوکان مجمود کو چلانے کے لئے دی توبیہ مضار بت صحیح نہیں ہوئی ،مجموداس کے نفع میں شریک نہیں ، بلکہ اجرِ مثل کا مستحق ہے (۲)۔اگر نفتہ رو پیمجمود کو دیا اور کپڑے ک

(١) "ولاتصح المضاربة إلابمال تصح به الشركة من النقدين والتبر والفلس النافق". (مجمع الأنهر: ٣٣٥/٣) كتاب المضاربة، مكتبة غفاريه كوئته)

"يشترط أن يكون رأس المال مالا تصح به الشركة ...... وذلك لأن المضاربة تصير شركة بحصول الربح، فلا بد من مال تصح به الشركة وهو الدراهم والدنانير والتبر أو الفلوس النافقة". (شرح المجلة: ٥/٢٥/٢، (رقم المادة: ٥٠٩١)، مكتبه حنفيه كوئته)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب المضاربة: ٦/٥ ، ١٥ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) الى كُنُ كداس صورت ميس مضاربت كا معامله قاسد جوا: "وإن فسدت المصاربة بشئ فأجير؛ لأن المصارب عامل لرب الممال المصارب أجر مثله". (مجمع الأنهر، كتاب المصاربة: ٣٨٣/٣، غفاريه كوئته)

"سئل في المضاربة إذا فسدت بعد ماعمل المضارب فيها مدةً، فهل له أجر مثله، لايزاد على المشروط؟ الجواب: نعم، قال في التنوير: وإجارة فاسدة إن فسدت فلاربح حينئذٍ، بل له أجر مثله مطلقاً، لايزاد على المشروط". (تنقيح الفتاوي الحامدية: ٢/٠٠، كتاب المضاربة، مكتبه ميمنيه مصر) =

دوکان کے لئے اس سے کہددیا اور محمود نے کپڑا خرید کرکام شروع کیا تو مضار بت صحیح ہے، لیکن وہ نفع میں شریک رہے گا، تنخواہ کا مستحق نہیں ہے (۱)۔ مزید سورو پے کا نام ہدید رکھنے سے ہدینہیں ہوگا، ہدید کا اس طرح جرید مطالبہ نہیں ہوا کرتا ہے (۲)، لہذا یہ تخواہ ہی ہے جو کہ ناجا کز ہے ۔ نفع ہونے کی صورت میں مضارب خود ہی شریک بن جاتا ہے (۳) اور مضاربت خود اس کا بھی کام ہوتا ہے اور اپنے (کل یا جز) کام کی تنخواہ لینے کا کوئی معنی نہیں (س)۔

۲....اس صورت میں بھی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ ۳....اس صورت میں بھی تنخواہ لینا جائز نہیں ، سے مامر ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۲۴/ ۹۰/۵ ھے۔

= (وكذا في تنوير الأبصارمع الدرالمختار: ٣٧/٥، سعيد)

(١) "لا أجر للشريك في العمل بالمشترك". (ردالمحتار: ٣٢٦/٣، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، سعيد)

"لوكان طعام بين رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احمله إلى الموضع كذا، ولك في نصيبي من الأجر كذا. أو قال: اطحنه ولك في نصيبي كذا في الأجر، جاز ذلك في قول زفر ومحمد بن صاحب، ولا يجوز في قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". (النتف في الفتاوى، ص: ٣٣٩) إجارة الشريك لشريكه، سعيد)

(٢) "الاجبر على الصِّلات إلا في مسائل". (الأشباه والنظائر: ٣٣٣/٢، (رقم المادة: ١٥٨٦)، الفن الثاني، الفوائد، كتاب الهبة، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "والمضارب أمين، وبالتصرف وكيل، وبالربح شريك". (البحر الرائق: ٣٣٦/٧) كتاب
 المضاربة، رشيديه)

(وكذا في تنوير الأبصار مع ردالمحتار: ٢٣٢/٥، كتاب المضاربة، سعيد)

"وإذا ربح، كان شريكاً فيه: أى في الربح؛ لأنه حصل بالمال والعمل فيشتركان فيه". (شرح المجلة: ٩/٢ ٣٤، (رقم المادة: ١٣ ١٣)، الفصل الثالث في أحكام المضاربة ، مكتبه حنفيه كوئثه) (٣) (راجع رقم الحاشية: ١)

# کیا مضارب نفع میں شریک ہے، نقصان میں نہیں؟

سوال[۱۸۵۴]: زیداوربکری شرکت تجارت میں اس شرط کے ساتھ ہوئی ہے کہ زیدگی رقم اوربکر کی محنت معاہدہ یہ طے ہوا ہے کہ نفع ونقصان میں نصف نصف ہوگا گربکر نے اصل رقم میں یعنی راس المال کی زکو ة مالک یعنی زیدگی رقم میں سے اس کے سامنے نکالی ، مگر بیصاف ظاہر نہیں کیا کہ بیر قم نفع میں کی ہے یا صرف اصل مالک کے نفع کے حصہ کی ہے جو کہ مالک یعنی زیدکا نفع بھی اس میں شامل ہے۔ ایسی صورت میں زکو قادا ہوجاتی ہالک کے نفع کے حصہ کی ہے جو کہ مالک یعنی زیدکا نفع بھی اس میں شامل ہے۔ ایسی صورت میں زکو قادا ہوجاتی ہے یا نہیں ؟ اورا گرادا نہیں ہوئی توادا ئیگی کی کیا صورت ہوگی ؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ معاملہ فاسد ہے،مضار بت میں کام کرنے والا (مضارب) صرف نفع میں شریک رہتا ہے، نقصان میں شریک نہیں رہتا (۱)۔اب جو پچھز کو ۃ کے نام سے پیسے دیتے ہیں،اس سے اصل مالک (رب المال) زید (۱) مضارب پرنقصان میں شرکت کی شرط لگا نامفسدِ عقد نہیں ہے، بلکہ ایسی شرط خود ہی باطل ہوجاتی ہے،اورمضار بت ورست ہوجاتی ہے:

"ويبطل الشرط كشرط الوضيعة: أى الخسران على المضارب؛ لأن الخسران جزء هالك من المال، فلايجوز أن يلزم غير رب المال، لكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح و لاالجهالة فيه، فلايفسد المضاربة؛ لأنها لاتفسد بالشروط الفاسدة كالوكالة". (مجمع الأنهر: ٣/٢٥٩٩، كتاب المضاربة، مكتبة غفاريه كوئته)

"كل شرط يوجب جهالةً في الربح، أو يقطع الشركة فيه، يفسدها، وإلابطل الشرط وصح العقد". (الدرالمختار). "(قوله: بطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب". (ردالمختار: ٢٣٨/٥) كتاب المضاربة، سعيد)

"وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها، وإلالا، ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب .......... وشرط الوضيعة شرط زائد لايوجب قطع الشركة في الربح ولاالجهالة فيه، فلايكون مفسداً، وتكون الوضيعة وهو الخسران – على رب المال؛ لأنه مافات جزء من المال بالهلاك يلزم صاحب المال دون غيره، والمضارب أمين فيه، فلايلزمه بالشرط، فصار الأصل فيه أن كل شرط يوجب جهالةً في الربح أو قطع الشركة فيه مفسد، ومالافلا". (تبيين الحقائق، ١/٥ م كتاب المضاربة، =

کی زکو ۃ اوانہیں ہوئی ،البتۃ اگرزید نے اجازت دی ہوتو درست ہے(۱) \_ بَرَنفع میں شریک نہیں ، بلکہ اجرِ مثل کا مستحق ہے ،نفع سب زید کا ہے ۔اورجو پیسے بلاا جازت خرج کئے ہیں اس کا ضان لازم ہے(۲) \_ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

> حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۲/۸/۲ هـ الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله، ۲/۸/۲ هـ هـ جانورول کی مضاربت میں شرکت

سےوال[۱۸۵۵]: اسسمضار بت کے عقد میں رقم دینے والااس شرط پررقم وے کہ جانوروں کی تجارت کرو، خریدنا، چارنا تمہارے ذرمہ ہے۔ تو جانوروں کا چار نااس پرضیح ہے یانہیں؟ مدل حوالہ سے جواب مطلوب ہے۔

سسس جانورمثلاً سو ہیں،ایک شخص ان سب کی قیمت لگادے، فی جانور۵/روپیے،کل قیمت پانچ سو روپے ہوئی،اب دوسرے شخص کو بیچے که آ دھے ڈھائی سوروپیہے کے معاوضہ میں آ دھے جانورتمہارے اور آ دھے

= دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في شرح المجلة: ٢/٥٥/، (رقم المادة: ٢٨ ١)، مكتبه حنفيه كوئثه)

(١) "(ولم يزكّ مال الآخر إلا بإذنه): أى أحدهما؛ لأنه ليس من جنس التجارة، فلايكون وكيلاً عنه في أدائها إلا أن يأذن له". (البحر الرائق: ٨/٥ ٣٠، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٣١/٢، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، رشيديه)

(٣) "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه. وإن فعل، كان ضامناً". (شرح المجلة: ١/١، (رقم المادة: ٩٦)، مكتبه حنفيه كوئثه)

(وكذا في ردالمحتار: ٢٠٠٧، كتاب الغصب، مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح، سعيد) میرے، جاؤتم چراؤ،اس منا فعہ کو جب حصہ تقسیم کریں گے مشترک ہے تقسیم کی بیصورت جائز ہے یانہیں؟ سم .....اگراپنے حصہ کے جانور وں کو چروائی دے تواس وقت جائز ہے یانہیں اور عقد کے وقت جانوروں کی تقسیم ضروری ہے یانہیں؟ فقط۔

ےا/ربیجالثانی/۱۲ھ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....اگراس کا بیمطلب ہے کہ جانور خرید کران کی تجارت کرو،اوران کے فروخت ہونے تک ان کو چرانے کی ضرورت پیش آئے تو خود چرا کر لاؤ تو بیشرط مقتضائے عقد کے موافق ہے اور صحیح ہے(۱)۔اگر بیہ مطلب ہے کہ ان جانوروں کے لئے گھاس اپنی قیمت سے خریدو، میں قیمت نہیں دول گا اور وہ قیمت مالِ مضارب میں محسوب نہ کر بے تو بیشرط نا جائز ہے(۲)۔

٣....اس طرح عمل کي تقشيم جائز ہے (٣) اليكن خرچ جو کچھ ہوگا وہ رب المال كا ہى ہوگا ،اس كو عامل

(١) "على المضارب في المضاربة المقيدة أن يتقيد بشرط رب المال وتقيده مهما كان". (شرح المجلة: ٢٥٣/٢، (رقم المادة: ٢٣٢٠)، مكتبه حنفيه كوئثه)

"الأصل أن رب المال متى شرط على المضارب شرطاً فى المضاربة، إن كان شرطاً لرب المال فيه فائدة، يصبح، ويبجب على المضارب مراعاته والوفاء، وإذا لم يف به، صار مخالفاً وعاملاً بغيراً مره. وإن كان شرطاً لا فائدة فيه لرب المال، فإنه لا يصح، ويجعل كالمسكوت عنه". (الفتاوئ العالمكيرية: ٣/٤ ٢٩، كتاب المضاربة، الباب السادس فيما يشترط على المضارب من الشرط، رشيديه)

(٢) "ويبطل الشرط كشر ط الوضيعة على المضارب". (مجمع الأنهر: ٣/٧/٣، كتاب المضاربة، مكتبه غفاريه كوئثة)

(٣) "وإن باع المتاع مرابحةً حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والسباغ ونحوه مما اعتيد ضمه ويقول البائع: قام على بكذا وكذا، يضم إلى رأس مايو جب زيادة فيه حقيقة أو حكماً، أو اعتاده التجاركاجرة السمسار". (ردالمحتار: ٢٥٨/٥، كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، فصل في المتفرقات، سعيد)

کے ذمہ لگا ناشرعاً جائز نہیں (۱)۔

سا .....براتقسیم براتعین کے آ دھے جانور فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں کہ اس صورت میں بیج مجہول ہے (۲)، بعد تقسیم قعیین درست ہے۔ پھر شرکت کس شی میں کی ہے اور منافع سے کیا مراد ہے، جانوروں کے دودھاور بچے مراد ہیں، یا فروخت کرکے قیمت مراد ہے۔

اورتمام جانوروں کا چرانا ایک کے ذمہ کیوں ہے اوراس کو کوئی اجرت ملے گی یانہیں ، اگر نہیں ملے گی تانہیں ، اگر نہیں ملے گی تو کیوں ؟ کیونکہ بیشر کت کی صورت نہیں ، بلکہ ایک مال علیحدہ ہے اور عاقدین نے اس کو عقدِ مضاربت قرار دیا ہے ۔ اگر ایسا ہے تو جائز ہے ۔ عقدِ مضاربت میں نقد کا مضارب کے حوالہ کرنا ضروری ہوتا ہے (۳) ، نیز مضارب کی طرف سے صرف عمل ہوتا ہے ، مال نہیں ہوتا ۔ مال صرف دوسری جانب سے ہوتا ہے (۴) ۔

اگرای جانوروں کی چروائی خود دیے تو اس طرح چراوانا شرعاً درست ہے، اس لئے کہ اجارہ کی صورت ہے اور منافع میں شرکت نہیں۔ اگراس کہ شرکتِ عنان قرادیا جائے کہ نصف قیمت ایک دیدے اور نصف دوسرا، ہر جانور مشترک ہوجائے ، اور پھر چرانا صرف ایک کے ذمہ ہواور فروخت کر کے قیمت میں اور بچہ بیدا

<sup>(</sup>١) "ويبطل السُرط كشر ط الوضيعة على المضارب". (مجمع الأنهر: ٣/٢/٣، كتاب المضاربة، مكتبه غفاريه كوئثة)

 <sup>(</sup>٢) "وفسد البيع ماسكت فيه عن الثمن ..... وبيع عبد من ثوبين أو عبد من عبدين، لجهالة المبيع".
 (الدر المختار: ٢١/٥) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، سعيد)

<sup>(</sup>٣) "والاتصح المضاربة إلابمال تصح به الشركة من النقدين والتبر والفلس". (مجمع الأنهر: ٣٥/٣) "ولاتصح المضاربة، مكتبه غفاريه كوئثة)

<sup>(</sup>٣) ''هي (أى المضاربة) شركة في الربح من جانب، وعمل من جانب، وهو المضارب". (مجمع الأنهر: ٣٣/٣)، كتاب المضاربة، مكتبة غفاريه كوئثة)

ہونے پرصرف نفس مال میں بھی شرکت برقرار رہے، اور نفع بھی نصفا نصف ہوتو یہ شرکت کی صورت جائز ہے(ا)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ ہے(ا)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ۔



(۱) "والحيلة أن يبيع نصف البقرة من هذا الرجل ونصف الدجاجة ونصف بذر بثمن معلوم، حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهما، فيكون الحادث منهما على الشركة". (المحيط البرهاني في الفقه النمعاني: ٣/١ ١ م، كتاب الشركة، الفصل السادس في الشركة بالأعمال، مكتبة غفاريه كوئته) (وكذا في الفتاوي العالم كيرية: ٣٣٥/٢، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، رشيديه)

# كتاب الوقف باب مايتعلق بنفس الوقف (نفسٍ وتفكابيان)

تمام جائيدا دوقف كردينا

سے وال [۱۸۵۲]: ایک شخص نے آج سے پانچ سال قبل اپنی تقریباً ساری زرعی زمین اوقاف کمیٹی بانڈی بورہ کے نام وقف کی ، مذکورہ شخص کا ہفتہ بھر پہلے انقال ہو گیا۔اب سوال بیہے کہ کیا:

(الف) یہ وقف نامہ جائز ہے؟ اور کیااس کے ورثہ اس کی موت کے بعد وقف پر کوئی اعتراض کر سکتے بیں؟ حالا نکہ متوفی لا ولداور لا ذَن ہے اور اس کے ماں باپ اور کوئی بھائی زندہ نہیں، البتہ چچا، چچیرے بھائی اور کچھ ماموں زاد بھائی موجود ہیں؟

(ب) ندکورہ اوقاف کمیٹی اس جائیدا وکی آمدنی کن مصارف میں صرف کرسکتی ہے؟

(ج) کیا بیر مذکورہ اوقاف تمینی مذکورہ جائیداد سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس زمین کا تباولہ یا بیچ کرنے کی مجاز ہے؟

(د) كياكوئى شخص اپنى زندگى ميس ور شەكے ہوتے ہوئے اپنى سارى جائىدادوقف كرسكتا ہے؟ الجواب حامداً و مصلياً:

(الف) مالک نے اوقاف کمیٹی کومتولی بنا کراپی زرعی زمین وقف کر کےمتولی کے قبضہ میں دیدی جس کو پانچ سال گزر بچے ہیں اوراوقا ف کمیٹی اس کی آمدنی کوواقف کے منشاء کےمطابق مصارف خیر میں صرف کررہی ہے تو بیہ وقف نامہ سجیح اور درست ہے،متوفی کے ورثہ میں سے کسی کواعتراض کاحق نہیں اور اس میں

ورا ثت جاری نہیں ہوگی (۱)۔

(ب) جب وہاں کمیٹی موجود ہےاور پانچ سال سے وہ کمیٹی خودصرف کررہی ہے جس کی اطلاع خود واقف کوبھی ہے تواب اس میں کیاچیز تحقیق طلب ہے۔

(ح) اس وقف کوتجارتی مال نه بنایا جائے ،اوقاف کمیٹی کواس کے بیچ کرنے کاحق نہیں ہے (۲)۔

(د) اگر در شہ کو نقصان پہو نچا نا اور محروم کرنا مقصود نه ہواور وہ حاجبمند بھی نه ہوں ،اللہ تعالیٰ نے انہیں سب پچھ دے رکھا ہوتو وقف کرے تاکہان کوحق تلفی کی سب پچھ دے رکھا ہوتو وقف کرے تاکہان کوحق تلفی کی برگمانی نہ ہواور موت واقف کے بعد خود دعوائے وراثت نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ وقف نامہ پرخودان کے بھی دستخط کراد کئے جائیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم و بوبند\_

(۱) "(قوله: ولا يملك الوقف) بإجماع الفقهاء، كما نقله في فتح القدير، ولقوله عليه السلام لعمر رضي الله تعالى عنه: "تصدق بأصلها، لاتباع و لا تورث". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥) وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/١/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(٢) "إذا صبح الوقف، لم يبجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٢/٥٥٠، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/١ ٥٥،، مكتبه غفاريه كو ثله)

(٣) 'عن عاصر بن سعد عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت، فعادنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم، فقلت: يارسول الله! -صلى الله تعالى عليه وسلم إن لى مالا كثيراً وليس يرثنى إلا ابنة لى، أفاتصدق بثلثى مالى؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا الناس عنه والثلث كثير، إن تذرُ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". (سنن ابن ماجة، باب الوصية بالثلث، ص: ٩٠ ١، قديمي)

(وكذا في مشكوة المصابيح، باب الوصايا، الفصل الأول، ص: ٢٦٥، قديمي)

# واقف كاجائيدا دوقف سےخود نفع اٹھانے كى شرط لگانا

سے فائدہ اٹھانا ہا وجوداس کے کہ وہ عنی ہوجائز ہے یا تہیں اور بیہ وقف نامہ شرط لگائی کہ: میں تاحیات خوداً راضی موقو فہ زرعی وسکنی سے بذاتِ خود فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنے تصرف میں لاؤں گا۔تو بیشرط لگا نا اور جائیدا دموقو فہ سے فائدہ اٹھانا ہا وجوداس کے کہ وہ غنی ہوجائز ہے یانہیں اور بیوقف ہے یانہیں اور وہ سیجے ہے یانہیں؟

۲.....اگر واقف بوقتِ تحریر وقف نامهٔ ندکوره غنی نه ہوا ور پچھ مدت گزرنے کے بعد مالدار ہوجائے تو جائیدا دِموقو فیہ مذکورہ سے واقف اس وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے یانہیں؟

۳.....اگر واقف وقف علی الا ولا دمیس به شرط لگائے کہ: میں تا حیات خود جائیداد موقو فہ سے فائدہ اٹھاؤں گاا ورمیری زندگی کے بعد میری زوجہاوراس کی زندگی کے بعد میری دختر ہذااوراس کی زندگی کے بعد اولا د زکور واناث بحصہ مساوی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کیا اگر بیلوگ جس وفت ان کو فائدہ اٹھا۔ نے کاحق حاصل ہوگا مالدار ہوں توان کے لئے جائیداد موقو فہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یانہیں اور بیوقف ان پرضیح ہوگا یانہیں؟

۴ .....واقف کا اپنی زندگی کے بعد اول زوجہ پر وقف ہونے کی شرط کرنا اور بعدش اپنی ایک دختر پر وقف ہونے کی شرط کرنا اور بعدش اپنی ایک دختر پر وقف ہونے کی اولا دموجود ہونے کے اور غیز دوسری جائیداد بلا وقف موجود ہونے کے اور عورتوں کو وراثت نہ ملنے کا قانون موجود ہونے کی حالت میں صحیح اور درست ہے یانہیں اور اس تحریری (وقف ) نا مہکو وقف علی الاولا د کہنا درست ہے یانہیں؟

المستفتى:مولوى فتح الدين،مقام چك:۲۵۱ ملع لانكپور-

## الجواب حامداًومصلياً:

ا ..... "في الذخيرة: إذا وقف أرضاً أوشيئاً آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حياً وبعده للفقراء .... وقال أبو يوسف: الوقف صحيح. ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف، وعليه الفتوئ، اهـ ". عالمگيري، ص: ٩٨٩(١)-

(١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الرابع: ٣٩٤/٢ ، رشيديه)

"ولو قال: وقفت على نفسى، ثم من بعدى على فلان، ثم على الفقراء، جاز عند أبى يوسف رحمه الله تعالى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثانى: ١/٢ ٢٥، رشيديه) =

۲..... شرطِ مذکور کی وجہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کذا فی الھندیہ: ۱۹۷۵)۔

سیس اگران سب کے فائدہ اٹھانے کے لئے مختاج ہونے کی شرط نہیں کی تو سب کو نفع حاصل
کرنا درست ہے، اگر مختاج ہونے کی شرط کی ہے تو مالدار کو نفع حاصل کرنا درست نہیں، مختاج کو درست ہے۔
در۲)۔

۳ ..... واقف کواختیار ہے کہ اپنی جائیدادتمام اولا دیروقف کرے، یا بعض پر، یا اَ درا قرباء پر۔جس پر وقف کیا ہے اس کواس سے حصد ملے گا اورجس پر وقف نہیں کیا اسے اس جائیدادِموقو فہ سے حصہ ملے گا اور اولا داورا قرباء کہ جن پر جائیداد کو وقف کیا ہے،سب کوختم ہوجانے پر جائیداد موقو فہ کی آمدنی فقراء پر صرف کی جائے گی:

قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى: "وإن سمى جهةً تنقطع، يكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ...... لأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وإن لم يسمهم

= "(وجاز جعل غلة الوقف) أو الولاية (لنفسه عند الثاني)، وعليه الفتوى". (الدرالمختار، كتاب الوقف:٣٨٣/، سعيد)

(١) "رجل قال: أرضى صدقة موقوفة على نفسى، يجوز هذا الوقف على المختار، كذا في خزانة المفتيين". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني: ٢/١/٣ ، رشيديه)

"(وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه، صح)، أما الأول: وهو ما إذا جعل غلة الوقف لنفسه، فالمذكور هنا قول أبى يوسف رحمهم الله تعالى ...... فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه، فقد شرط ما صار لله تعالى لنفسه، وهو جائز". (تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٢١٨/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"وحاصله أن المعتمد صحة الوقف على النفس، واشتراط أن تكون الغلة له". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣١٩/٥، رشيديه)

(٢) "ولو قال: على الفقراء من وُلده، ولم يزد على ذلك، يدخل مَن كان فقيراً وقت حدوث الغلة ". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني: ٣٧٣/٣، رشيديه) ........ فكان تسمية هذا الشرط ثابتاً دلالةً". كذا في البدائع(١) - فقط والتداعلم - حرره العبر محمود كنگوى معين مفتى مدرسه مظاعلوم سهار نپور ، ١٠ / ٥٥ هـ الجواب صحيح : سعيدا حرففرله مسحيح : عبد اللطيف ، ١٢ / جمادى الاولى / ٥٥ هـ واقف كوشرا ئط وقف مين تغير و تبدل كااختيار

سوال[۱۸۵۸]: واقف وقف كرنے كے بعد موقوفہ چيز ميں شرائط كااضافه كرسكتا ہے بانہيں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

واقف نے وقف کرتے وقت اگرشر وط میں اضافہ کا اختیار باتی رکھا ہے تو خیار حاصل ہوگا ور نہیں:

"وفی الإسعاف: لا یہ جوز له أن یفعل إلا ما شرط وقت العقد، اهد. وفیه: لو شرط فی
وقفه أن یزید فی وظیفة مَن یری زیادته، أوینقص من وظیفة مَن یری نقصانه، أزید خل معهم مَن
یری إد خاله، أو یخرج مَن یری إخراجه، جاز. ثم إذا فعل ذلك، لیس له أن یغیره؛ لأن شرطه
وقع علی فعل یراه، فإذا راه وأمضاه فقد انتهی ما راه". شامی: ٣/١٣٤ (٢) - فقط والله تعالی اعلم حرره العبر محمود غفر له، دار العلوم دیوبند، ٣/١٨٥ هـ -

(١) (بدائع الصنائع، كتاب الوقف والصدقة، فصل شرائط جواز الوقف: ٣٢٨/٥، رشيديه)

"رجل قال: وقفت أرضى هذه على ولدى وقفاً و آخره للمساكين، فمات ولده، قال أبوالقاسم رحمه الله تعالى: تصرف الغلة إلى الفقراء". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران: ٣٢٠/٣، رشيديه)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يجوز الرجوع عن الشروط: ١٩٥٣، سعيد)

"أن الواقف إذا جعل لنفسه التبديل والتغيير والإخراج والإدخال والزيادة والنقصان، ثم فسرالتبديل باستبدال الوقف، هل يكون صحيحاً؟ و هل تكون به و لاية الاستبدال؟ والشيخ الإمام الوالد سقى الله عهده ........... أفتى بصحة ذلك ". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٥/٣٥٣، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٨/٦، مصطفى البابى الحلبى مصر)

"لو اشترط في الوقف أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته، أو ينقص من وظيفة من يرى نقصانه، =

# ایک وقف نامه کی تنقیح

سوال [۱۸۵۹]: وقف ما مه جناب حاجی کلن صاحب مرحوم کئی مرتبه سامنے آیا ، غور کیا ، ایک دفعه جواب جناب مفتی اخلی ایک دفعه جواب جناب مفتی اخلی ایک دفعه جواب جناب مفتی اخلی ایک دفعه سعید صاحب نے لکھا۔ پھر جواب اس فقیر نے لکھا، پھر آیا تو جواب جناب مفتی احمد علی سعید صاحب نے لکھا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ دیکھنے سے جونقشہ ذہن میں مرتبم ہوا ہے ، جواب لکھنے وقت کہیں وہی اثر انداز نہ ہو، اس لئے ہر مرتبہ جداگانہ مجیب نے جواب لکھا، تاکہ گذشتہ تصور سے فارغ ہو کرا زسر نو غور کہا جائے۔

سی بھی ذہن نشین کرلیا جائے کہ جناب حاجی کلن صاحب مرحوم اوران کے نسلی اور غیر نسلی ور ثاء کسی سے ہماری واقفیت نہیں ، نہاندرونی حالات کاعلم ہے ، اگر واقفیت ہو بھی تب بھی کسی تعلق اور واقفیت کی بنا پر غلط فتو ی درے کرا ہے وین کو برباد کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ جو کچھ پہلے لکھا گیا وہ بھی دیانہ وحسة للہ لکھا گیا اور اب بھی جو بچھ لکھا جا رہا ہے ، نہ کسی کی حمایت مطلوب ہے ، نہ مخالفت ، نہ اپنی ضد کی بات ، نہ دوسروں پر رد۔ سیجھنے اور کھنے میں غلطی کا امکان ہروقت ہے اور ہرایک سے ہے ، اپنے بیان کے فتو سے جس جزو میں لغزش اور کوتا ہی کا ادراک پہلے ہوااس کوتنا ہم کرلیا ، اب بھی جس غلطی کاعلم ہوجائے اس کوتنا ہم کرنے کے لئے سید کھلا ہوا کوتا ہی کا ادراک پہلے ہوااس کوتنا ہم کرلیا ، اب بھی جس غلطی کاعلم ہوجائے اس کوتنا ہم کرنے کے لئے سید کھلا ہوا ہوا یہ ہم و ما ابو ئ نفسی ۔

یہاں کے فتو ے میں ''وقف عسلی الأولاد'' کے لفظ کوا پے جھتے معنی پرمحمول نہیں کیا اوراس کے پچھ قرائن بتائے گئے ہیں، دوسر ہے بعض حضرات نے اس کو تو حقیقی معنی پرحمل کیا، گر'' وارثانِ شرع'' اور'' بحصہ شرع'' کو حقیقتِ شرعیہ پرمحمول نہیں کیا، انہوں نے بھی پچھ قرائن بیان کئے ہیں، وہ حضرات ممکن ہے کہ ذاتی واقفیت کی بنا پرواقف کے ذہن اور منشاء کو بھی شجھتے ہوں، جیسا کہ تحریہ سے اندازہ ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ ان کے ہی قرائن قوکی بلکہ صحیح ہوں الیکن بار باروقف نا مہاور تنقید نامہ میں غور کرنے کے باوجود دار العلوم کے فتو ہے کا حتمی طور پر غلط ہونا واضح نہیں ہوا، ور نہ رجوع کر لینے سے کوئی چیز مانع نہیں۔

<sup>=</sup> و من أسل الوقف، وأن يدخل معهم من يرى إدخاله، وأن يخوج من يوى إخراجه، جاز". (مجمع الأنهر، كتاب الوقف، فصل: ٢٠٤/، مكتبه غفاريه كوئته) الأنهر، كتاب الوقف، فصل: ٢٠٤/، مكتبه غفاريه كوئته) (وكذا في أحكام الأوقاف للجصاص، ص:٢٢، دار الكتب العلمية بيروت)

تنقید نامہ کے ایک ایک جز پر تنقید کرنا قاطعِ نزاع نہیں اور پچھ مفید بھی نظر نہیں آتا کہ یہ ستقل باب جدل ہے،اس لئے ہمارے خیال میں رفع نزاع کی بہترصورت ہیہ ہے کہاس وقف سے تعلق رکھنے والے سب متفق ہوکرتین شخصوں کو ثالث اور حکم تجویز کرلیں جواہلِ فہم اور دیانت ہونے کے ساتھ ساتھ مسائلِ فقہ، فرائض پر بھی گہری نظراوربصیرت رکھتے ہوں، وہ جس جانب کے قرائن کوقوی دیکھ کر فیصلہ فرمادیں گے،امید ہے کہ وہ عندالله بری ہوں گےاوراس برعمل کرنامعصیت نہ ہوگا۔

حق تعالی صحیح بات دل میں ڈالے،کسی کاحق تلف نہ ہو، آپس کا نزاع ختم ہو،مقد مات میں مال ضائع ہونے سے محفوظ رہے۔ آمین ۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۲/۱۰ هـ

احقر نظام الدین ، دا رالعلوم دیوبند، سیداحه علی سعید ، ۰ ۹۱/۲/۱ ه۔

غيرمملوك زبين كووقف كرنا

سوال[١٨٢٠]: ١.....اگركوئي مخص اليي زمين يا چيزمسجد ميں وقف كرد ہے جس كاوه ما لك نه هواور نه وه چیزاس کی زرخرید ہے اور نه وه حاصل کیا ہے۔اب اس صورت میں اس کا وقف کرنا جائز ہوگا یانہیں؟ ۲....زید کی زمین کل ۲۰/ ڈسمل ،۹/کڑی ہے(۱)اورزیدمسجد میں ۹۷/ ڈسمل زمین وقف کرتا ہے۔ تو کیاز اندز مین موصوفه مسجد میں لینا جائز ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

۲۰۱ .....ا پنی ملک کووقف کرنے کا اختیار ہے،جس زمین کا خود ما لک نہیں اس کے وقف کرنے کا اختیار نهيس، للبذااس زمين (٢٠ رُسمل) كاوقف صحيح موكا، زائد كالصحيح نهيس: "ومن شرائط الملكُ وقت الوقف، حتى لوغصب أرضاً ثم وقفها ثم ملكها، لا يكون وقفاً". مجمع الأنهر:١/٧٣٨/٢)- فقط والله سجانه تعالی اعلم به

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بندېم/ ٩٠/٩ هـ\_

<sup>(</sup>۱) "كُوْى: جريب كايار كياور پتلاحصة "\_ (فيروز اللغات، ماده: ك-ره، ص: ٨٠٠١، فيروز سنز الاهور) (٢) (مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٦٩٨/٢، مكتبه غفاريه كوئثه) ................

## غيرمملوك زمين كووقف كرنا

سےوال[۱۸۱۱]: ایک عورت نے کچھ زمین عرصہ سے زمیندار سے لگان پر بخیال آبادی لی ، اپنی حیات میں اس عورت نے اپنی دختر کے نام بیز مین ہما ایک رو پہیے کے کاغذ پر کردی اور وہ لڑکی برابرلگان اپنے شوہر کے ذریعیہ زمیندار کو کچھ عرصہ تک اواکر تی رہی ، اب جب کہ اسی عورت کی لڑکی کا انتقال ہوگیا تو کچھ لوگوں کے بہکانے سے اس عورت نے مسجد کے نام وقف کردیا۔

کیاالیی زمین جو کہا کے دفعہ کسی کے نام ہبہ ہو چکی ہومسجد کے نام وقف ہو سکتی ہے، ایسی چیز مسجد کے واسطے کہاں تک جائزیا ناجائزہے؟ وہ زمین قریباً ۲۵ یا ۲۶ / سال سے ہبہ ہوئی ہے جس کالگان اب تک اس عورت کا داماد برابر دیتا چلا آرہا ہے، مسجد کے متولیان نے ابھی تک کوئی لگان اس کا ادانہیں کیا، حالانکہ اس کو پندرہ سال گزر چکے، اب متولیانِ مسجد اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا التماس ہے کہ جسیا شرع شریف کا تھم ہو، مطلع فرمائیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

وقف مجے ہونے کے لئے شی موقوف کاملکِ واقف ہونا ضروری ہے، اگروہ عورت اس زمین کی مالکہ نہیں تو اس کا وقف کرنا بھی مجے نہیں ہے(۱)، اس طرح اپنی لڑکی کے نام جواس نے ہید کی ہے تو وہ ہیہ بھی مجے

"الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضاً، فوقفها، ثم اشتراها من مالكها و دفع الشمن إليه، أو صالح على مال دفعه إليه، لا تكون وقفاً؛ لأنه إنما ملكها بعد أن وقفها ".
 (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣/٥ ، ٣١ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٣/٢، رشيديه)

(١) "الخامس من شرائط الملكُ وقت الوقف، حتى لو غصب أرضاً فوقفها، ثم اشتراها من مالكها، ودفع الشمن إليه، أو صالح على مال دفعه إليه، لاتكون وقفاً؛ لأنه إنما ملكها بعد أن وقفها". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٣/٢، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٨/٢، غفاريه كوئثه)

نہیں ہوا۔ اگر وہ عورت اس زمین کی مالکہ ہے تو شرعاً ہم سیجے ہے، پس اگر ہمبہ کر کے لڑکی کا قبضہ زمین پر کرا چکی ہے (۱) تو لڑکی کے مرنے کے بعد با قاعدہ اس میں میراث جاری ہوگی اور اس میں سے جس قدر حصہ اس عورت کو ملے گا وہ اس حصہ کو وقف مسجد کرسکتی ہے ، دوسرے کے حصہ کو وقف نہیں کرسکتی (۲)۔ حصہ موقوفہ پر -جس کا وقف صحیح ہو۔ متولی کو قبضہ کرنے کا حق ہے ، غیر موقوف پر (جس کا وقف صحیح نہ ہو) قبضہ کرنے کا حق نہیں (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبر محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۸/۸/۵ه۔ الجواب سجیح: سعیدا حمد غفرلہ، سمجیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۱/شعبان/ ۵۸ ھ۔ دوسرے کی مِلک کووقف کرنا

سوال [۱۸۲۲]: زید نے چندورختانِ امیہ زمینداری اراضی میں نصب کرلیا تھا اوراس پراس کا ہر طرح کا تصرف تھا، گراس کے نام کسی تشم کا کوئی اندراج کاغذات وہمی میں نہیں تھا، کچھ گھر پلوضرورتوں کے تحت اپنے نصب کردہ درختان بحر سے مناسب قیمت لے کرفروخت کردیا۔ اسی درمیان میں سرکاری تھم کے بموجب پٹواریوں کو یہ ہدایت ہوئی کہ متفرق درختان کا اندراج مع ملکیت کے کیا جاوے، اس موقعہ پر بکر نے کاغذات وہمی میں باغ کا اندراج اپنے نام کرالیا، جس پرزیدکوکوئی عذر نہیں تھا اور نہ گاؤں کے لوگوں ہی کوکوئی اعتراض پیدا ہوا۔

# بمر کے انتقال کے بعد جب اس کالڑ کاعلی دنیامیں آیا تو کچھلوگوں کوضد پیدا ہوئی اور اس کے تحت

(۱) "كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الفصل الأول: أحكام الأملاك: ١٥٣/١، (رقم المادة: ١٩٢)، مكتبه حنفيه كوئثه)

(۲) "ولو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه، جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني، فصل في وقف مشاع: ٣١٤/٢، رشيديه) (وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، جواز الوقف و شرائط صحته: ٢٩٨/٥، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامناً" (شرح المجلة، (رقم المادة: ٩٦): ١/١، دارالكتب العلمية بيروت)

ایک پارٹی بنا کراس اراضی کوگرام ساج (۱) کی ملکیت بنانی چاہی ، چونکداس کے اردگرد بلا اندراج قبرستان بھی ہے، لوگ باغ ندکور کوچھی قبرستان بنانا چاہتے ہیں۔لوگوں کا کہنا ہے کہ باغ ندکور پر عمر کا تصرف شرعاً ناجا مُزہے۔ شرعاً کیا تھم ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک اس کے وقف ہونے کا شرعی ثبوت نہ ہو، والد کا وارث ہونے کی حیثیت سے عمر کا اس پر قبضہ درست ہوگا،اصل ما لک کے قبضہ سے بلا وجہ شرعی کوئی چیز نکا لناظلم ہے(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳۳/ 4/2ھ۔

# ز مین وقف کر کے دوسر مے خص کواس کی تملیک کرنا

سے وال [۱۸ ۱۳]: اب سے دس سال پہلے جناب ابوقلندرصاحب نے پوناشہر کے مضافات میں کا تربی میں پانچ گنڈ ہے (۳) زمین مکان کی غرض سے خریدی تھی ، فونڈیشن پائے کی بنیا دبھی شروع ہوگئ تھی۔ تقریباً دوسال گزرنے کے بعدان کے پاس حافظ ادر کیس اور چندعلائے کرام اس غرض سے تشریف لے گئے کہ پونا میں کوئی مدرسہ نہیں ہے اور ہم سب مدرسہ کی خاطر جگہ کی تلاش میں ہیں۔ جناب ابوقلندرصاحب سخاوت اور فراضد کی میں اپنی مثال آپ ہیں اور سب حضرات ان کی سخاوت سے واقف ہیں۔

جبرحال ابوقلندرصاحب نے فرمایا کہ میں اپنی پانچے گنڈے زمین – جو کاتر بچ میں ہے۔ مدرسہ کے لئے فی سبیل اللہ وقف کرتا ہوں ،لیکن اس کی تمام تعمیرات وغیرہ کا انتظام آپ حضرات کے ذمہ ہے ،اور حافظ

"ساج: معاشره، سوسائل، انجمن، كميلي، " \_ (فيروز اللغات، ص: ٨٠٨، فيروز سنز، الاهور)

(٢) "ومن شرائطه المملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضاً، ثم وقفها ثم ملكها، لا يكون وقفاً".
 (مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١٨/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٥ ا ٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٣/٢، رشيديه)

(٣) "كُنْدُا: طقه، چهلا، كرا، چورى، چارعدو، چاركوريال "\_(فيروز اللغات، ص: ٩ • ١ ١ ، فيروز سنز ، لاهور)

<sup>(</sup>١) " رَّرام: گاوَل،موضع بستى " \_ (فيروز اللغات، ص: ١٠٨٠ ، فيروز سنز، الهور)

ادرلیں صاحب ہی اس مدرسہ کے اہتمام کی باگ دوڑ سنجالیں گے۔ گو بعد میں آج سے قبل چہ می گوئیاں بھی ہوئیں کہ کاتر بج کی زمین مدرسہ کے لئے مناسب نہیں رہے گی ، کیونکہ پونا شہر کافی دوری پر ہے اور آس پاس میں آبادی بھی نہیں ہے ، بالکل جنگل میں ہے۔ بعض حضرات نے بخوشی مدرسہ کے لئے اس زمین کا انتخاب فرمایا تھا۔

اچانک ابوقلندرصاحب کی ملاقات ان کے ایک دوست شخ وکیل الدین سے ہوئی، ابوقلندرصاحب نے فرمایا کہ: شخ وکیل الدین صاحب! میں نے ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کے لئے اپنی کا تربی والی زمین پانچ گنڈے دوقت کردی تو فوراً فرمایا کہ بیتو بہت اچھا نیک کا م کیا، بیتو بہت خوشی کی بات ہے، الی بات ہے تو اس نیک کا م میں میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں، لیکن ابوقلندرصاحب نے فرمایا کہ آپ بجائے پانچ گنڈے زمین برائے مدرسہ وقف کرنے کے دس گنڈے زمین وقف فرماد یجئے، کیونکہ میں نے جو پارنچ گنڈے زمین کا تربی میں وقف کی ہوجائے گی اور میں وقف کی دومقامات کے بجائے ایک جگہ ہوجائے گی اور مدرسہ کی تعمیرات کے لئے وشواری ہوگی۔ تو جناب ابوقلندرصاحب کے کہنے پرشخ وکیل الدین نے اقرار کیا تھا کہ مدرسہ کی تعمیرات کے لئے وشواری ہوگی۔ تو جناب ابوقلندرصاحب کے کہنے پرشخ وکیل الدین نے اقرار کیا تھا کہ میں دس گنڈے زمین شیوا یوروالی وقف کرتا ہوں ۔ لیکن بیسب گفتگوز بانی ہوئی تھی۔

وکیل الدین صاحب کی عمراس وقت تقریباً ساٹھ سال کی ہوچکی ہے۔خدانخواستہ ان کی اجل آجائے یا کوئی اور وکیل الدین صاحب کی عمراس وقت تقریباً ساٹھ سال کی ہوچکی ہے۔خدانخواستہ ان کی اجل آجائے یا کوئی اور بات پیش آجائے تو ان کے بعدان کے وارثین حضرات ہے ہمیں ذرہ برابر بھی امید نہیں ہے کہ وہ اپنے عزیز شخ وکیل الدین صاحب کی وقف کردہ دس گنڈے زمین کوعربی مدرسہ کی خاطر عنایت فرما کمیں گے، کیونکہ عقا کد کے اعتبار سے وہ حضرات مختلف ہیں، ہوار سے حت خالف ہیں، وہ اکثریت میں ہیں، کی بھی صورت میں شیوایور میں مدرسہ کا اجرا نہیں کرنے دیں گے۔

اورسب سے اہم بات ہے کہ ابوقلندرصاحب نے کاتر بچے والی زمین کا وعدہ کیا ہے کہ وکیل الدین کودول گا،اب اگر کاغذی کاروائی نہ ہوئی تو یہ پانچے گنڈے زمین بناب ابوقلندرصاحب کی وقف کردہ بھی بغیر فائدہ اٹھائے ہوئے ان کے قبضہ میں چلی جائے گی۔

اب صورت حال بیہ ہے کہ جناب حافظ ادر ایس صاحب اور دیگر علاء حضرات بزبانِ حال نہ کہ بزبانِ

قال اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اب مدرسہ کی زمین کی انہیں ضرورت نہیں رہی ، کیونکہ اسٹیشن والی مسجد کی جگہ میں حافظ اور یس صاحب بچھلے ونوں پڑھارہے تھے،اب امامت پنشن والی مسجد میں کررہے ہیں۔

خیر! اب اصل استفتاء یہ ہے کہ جناب ابوقلندرصاحب بنی پانچ گنڈے زمین کا تر تے والی و کیل الدین صاحب کی رضامندی سے واپس لے کرجس کی قیمت اس وقت پندرہ ہزار سے بچپس یا تمیں ہزاررو ہے ہے، جب کہ خریدتے وقت اب سے دوسال قبل سات ہزاررو پے کی تھی، لیکن ابوقلندرصاحب وقف کومدِ نظر رکھتے ہوئے اس زمین پر جوانہوں نے وقف کی تھی مدرسہ او پر تغییر کردیں یعنی جوموجودہ رقم زمین کی، اس رقم سے او پر کے حصہ میں مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نچلے حصہ میں اپنا کا روبار کرنا چاہتے ہیں اور او پر کا حصہ مدرسہ کا رہے گا اور اس کی قیمت مدرسہ پر خرج کرنے کے سبب نیچے والا زمین کا حصہ ہمیشہ کے لئے موقو ف ابن ابوقلندر کا ذاتی ہو جائے گا یا نہیں؟

دوسری بات: جناب ابوقلندرصاحب بیه چا ہتے ہیں کہ اس وقف کردہ زمین کوخر پدکراس کا تمام سرمایہ کسی مدرسہ کود پدیں ادرا پنا کاروباراس وقف کردہ زمین میں جاری کردیں، اوراللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بھی نیج جا ئیں اورلوگوں کی نظروں میں بھی بحال رہیں، طعنہ وغیرہ سے محفوظ رہیں اورشریعت کی نگاہ ہے بھی نہ گریں۔ کیا بیمکن ہے؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

جوز مین وقف کر کے اپنی ملکیت ختم کر کے اللہ کی ملکیت میں دیدی جائے ، اپنا قبضہ مالکانہ ہٹا کراس کو للہ کردیا جائے تواس کی بیجے درست نہیں اوروہ زمین مملوک بننے کے قابل نہیں رہی (۱) ۔ بیجی درست نہیں کہ (۱) "و عندهما حبس العین علی حکم ملک اللہ تعالیٰ علی وجد تعود منفعته إلی العباد، فیلزم، ولا یباع ولا یوهب و لا یورث، کذا فی الهدایة". (الفتاوی العالمکیویة، کتاب الوقف، الباب الأول فی تعویفه ورکنه سسس اهد: ۲۵۰/۲، رشیدیه)

"(قوله: لم يحز بيعه و لا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء ........... (أما امتناع التمليك، فلما بيننا) من قوله عليه السلام: "تصدق بأصلها، لايباع و لا يورث و لا يوهب". (فتح القدير، كتا ب الوقف: ٢/٠٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

ینچے کے حصد میں اپنا کاروبار کیا جائے اور اوپر کے حصد میں مدرسہ بنادیا جائے (۱)، البتہ اوپر کے حصہ میں مدرسہ بنا کرینچے کے حصہ کوکرا میہ پرویا جاسکتا ہے (۲) اور وہ کرا میہ مدرسہ کی ضروریات میں صرف ہو۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

أملاه العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۲۱/۵/۲۰۰۱ه۔

وقفِ مشترك

سبوال[۱۸۲۴]: اگرکوئی جائیدا دمدرسه مدینه منوره اور مهندوستان کے ادارے میں مشترک ہے اور گونا گول مشکلات کی وجہ سے مدرسه مدینه منوره کواس کا حصه پہنچا ناناممکن ہے اور اندریں صورت مدرسه مدینه

(۱) "قيّم المسجد لا يجوز له أن يبنى حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذ جعل حانوتاً ومسكناً، تسقط حرمته، وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد، فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف،الفصل الثاني في الوقف على المسجد الخ: ٢٢/٢م، رشيديه)

"قيم المسجد إذا أراد أن يبنى حوانيت فى حد المسجد أو فى فنائه، لا يجوز، اهـ". (الفتاوى التات ارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون فى الأوقاف التى يستغنى عنها ومايتصل به من صرف غلة الأوقاف على وجوه أخر: ٨٦٠/٥، إدارة القرآن كراچى)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به، الفصل الأول فيما يصير به مسجد او في أحكامه وأحكام ما فيه: ٣٥٥/٢، رشيديه)

(٢) "ولو كانت الأرض متصلةً ببيوت المصر، يرغب الناس في استيجار بيوتها، و تكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً يُواجرها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف: ٣/٢، ١٣، رشيديه)

"وإذا أراد أن يبنى فيها بيوتاً يستغلها بالإجارة، فهذه المسألة في الأصل على وجهين: إن كانت أرض الوقف متصلةً ببيوت المصر، يرغب في استبجار بيوتها، و تكون غلة ذلك فوق غلة الأرض و النخيل، كان له ذلك". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: 27/4 و النخيل، كراچي)

(وكذا في فتاوي قاضي خان، كتاب الوقف: ٣/٣ ١ ٣، رشيديه)

منورہ کے متولی نے یہ کہددیا ہے کہ کل جائیدا دا ہے حصہ میں لگالی جائے، تمام جائیدا دکی آمدنی پہلے ا دارے میں صرف کی جائے، کہاں مسئلہ ہے کہا گرایک مسجد کی کوئی شی اس مسجد میں کار آمدنہیں ہوسکتی اور ضائع ہوتی ہوتو دوسری مسجد میں اس کونتقل کیا جاسکتا ہے۔ توحب ذیل امور دریافت طلب ہیں:

ا..... کیاالیا ہوسکتا ہے؟

٢ .....ا گرايبا موسكتا ہے توبيدائي موگا، ياجب حصه كا پہنچا ناممكن مو، پہنچا ناموگا؟

٣ .....اگريهنچاناضروري موگاتو صرف آئنده يا كه گذشته وصول شده اورخرچ شده بھي واپس كرناموگا؟ الحواب حامد آومصلياً:

فقہاء کا کلیہ ہے: "شرط الواقف کنص الشارع، إلا ما استنبی" (۱) ۔ جب واقف نے ایک موقوف علیہ مثل مدرسہ مدینہ منورہ کی تصریح کردی تواب اس کوخود بھی تبدیل کرنے کاحق باقی نہیں رہا۔ وہاں کے متولی کا یہ کہنا کہ ''کل جائیداوا ہے حصہ میں لگالی جائے' بے سوداور نا قابل التفات ہے۔ فقہاء نے ایک مسجد کی فی دوسری مسجد میں منتقل کرنے میں یہ قیدلگائی ہے کہلوگوں کو اس مسجد کی حاجت باقی نہیں رہی ،خواہ اس لئے کہ وہاں آ بادی ختم ہوگئی، لوگ اس جہ کے ،اس لئے اب وہاں کوئی نماز پڑھنے والانہیں رہا، یا یہ مسجد پرانی ہوکرخود گرگئی اوردوسری مسجد تیں ایس کوئی نماز پڑھنے والانہیں آ تا (۲)۔ اوردوسری مسجد تعیم ہوگئی، لوگ اس دوسری نئی مسجد میں نمازے لئے جاتے ہیں، یہاں کوئی نہیں آ تا (۲)۔

مدرسہ مدینہ منورہ بھی باقی ہے، وہاں اس سے منتفع ہونے والے بھی موجود ہیں، لہذا اس کے حصہ کو دوسرے ادارے کی طرف منتقل کرنے کاحق نہیں، رہا یہ کہ مدرسہ مدینہ منورہ میں اس کا پہنچا نا توبیہ ناممکن نہیں، بلکہ ممکن ہے، مما لک غیر میں رو پہینتقل کرنے کی مختلف صورتیں ہیں جن کو تجارا ختیار کرتے ہیں اور ایسے بینک بھی

(١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٣٣٨، ١٩٣٨، سعيد)

"شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة .......... اهـ". (قواعد الفقه ص: ٨٥، الصدف پبلشرز)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفوائد: ٦/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "سئل شيخ الإسلام عن أهل قريةٍ رحلوا، وتداعى مسجدما إلى الخراب ...... والاينتفع المارّة، ولم أوقاف عامرة، فسئل: هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ الأن الواقف غرضه انتفاع المارّة، و يحصل ذلك بالثاني ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

موجود ہیں جن کے ذریعہ بیرکام بسہولت ہوسکتا ہے۔ ہندوستانی ادارہ امین ہے، وہ امانت پہنچانے کی پوری کوشش کرے(۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

كيامشتركه جائيداد ميں ہے كوئى شركي اپنا حصه وقف كرسكتا ہے؟

سوال[۱۸۱۵]: اگرہم میں ہے کوئی بھائی اپنا حصہ کسی نہ ہبی اوارہ کے نام وقف کرنا جا ہیں تو وقف کر سکتے ہیں یانہیں؟ بیوقف کوئی تو ڑسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مشترک جائیدادوں میں ہے جس کا دل جاہے اپنا حصہ فروخت کردے یا وقف کردے ،کسی شریک کواعتراض کاحق نہیں (۲)۔وقف تام اور لازم ہوجانے کے بعداس کوتو ڑانہیں جاسکتا (۳)۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمودغفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۱/۱۱/۸۵ھ۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۱۱/۱۹ هـ

(١) "فإن شرائط الواقف معتبرة إذ لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصيةً". (ردالمحتار، كتا ب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة، الخ: ٣٣٣/٣، سعيد)

"على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة: ٣٣٥/٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني: ٢/٢ • ١ ، إدارة القرآن كواچي)

(٢) "وفى الذخيرة: ذكر الخصاف فى وقفه تفريعاً على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى، فقال: إذا كانت الأرض بين رجلين، وقف أحدهما نصيبه منها، وهو النصف، له أن يقاسم شريكه، فيفرز حصة الوقف؛ لأن ولاية الوقف إليه". (الفتاوئ التاتارخانية، كتاب الوقف، جو از الوقف وشر ائط صحته: ٩٩٥، إدارة القرآن كراچى)

"ولو أن رجلين بينهما أرض، فوقف أحدهما نصيبه، جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفه، فصل في وقف المشاع: ٣١٤/٢، رشيديه)
"لأن الملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك، الخ: ٢/٣، سعيد)

"كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجله لسليم رستم باز، الفصل الأول في بعض قواعد في أحكام الأملاك: ١ / ٢٥٣٠، (رقم المادة: ١٩٢١)، مكتبه حنفيه كوئته)
(٣) "فإذا تمّ ولزم، لايملك ولايملك ولايعار ولايرهن". (الدرالمختار). "(قوله: لايملك): أى =

# شریکِ وقف کی علیحد گی ہونے پراس کی رقم کی واپسی

سے وال [۱۸۱۲]: خالد، ولید، عمر ووغیرہ نے اپنے ذاتی مفاو کے لئے اپنے باہمی اتفاق سے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی کہ جس کے بقاء اور قیام کی غرض سے باہمی مشورہ پر مناسب قوانین تجویز کئے ہیں۔ اور منجملہ قوانین مجوزہ کے ایک قانون یہ بھی ہے کہ: کوئی شریک بدونِ عذرِ معقول کے درمیانِ سال میں خارج نہیں ہوسکے گا اور اگر زبر دستی خارج ہونا جا ہتا ہے تو اس کی جمع کردہ رقم واپس نہیں دی جائے گی، ہاں! اگر عذر معقول ہے تو خارج ہوسکتا ہے تو اس کا حساب صاف کر کے مع رقم جمع کردہ کے اس کورخصت کی جاتی ہے۔

نیز دعدہ لیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق انجمن سے نکل جائے گا تو اس کی جمع کر دہ رقم کسی مناسب جگہ پر وقف کر دی جائے گی ۔ تو شرکاء میں سے ایک آ دمی اپنی مرضی کے مطابق نکلنا چاہتا ہے اور پاس شدہ قانون کے مطابق اپنی رقم کے وقف ہونے پر راضی نہیں ہوتا۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کمحض وقف کر دینے کے وعدہ سے اس کی رقم موقوف ہوگئی اور مطالبہ کا حق باتی نہیں ، یا عندالوقف اس کی اجازت کی ضرورت ہوگی اور بدون اس کی اجازت کے وقف نہیں ہوسکتا؟ نہایت اطمینان بخش فیصلہ عنایت فرما ئیں۔ بینوا و تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشروع میں مالک نے بیرقم اپنی ملکیت سے خارج کر کے دے دی تھی تو اب واپس لینے کاحق دار نہیں (۱)۔اگربطورِا مانت تھی تو اس قم کی واپسی ضروری ہے(۲)،اس کا وقف بہرحال نا جائز ہے،اولاً اس لئے

= لا يكون مملوكاً لصاحبه. ولا يملّك: أي لا يقبل التمليك لغيّره بالبيع و نحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ر دالمحتار ، كتاب الوقف: ٣٥٢،٣٥١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠١، مصطفىٰ البابي الحلبي، مصر)

(۱) "وعن محمد رحمه الله تعالىٰ عن أبى حنيفة رحمه الله تعالىٰ: إذا جعل أرضه وقفاً على المسجد وسلّم، جاز، والايكون له أن يوجع". (فتاوىٰ قاضى خان على هامش الفتاوىٰ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/١ ، رشيديه)

(٢) "وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع، وصيرورة المال أمانةً في يده، ووجوب أدائه عند =

کنفسِ رقم میں وقف کی صلاحیت نہیں ، کیونکہ وقف اصالة غیر منقول کا ہوتا ہے اور منقول کا وقف صحیح نہیں :

"إلا مااستشنی منها (أی من شرائط الوقف) أن يكون المحل عقاراً أو داراً ، فلا يصح وقف المنقول إلا فی الكراع والسلاح ، كذا فی النهایة ، اه". عالمگیری: ۲/۹۶۰(۱)۔

"انتیاس کے کہ شروع شرکت کے وقت جو کھ شرط ہوتی ہے ، وہ وعدہ کے درجہ میں ہے اور وعدہ وقف سے وقف نہیں ہوتا (۲)۔

المساکین، فجا، ولده، لایصیروقفاً، کذا فی فتح القدیر، اه". عالمگیری، ص ۹۵، میل وقف می مانا جائے المساکین، فجا، ولده، لایصیروقف کی تعیین بیان واقف معلق می وقف کی الماس کا مخرو به ونا ضروری ہے:

"و منها أن یک ون منجزاً غیر معلق، فلو قال: إن قدم ولدی فداری صدقة موقوفة علی المساکین، فجا، ولده، لایصیروقفاً، کذا فی فتح القدیر، اه". عالمگیری، ص: ۹۵۹(۳)۔

نیز اس میں موقوف علیہ کی تعیین نہیں، واقف رضا مند نہیں ۔ فقط

نیز اس میں موقوف علیہ کی تعیین نہیں ، واقف رضا مند نہیں ۔غرض یہ وقف تھی طرح صحیح نہیں ۔ فقط م ۔

> حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم ،۱/۳/۸ ۵۸ هـ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، صحیح: عبداللطیف ،۲/ربیع الآخر/ ۵۸ هـ

= طلب مالكه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوديعة، الباب الأول: ٣٣٨/٣، رشيديه)

"يلزم رد الوديعة إلى صاحبها إذا طلبها". (شرح المجلة، الكتاب السادس في الأمانات، الفصل الثاني في أحكام الوديعة وضمانها: ١/ ٣٥٠، (رقم المادة: ٩٠)، مكتبه حنفيه كوئشه)
(١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه، الخ: ٢/ ٣٥٤، رشيديه)
(٢) "وقال محمد رحمه الله تعالى: لايزول حتى يجعل للوقف ولياً ويسلم إليه، وعليه الفتوى، وبقول محمد يفتى، كذا في الخلاصة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ١/١ ٣٥، رشيديه)
(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، جواز الوقف وشرائط صحته: ٢/٥ ٢٩، إدارة القرآن كراچي)
(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الأول في المقدمة: ٣/٢٠٥، رشيديه)

(٣) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٥/٣، رشيديه)

"وأن يكون منجزاً غير معلق، فإنه مما لايصح تعليقه بالشرط، فلو قال: إن قدم ولدي، فداري =

# تعلیم دین کے لئے وقف عمدہ ہے

سے وال [۱۸۲۷]: زیدایک زمین وقف کرنا جا ہتا ہے،گاؤں میں ایک مدرسہ قائم ہے جس میں اسلامی ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک اسکول بھی ہے جو کہ سرکارے رجسٹر ڈ ہے اور اس میں خاص تعلیم انگریزی وسرکاری ہوتی ہے اور اسکول کے متعلق سرکار مطالبہ کر رہی ہے کہ کوئی شخص رقبہ دیدے اور اسے اسکول کے لئے رجسٹر ڈ ابدی کر دیا جائے ، اس لئے واقف زید تشویش میں ہے کہ مدرسہ کے مقابل اسکول میں وقف کرنا کیسا ہے؟ اور کس میں دینا افضل ہے؟

#### الجواب حامداً مصلياً:

وقف نیک کام کے لئے کرنا بڑی عبادت اور موجبِ اجروثواب ہے، لہذا دینی تعلیم کے لئے وقف کردے تا کہ صدقۂ جاربیرہے اور بعد میں بھی ثواب ملتارہے:

"عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم، اهـ". مشكوة شريف، ص: ٣٣(١)-

= صدقة موقوفة على المساكين، فجاء ولده، لاتصير وقفاً". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، ٣١ ، ٥ م ١٣٠، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢ / ٠ ٠ ٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(١) (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الأول: ١/٣، قديمي)

"وأول وقف خيرى عرف في الإسلام، هو وقف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لسبع حوائط (بساتين) بالمدينة ....... و قبض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تلک الحوائط السبعة، فتصدق بها: أي وقفها، ثم تلاه وقف عمر رضى الله تعالى عنه، ثم تتابعت بعد ذلک أوقاف الصحابة". (الإسعاف في أحكام الأوقاف، لبرهان الدين بن إبراهيم بن أبي بكر الطرابلسي، ص: ٩، ١٠ ، بحواله: وقف الماك ك شركا احكام، مولانا مجاهد الإسلام قاسمي، ص: ٩)

"رجل جماء إلى فقيمه وقبال: إنى أريد أن أصرف مالى إلى خير، عِتقُ العبيد أفضل أم اتخاذ الرباط للعامة؟ قال بعضهم: الرباط أفضل، وقال الفقيه أبو الليث: إن جعل للرباط مستغلاً يصرف إلى = قال الشارح تحت قوله: "(صدقة جارية)" كالوقف"(١)- فقط والله تعالى اعلم -حرره العيد محمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ٩٢/٣/٣٠ ه-الجواب صحيح بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديوبند، ٩٢/٣/٣٠ ه-

وقف کے لئے قبضہ شرط نہیں

سےوال[۱۸۷۸]: کسی نے مدرسہ وغیرہ میں کتاب یا اُورکوئی چیز وقف کی مگر مدرسہ میں اب تک داخل نہیں کی ۔ تو پھروقف کور دکرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً مصلياً:

جیسے ہی اس نے کتاب وغیرہ کو وقف کیا تب ہی وہ وقف ہوگئی اگر چہ ہتم کا قبضہ نہ کرایا ہو،اب اس کو واپس لینے کااختیار نہیں رہا، یہی راجے ہے (۲)۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند-

الجواب صحيح بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديوبند\_

= عمارة الرباط، فالرباط أفضل، وإن لم يجعل إلا رباطاً فالإعتاق أفضل". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ، ٣٠٠، وشيديه)

"وجه قول العامة الاقتداء برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والخلفاء الراشدين وعامة الصحابة رضوان الله تعالى عليه و أجمعين، فإنه روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقف، ووقف سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا على وغيرهم رضى الله تعالى عنهم، وأكثر الصحابة وقفوا". (بدائع الصنائع، كتاب الوقف والصدقة: ٢/٨ ٣٩٣، ٣٩٣، دارالكتب العلميه بيروت)

"وسبب إرادة محبوب النفس في الدنيا ببر الأحباب و في الآخرة بالثواب يعني بالنية". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٩/٣، سعيد)

(١) (مرقاة المفاتيح، كتاب العلم، الفصل الأول: ٥٥٣/١، (رقم الحديث: ٢٠٣)، رشيديه)

(٢) "ثم إن أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول: يصير وقفاً بمجرد القول؛ لأنه بمنزلة الإعتاق عنده، وعليه الفتوى". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٨/٣، سعيد)

# وقف کے لئے منجز ہونا ضروری ہے

سوال[۱۸۹]: مرحوم الحاج اشرف علی صاحب کے وارثین ایک وقف نامہ میں لکھتے ہیں : غنیر گرام میں ایک دینی مدرسہ قائم ہوا، اس کے چلانے کے لئے کوئی مستقل جائیدا دوغیرہ نہتی، بلکہ چندہ پر چاتا تھا، اس لئے میت نے اپنی جائیدا دے کچھز مین وقف کرنی جاہی اور ہم وارثین کو بلا کر دلی خواہش ظاہر کی کہ اگر میری حیات یاوری نہ کر سے تو ندکورہ چھ بیگھے زمین کاغذ کر کے دے دینا اور باقی زمین با قاعدہ وراثت آپس میں تقسیم کرلینا۔

ہم نے ان کی دلی خواہش پوری کرتے ہوئے وقف نامہ لکھ کر زمین وقف کر دی۔اب اگر کسی وجہ سے وہ مدرسہ مذکورہ ختم ہوجائے تواس زمین کا نفع اپنے محلّہ میں بناہوا مکتب یا نیابنا کراس میں صرف کرناہوگا۔

"وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يزول ملكه بمجرد القول، وقال محمد رحمه الله تعالى: لا
 يزول حتى يجعل للوقف ولياً ويسلمه إليه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٤/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

وقال ابن الهمام تحت قوله: "(فلذا كان قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أوجه عند المحققين). في المنية: الفتوى على قول أبي يوسف، وهذا قول مشايخ بلخ". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٠٩/، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"فلوقال: هذه الشجرة للمسجد، لا تكون له ما لم يسلمها إلى قيم المسجد عند محمد رحمه الله تعالى، خلافاً لأبى يوسف رحمه الله تعالى ..... فالحاصل أن الترجيح قد اختلف، والأخذ بقول أبى يوسف رحمه الله تعالى أحوط وأسهل، ولذا قال في المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبى يوسف رحمه الله تعالى أحوط وأسهل، (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/ ٣٢٩، رشيديه)

"(قوله: واختلف الترجيح): أى والإفتاء أيضاً كما في البحر، ومقتضاه أن القاضى والمفتى يخيرًان في العمل بأيهما كان. ومقتضى قولهم: (يعمل بأنفع للوقف) أن لا يعدل عن قول الثاني؛ لأن فيه إبقاء ه بسمجرد القول، فلا يجوز نقضه". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ٥٣٣/٢، دارالمعرفة، لبنان)

"واكتفى أبو يوسف رحمه الله تعالى بلفظ موقوفة فقط، قال الشهيد: ونحن نفتى به للعرف". (الدر المختار، كتاب الوقف: ٣/٠٠٣، سعيد) اب دریافت طلب یہ ہے کہ ذکورہ بیان سے شرعاً یہ وقف میت کی عبارت سے منعقد ہوایا وارثین کی عبارت سے منعقد ہوایا وارثین کی عبارت نے وارثین میت کا وکیل ہونایا وصی ہونافتح القدیر کی عبارت: "قوله: إذا متُ فاجعلوها وقفاً، فإنه یہ بحوز؛ لأنه تعلیق التو کیل لا تعلیق الوقف بنفسه، الخ"(۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ وارثین وکیل بالوقف ہے، اگر وکیل بالوقف ہیں، جیسا کہ صاحب فتح القدیر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے تو ان وارثین کوسابق تفصیل کا حق ماصل ہے یانہیں؟

وقف کے وقت مرسد ایک خالص دینی قوی مدرسہ تھا جس میں فقط درسِ نظامی، عربی، فاری اوراردوکا دینی حیثیت سے درس دیا جاتا تھا، اس کے اخراجات چندہ اوراوقاف سے پورے کئے جاتے تھے، اس حالت میں بہت سال گزرے۔ اس کے بعد کمیٹی کے لوگوں میں یہ گفتگوشر وع ہوئی کہ مدرسہ میں سرکاری نصاب شروع کیا جائے اور سرکاری امداد کی جائے۔ گفتگو ہوتے ہوئے جب یہ پاس ہی کرلیا تو تمام مدرسین نے جو بانیانِ مدرسہ تھے، جن کی ترغیب وکوشش سے یہ جائیداد مدرسہ میں وقف ہوئی، مع جمیع طلباء مدرسہ سے الگ ہوگئے، مدرسہ تھے، جن کی ترغیب وکوشش سے یہ جائیداد مدرسہ میں وقف ہوئی، مع جمیع طلباء مدرسہ سے الگ ہوگئے، مہاں تک کہ مدرسہ معطل ہوگیا اور دو تین سال تک مدرسہ کا گھر مقفل رہا۔ اس کے بعدا یک کمرہ میں پرائمری اسکول کھولا گیا، پھر اس کے بہت دن بعد دوسرے کمرے میں مُدل کا نام دے کرایک مولا ناصاحب نے ایک طالب علم کو مُدل ہی کے سرکاری امداد کے ساتھ طالب علم کو مُدل ہی کے سرکاری امداد کے ساتھ ساتھ اسکول گھوانگریزی، ہندی، بنگل اس صدتک داخل کیا گیا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ تمیٹی کے تغیر نصاب اور امدا دمنجا نب حکومت کے فیصلہ پرتمام مدرسین مع جمیع طلباء مدرسہ سے چلے جانے کے بعد تقریباً تین سال تک مقفل ومعطل ہوجانے کی وجہ سے سیموقو فیہ جائیدا داور بتفصیل واقفین محلّہ کے مکتب میں منتقل ہوگا یانہیں؟

محر مخلص الرحمٰن، وارالعلوم بإنسكنڈى ضلع تحچياڑ، آسام -

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صحبِ وقف کے لئے اس کامنجز ہونا شرط ہے، وقف مضاف الی ما بعد الموت صحیح نہیں،البتہ وہ وصیت میں ہوگا جس کی تنفیذ ثلثِ تر کہ ہے ہوگی:

<sup>(</sup>١) (فتح القدير، كتاب الوقف: ١ / ٨٠ ٢، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

"وشرطه شرط سائر التبرعات، وأن يكون منجزاً لا معلقاً، إلا بكائن، ولا مضافاً، اه.". درمختار- "(قوله: و لا مضافاً) يعنى إلى ما بعد الموت، فقد نقل في البحر أن محمداً نص في السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالىٰ، اهد. السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالىٰ، اهد. نعم سيأتي في الشرح أنه يكون وصيةً لازمةً من الثلث بالموت، لاقبله". ردالمحتار: ٣٦٠/٣(١) لهم سيأتي في الشرح أنه يكون وصيةً لازمةً من الثلث بالموت، لاقبله". ودالمحتار: ٣٦٠/٥) البذاصورت مسكوله بين عبارت ميت سے وقف نهيں موا، بلكه بيوصيت ہے، ورثاءاس كے وصى بين، ان كے ذمه ايك ثلث تركه سے اس كا پوراكر نا لازم ہے، اگرانهوں نے وقف كرديا ہے تو خودان كے وقف كرنے سے وقف موا۔

وصیت میت کے وقت مدرسہ کا جونصب العین اور نصاب تھا اور اس کے پیشِ نظر لیمن و یہ ہی تعلیم کی خاطر وقف کرنے کی وصیت کی تھی وہ ختم ہوگیا، بلکہ مدرسہ ہی معطل ومقفل ہوگیا تو پھراس (زمین) جائیداد موقوفہ کواس مدرسہ کے نصب العین اور نصاب کے موافق دوسرے قریب ترین مدرسہ کی طرف منتقل کرنا شرعاً درست اور منشائے میت کے عینِ موافق ہے (۲)،اور وصی نے جوشر طرک ہے وہ شرعاً معتبر ہے: "شہر ط الواقف

(١) (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الوقف: ١٠٣٠، ٣٨، سعيد)

"وفى الخلاصة: ذكر محمد رحمه الله تعالى فى السير الكبير أن الوقف إذا أضيف إلى ما بعد السموت، فهو باطل أيضاً عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه، وهو الصحيح، لكن أصحابنا أخذوا بقولهما". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، جواز الوقف و شرائط صحته: ٩٣/٥، إدارة القرآن كراچى)

"وكذا لو أوصى بأن يوقف، يحوز من الثلث في قولهم". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٣٨٦/٣، رشيديه)

(٢) "وحكى أنه وقع مثله في زمن سيد الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب، ولا ينتفع المارّة به وله أوقاف عامرة، فسئل: هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارّة، و يحصل ذلك بالثاني". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٨، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٩/٢، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف =

کنص الشارع"(۱) - للہذااس زمین کی آمدنی کو ٹدل اسکول وغیرہ کسی بھی جگہ صرف کرنا درست نہیں ، نہ مدرسه
کی عمارت باکسی کمرے کوالیسے اسکول کے لئے استعال کرنے کی اجازت ہے، :"یہ صدر ف وقف نھا لافسر ب محیانس لھا، اھ''. شامی: ۱/۳ ۳۷(۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۹۵/۴/۲۴ هـ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند\_

وقف معلق يامنجز

سے وال[۱۸۷۰]: فی الحال آپ کے فتا دی محمود میرکا بس: ۴۸۹،۴۹۲، خاص طور پرسامنے ہے، بندہ کو آنجناب اصل مسکلہ سے مطلع فر مائیں۔ بندہ کی رائے کے مطابق حضرت مفتی محمد بیجی صاحب کی رائے بھی آئی ہے۔

چھآ دمیوں کی زمین توسیع مسجد کے لئے لی گئی ہے جن میں سے دوآ دمیوں نے بیہ کہد دیا تھا کہ اگر مسجد کی توسیع ہواور ہماری زمین لگ سکے تو اجازت ہے ،لیکن اگر مسجد نہ بنی تو مدرسہ وغیرہ کے لئے ہم نہ دیں گے تو جھڑا ختم کرنے کی غرض سے اس جگہ کے بجائے دوسری جگہ مسجد بنانے کی تجویز ہے ۔تو مذکورہ دونوں آ دمیوں کی زمین واپس کرنا ہوگی یاوہ زمین وقف ہو چکی ہے؟ بینو اتو جروا۔

= التي يستغني عنها وما يتصل به من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣١٥/٣ رشيديه)

(١) "قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني: ٦/٢ • ١ ، إدارة القرآن كراچي)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

"رباط يستغنى عنه، وله غلة، فإن كان بقربه رباط، صرفت الغلة إلى ذلك الرباط". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر: ٣٤٨/٢، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣١٠/٣، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"وشرطه (أى شرط الوقف) شرط سائر التبرعات، وأن يكون منجزاً لا معلقاً، اهـ". درمختار مختصراً " (قوله: لامعلقاً) كقوله: إذا جاء غد، أو إذا جاء رأس الشهر، أو إذا كلمت فلاناً، فأرضى هذه صدقة موقوفة، أو إن شئت أو أحببت، يكون الوقف باطلاً؛ لأن الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر". ردالمختار (١) -

صورت مسئولہ میں چھآ دمیوں کی زمین توسیع مسجد کے لئے گا گئ ہے، مالکانِ زمین نے دیئے سے قبل یہ کہد دیا تھا کہ''اگر مسجد کی توسیع ہواور ہماری زمین لگ سکے تواجازت ہے، کیکن اگر اس پر مسجد نہ بنی تو مدرسہ وغیرہ کے لئے ہم نہ دیں گئ' اس سے وہ زمین وقف نہیں ہوئی، کیونکہ یہ معلق ہے، خجز نہیں (۲)۔ جھگڑا ختم کرنے کے لئے ہم نہ دیں گئہ مسجد بنانے کی تجویز ہے تو بیاز مین واپس کر دینا ضروری ہے اور جب حضرت مفتی محمد بجی صاحب کی رائے بھی وہی ہے جوآ ہے کی ہے تو بس انشاء اللہ کافی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ املاہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۸/۲/۳۰ ھے۔

(١) (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الوقف: ١٠/٠ ٣٨، ١ ٣٨، سعيد)

(٢) "وشرائطه ...... وأن يكون منجزاً غير معلق، فإنه مما لايصلح تعليقه بالشرط ..... وذكر في المنزازية: و تعليق الوقف بالشرط بالشرط بالشرط بالشرط بالشرط بالشرط بالشرط بالخانية: و لو آال: إذا جاء غد فأرضى صدقة موقوفة، أوقال: إذا ملكت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة، أوقال: إذا ملكت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة ، لا يجوز؛ لأنه تعليق، والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر؛ لأنه لا يحلف به، فلا يصح تعليقه كما لا يصح تعليق الهبة". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥ ، ٣١٣، رشيديه)

"أما شرطه فهو ...... وأن يكون منجزاً غير معلق، فلو قال: إن قدم ولدى فدارى صدقة موقوفة على المساكين، فجاء ولده، لا يصير وقفاً". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٠٦، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

"أما شرائطه ...... ومنها أن يكون منجزاً غير معلق، فلو قال: إن قدم ولدى فدارى صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده، لا يصير وقفاً، كذا في فتح القدير". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٢٥٥/٢ ، رشيديه)

## وتف على الله ميں ہے کچھ حصہ حق الحذمت کے لئے مقرر کرنا

سوال[ ۱۸۷۱]: ایک شخص نے ایک ریاست سے کافی زمین سالاندلگان پر حاصل کی ،اس کے بعد اس پرایک کوشی تقمیر کی ، بقیدز مین کوشی کے چاروں طرف افتادہ پڑی رہی ،اس کوشی وزمین کو گھیر نے کے لئے خام چہار دیواری بنادی ، وقتا فو قتا ملاز مین کے لئے اس زمین پر جھونپڑ ہے بھی بنتے رہے اور کافی زمین افتادہ پڑی رہی ، کوشی والی زمین اور پڑی زمین کا ریاست کالگان دیا جاتار ہا۔ پھراس شخص نے بیکل زمین اور کوشی ایک عورت کو دیری ۔ پچھ عرصہ کے بعداس عورت نے اس سب زمین اور کوشی کو وقف علی اللہ کردیا اور پچھ صد کا آمد نی بطور حق الخدمت اپنی اولا دنرینہ ورختری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دینا تحریر کردیا۔

ابسوال یہ ہے کہ یہ وقیف علی اللہ صحیح ہے یا نہیں؟ شبداس لئے ہوتا ہے کہ زمین کا لگان حسب سابق اب بھی ریاست کو دیا جاتا ہے جس سے واضح ہے کہ زمین کی ما لک ریاست ہے۔ دوسرے آمدنی کا ۱/۲ حصہ وقف نامہ کی روسے بطور حق الخدمت اولا وزید یہ ووختری کو ہمیشہ ہمیشہ ملنا تحریر ہے۔ وقف علی اللہ میں اس طرح کی شرط کی گنجائش ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اب تومالکانِ مکان سے بھی ٹیکس لیاجا تا ہے،اگراس کے لگان کی بھی بہی صورت ہے تو یہ وقف کرنا بھی درست ہے۔اور وقف میں اگر بچھ حصہ مثلًا ۴/ابطور حق الحذمت اولا دنرینہ و دختری کے لئے تجویز کر دیاجائے تو اس سے وقف میں خلل نہیں آتا۔ ۴/۱ دیکر بقیہ دیگر مصارف خیر میں جن کو واقف نے متعین کیا ہو صرف کیا جائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۲۴/ ۱۹۸ هـ

(۱) "رجل قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدى، كانت الغلة لولد صلبه، يستوى فيه الذكر والأنشى. وإذا جاز هذا الوقف فمادام يوجد واحد من ولد الصلب، كانت الغلة له لا غير". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على نفسه وأو لاده ونسله: ٣/٣/٣، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الأو لاد والأقرباء والجيران:

### قاضی کے لئے زمین وقف کرنا

سے وال[٦٨٤]: سرکارِ دوعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین فرمائے ، خداوند کریم آپ کونیک تو فیق عطا فرمائے ۔ کیاعہد و قضاء بھی کوئی چیز ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کا اصلی وارث (بیعنی جومتی پر ہمیز گار ہے) اپنے حق کا وارث اور مالک ہوسکتا ہے جب کہ اس پر کوئی شرائط وقف وغیرہ کے لازم نہ آتے ہوں اور موجود نہ ہوں ۔ فقط والسلام۔

دُاكْرُعبدالمجيدخال، نائب سيكرڻرى، جمعية العلماء، دفتر ميونيل بوردُ، قصبه كوزوريا، شلعاڻاوه-الجواب حامداً ومصلياً:

اسلامی حکومت میں رعایا کے مقد مات فیصل کرنے اور لا دارتوں کے حقوق کی نگرانی وغیرہ کے لئے قاضی کا مقرر کرنا مشروع ہے(۱)،اس کی شرائط کتب فقہ میں مذکور میں (۲) ۔بعض جگہ غیرمسلم با دشاہوں نے

= (وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الخامس في الوقف على الأولاد أو نفسه وأقربائه: ٢٧٢/٦، رشيديه)

(۱) "عن الحارث بن عمرو بن أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمّا أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن، قال: "كيف تقضى إذا عرض لك قضاء"؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله"؟ قال: فبسئة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله"؟ قال: أجتهد برأيي ولا الو، فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدره، فقال: "الحمد لله الذي وقق رسول الله —صلى الله تعالى عليه وسلم — لِمَا يرضى رسول الله ". (سنن أبي داؤد، باب اجتهاد الرأى في القضاء: ٢ / ٩ / ١ ، إمداديه ملتان)

"والقضاء هو حكم بين الناس بالحق والحكم بما أنزل الله عزوجل، فكان نصب القاضى والقاضى القاضى القاضى القاضى القاضى القاضى القاضى الإقامة الفرض، فكان فرضاً ضرورةً". (بدائع الصنائع، كتاب آداب القاضى: ٢/٣، (شيديه) وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب أدب القاضى، الباب الأول: ٢/٣ • ٣، (شيديه) (٢) "الصلاحية للقضاء لها شرائط: منها العقل، ومنها البلوغ، ومنها الإسلام، ومنها الحرية، ومنها البصر، ومنها النطق، ومنها السلامة عن حد القذف". (بدائع الصنائع، كتاب أدب القاضى، فصل: وأما =

بھی مسلمانوں کے لئے قاضی مقرر کئے ہیں، بعض جگہ رعایا نے اپنے معاملاتِ خاصہ: نکاح وغیرہ کے لئے خود بھی قاضی کو مقرر کیا ہے۔ پس اگر کسی جگہ قاضی کے لئے کچھ شرائط ہوں اور کسی نے اس کے لئے وقف کیا ہوتو وہ قاضی اس وقف کا وراس کے الئے وقف کیا ہوتو وہ قاضی اس وقف کا وراس کے انتقال کے بعد حب شرائط واقف جواہل ہووہ قاضی مستحق وقف ہوگا (۱)، یعنی اگر واقف نے کسی مخصوص خاندان کے لئے کوئی وقف کیا ہے تو اس خاندان کے افراد مستحق ہول گے۔

اوراگر پچھ شرائط مقرر کی ہیں، مثلاً: یہ کہ جوشخص اس خاندان کامتی اور فلال فلال صفت کے ساتھ موصوف ہو وہ مستحق ہے تو ان شروط کی رعایت لازم ہے اور جوشخص ان صفات سے خالی ہوگا وہ مستحق نہ ہوگا (۲)۔ اس طرح خاندان کی شخصیص نہیں کی ، بلکہ کام کی شخصیص کی ہے تو محض خاندانی ہونے کی وجہ سے استحقاق نہوگا (۲)۔ اس طرح خاندانی ہونے کی وجہ سے استحقاق ہوگا (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

= بيان من يصلح للقضاء: ٥/٨٣٨، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب القضاء: ٣٥٣/٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب أدب القاضي، الباب الأول: ٣٠٤٠٣، رشيديه)

(۱) "وقف ضيعه على أولاده الفقهاء وأولاد أولاده إن كانوا فقهاء، ثم مات أحدهم عن ابن صغير تفقه بعد سنين، لايوقف نصيبه، ولايستحق قبل حصول تلك الصفة، كذا في القنية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني في الوقف على نفسه وأولاده، الخ: ٣/٣٤٣، رشيديه) (٢) "ولو قال: أرضى صدقة موقوفة على أصاغر ولدى، كان الوقف على الصغار خاصة، ويعتبر في الاستحقاق مَن كان صغيراً عند الوقف". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني: ٣/٢/٢، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران: ٣٢٥/٣، رشيديه)

(٣) "ولو قال: أرضى صدقة موقوفة على ولدى الذين يسكنون البصرة، فالغلة لساكنى البصرة دون غيرهم، ويعتبرساكنوا البصرة يوم وجود الغلة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثانى: ٣/٢/٢، رشيديه)

روكذا في فتاوي قاضي خان، كتاب الوقف، باب الرجل يقف أرضه على ............... فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران. ٣٢٣/٣، رشيديه)

حرره العبرمحمود گنگوہی عفااللہ عنه، ۱۵/ جما دی الا ولی/ ۲۹ ھ۔

وتف میں تو جوشرط واقف نے لگائی ہواس کا اعتبار کیا جائے گا(۱) الیکن عہد ہ قضاء میں وراثت جاری نہیں ہوتی ،اس میں جواہل ہواور جس کو وقت کے ارباب حل وعقد قاضی بنائیں وہ قاضی ہوسکتا ہے۔ آج کل ہندوستان میں حکومت اسلامی نہیں ،صرف وہ لوگ قاضی کہلاتے ہیں جو نکاح خوانی وغیرہ کراتے ہیں ، یا کسی قاضی کی اولا دمیں ہونے سے قاضی نہیں بن جا تا۔ ایسے لوگوں کو قاضی کی اولا دمیں ہونے سے قاضی نہیں بن جا تا۔ ایسے لوگوں کو اہلی شہر جب جا ہیں بدل سکتے ہیں ، ندوہ سرکاری قاضی ہیں اور ندان کے احکام قضا ہ کے ہیں ۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ سعید احمد ، ۱۲ / جمادی الا ولی / ۲۹ ھے۔

## وقف زمین میں اکھاڑہ

سے ال [۱۸۷۳]: ایک خانقاہ ہے اور اس میں تھوڑی ہی زمین میں پہلوانوں کے ستی وغیرہ کرنے کے لئے مقرر ہے، پہلے متولی جو تھے انہیں اس بات کاعلم نہیں تھا کہ مال وقف اپنے تصرف میں لا ناجا رُنہیں ،لہذا ان پرانے متولیوں کو تبحد ہے علیحدہ کردیا گیا اور دوسرے متولیوں کو تبحد پر کیا گیا اور ان متولیوں نے جو اس زمین میں شتی وغیرہ کرتے ہیں، وہ خلاف شرع کرتے ہیں یعنی ستر کھول کر، ان کو منع کیا تو وہ منع نہیں ہوئے ۔ تو حاصل سوال کا بیہ ہے کہ اگر ان پہلوانوں کو فسا درو کئے کے واسطے دو تین مہینے کے واسطے اجازت ویدی جائے تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ عدم اجازت سے فساد کا زیادہ اندیشہ ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وقف کی زمین کو جواہل اللہ کے ذکر وشغل کے لئے وقف کی گئی ہے،اکھاڑہ بنا ناغرضِ واقف کےخلاف

(۱) "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة، الخ: ٣٨٥/٣، سعيد)

"لأن شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل المه وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفوائد: ١٠٢/٢ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، سعيد)

ہے، لہذا ناجائز ہے(۱)۔ اورستر کھول کرکشتی کرنا تو کہیں بھی جائز نہیں (۲)۔ واللہ اعلم۔

محمود گنگوہی، ۱۹/۱۱/۱۹ ھ۔

صيح عبداللطيف،٢٢/ ذي قعده/٥٣ هـ

وقف مرض الموت مين نہيں ہے تو وقف ہے

سوال[۱۸۷۴]: ہدایت نامی شخص کالڑکا بہت نافرمان تھا، اپنے نانا کے گھروالدین سے الگ رہتا تھا، اس نے اپنا آ دھا گھر مسجد کو وقف کر دیا اور آ دھا سات سورو پے میں مسجد کو بیچ دیا اور کہا: جب تک زندہ ہوں، سے اپنا آ دھا گھر مسجد کو وقف کر دیا اور آ دھا سات سورو پے میں مسجد کو بیچ دیا اور کہا: جب تک زندہ ہوں، سے جو سیرو پی خرج کرچ کروں گا اور جب رو پیٹے تم ہوجائے تو بستی والے ہمارے خرج کے ذمہ دار ہیں، جمہیز و تکفین سے جو رقم بی کے جائے، وہ مسجد میں لگا دی جائے۔ پھر وہ مکان بیچنے اور مسجد میں وقف کرنے کے ۱۵ میں بعد مرگیا۔ جہیز رقم بعد مرگیا۔ جہیز

(۱) "لأن شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه والنظائر، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ ، ١ ، إدارة القرآن كراچي)

"قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/م، ٣٣٣، سعيد)

"على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين، الخ: ٣٨٥/٣، سعيد)

(٣) "عن عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه عن أبيه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة". (الصحيح لمسلم، باب تحريم النظر إلى العورات: ١٥٣/١، قديمى)

قال الإمام النووى في شرح هذا الحديث: "وأما أحكام الباب، ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل إلى عورة المرأة، وهذا الاحلاف فيه. وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة المرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع". (الكامل للنووى على الصحيح لمسلم، باب تحريم النظر إلى العورات: ١ /٥٣ ا، قديمي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٣٦٣/٦، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في النظر: ٩٩/٣ ، غفاريه كوئثه) و تکفین سے فراغت کے بعد پانچ سور و پیر بچا۔اباس کالڑ کا کہتا ہے کہ میں اس کا وارث ہوں جب کہ مرحوم نے آ دھام کان مسجد کو وقت کردیا اور آ دھا مکان مسجد کو بیچ دیا۔لہذا جواب سے نوازیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگریہ وقف مرض الموت میں نہیں کیا گیا، اس سے پہلے کیا ہے اور اس پرمبحد کا بہت کرادیا ہے تو وقف صحیح ہوگیا (۱) اور نصف بصورت بیج اور نصف بصورت وقف ہوکر کل مکان مسجد کا ہوگیا، کی وارث کا اس میں کوئی حق نہیں رہا(۲)۔ تجہیز وتکفین کے بعد جوروپیہ بچا، اگر وہ مرحوم کے ترکہ کا ایک تہائی یا اس سے کم ہے تب تو وہ بصورت وصیت مسجد کودے دیا جائے، اگر وہ ایک تہائی ترکہ سے زیادہ ہے تو ایک تہائی ترکہ کے اندراندر مسجد میں دے دیا جائے، اگر وہ ایک تہائی ترکہ سے زیادہ ہے تو ایک تہائی ترکہ کے اندراندر مسجد میں دے دیا جائے، بقیہ ورث کا ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

(١) "وينزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل ولقوله: جعلته مسجداً عند الثاني". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٧، ٣٥٠، سعيد)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد : ٥/٠٠٨، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٠ ٢٩، رشيديه)

(٢) "وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، والايباع
 ولا يوهب والايورث". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٠/٢، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/١، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(٣) "وإذا وقف الرجل أرضه في مرضه على الفقراء والمساكين، فالوقف جائز من الثلث، كمالو أوصى بأن يوقف أرضه بعد وفاته، فإنه يعتبر من الثلث". (الفتارئ التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الخامس عشر في وقف المريض: ٢/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب العاشر في وقف المريض: ٣٥٣/٢، ٥٣/٨، رشيديه)

## غيرآ بادمسجد کے لئے وقف شدہ زمین کا تبادلہ

سوال[۱۸۷۵]: ابک شخص نے اپنی اراضی جو کدایک ویران مقام پرواقع ہے،اس میں محض اس خیال سے کہ باغ میں رہنے والوں کو نماز مسجد کا ثواب ملے۔تقریباً ایک بسہ زمین اراضی ندکور کے وسط میں مسجد کے نام سے وقف کردی ہے،حالا نکہ نہ وہال کوئی آبادی ہے اور نہ کوئی راستہ ہے جو باغ میں ہوکر جاتا ہوجس سے کہ راہ چلنے والے آکر نماز پر هیں۔

اب اگروہ اپنی اراضی فروخت کرنا چاہے اور خرید نے والا کوئی غیر مسلم ہو، اس حالت میں جب کہ اس مجد کا کوئی نشان بھی باتی نہیں ہے، کیا اراضی کے ساتھ ایک بسہ زمین کا جو مجد کے نام سے وقف تھی اس کو فروخت کرنا درست ہے، کیا اس کی گنجائش ہے کہ اس ایک بسوہ (۱) زمین کی قبت کس آ باد مسجد میں لگادی جائے ، یا اتن ہی اراضی یا اس کی قبت سے اراضی کسی مجد کے لئے خرید دیوے؟ کیونکہ بیا ایک بسوہ وقف شدہ اراضی باغ کے بالکل بچ میں ہے، اس لئے کسی کو بچ کرنے کی صورت میں اس کے بچالینے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے اور کسی غیر مسلم سے بیا مید بھی نہیں کہ وہ اس اراضی کو دِینی ضرورت کے لئے استعمال کرے گا اور مسجد کا احترام برقر ارد کھے گا۔ ان سب باتوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اس بارے میں شریعت کا جو فیصلہ ہو، اس سے مطلع فرما ئیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

وقف تام ولازم بونے كے بعداس كى تيج جائز نبيس: "إذا تم ولزم، لايـمـلك ولايملك" - "أى لايـكون مـمـلـوكاً لـصاحبه. (ولا يملك): أى لاتقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، الخ". شامى: ٣/٧،٥(٢) -

" (قوله: الاسملك الوقف) بإجماع الفقهاء كما نقله في فتح القدير، ولقوله عليه السلام العمر رضى الله تعالى عنه: "تصدق بأصلها، الاتباع والا تورث". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٢/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "بوه: بيكها كابيموال حصة "\_ (فيروز اللغات، ماده: ب،س، ص: ٢٥ ١، فيروز سنز، لاهور) (١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/١،٣٥٠، ٣٥٢، سعيد)

لیکن اگراس کے تحفظ کی کوئی صورت ندرہے اور اس پر غاصبانہ قبضہ ہوکرنفسِ وقف ہی کے باطل ہوجانے کامظنہ ہوتو مجبوراً دوسری زمین سے اس کا تبادلہ کرلیا جائے ، کذا فی عمدہ القاری للعینی (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند، ميم/ ذيقعده/ ١٣٨٨ هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، مَيم/ ذيعقعد ه/ ١٣٨٨ هـ

وقف معلق بالموت كي بيع جائز ہے يانہيں؟

سوال[٦٨٤٦]: ایک شخص نے اپنی زمین کو معلق بالموت وقف کیا ،اب اس شخص کو ضرورت پڑی۔ آیا وقف نامہ زمین فروخت کرسکتا ہے یانہیں؟ فقط۔

عبدالعلى ـ

## الجواب حامداً ومصلياً:

وقف معلق بالموت وصیت کے تکم میں ہوتا ہے، جس طرح موصی کواپی حیات میں وصیت ہے رجوع کرنا درست ہے، اس طرح وقف معلق بالموت میں بھی واقف کو وقف سے رجوع کا اختیار ہوتا ہے، لہذا اگر واقف اپنے وقف سے رجوع کرے اور اس موقو فہ زمین کوفر وخت کرنا چاہے تو شرعاً درست ہے:

"والحاصل أنه إذا علقه: أي الوقف بموته، فالصحيح أنه وصية لازمة، لكن لم يخرج

= (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوي العالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الاول: ٢/٠٥٠، رشيديه)

(۱) (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب هل يشترى صدقته، (رقم الحديث: ٨٠٥): ١٢٢/٩، دارالكتب العلمية بيروت)

"والشانى: أن لايشوطه، سواء شرط عدمه أو سكت، لكن صار بحيث لاينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شئ أصلاً، أو لا يفى بمؤنته، فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضى ورأيه المصلحة فيه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فى استبدلال الوقف وشروطه: ٣٨٣/٣، سعيد) (وكذا فى البحو الرائق، كتاب الوقف: ٥/١٥٣، ٣٥٣، رشيديه)

عن ملكه، فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من إبطال الوصية، وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا، وإنما يلزم بعد موته، بحر. اه". در مختار: ٣/٣٥ (١) - فقط والله اعلم - حرره العبر محمود كنگوبى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نپور ١٠١٠ ١٨٣ هـ الجواب محيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح عبد اللطيف، ١١/رمضان/ ٣٦٢ اهـ جبراً وقف كرانا

سوال[۱۸۷۷]: اسسایک مشتر که زمین جو در میان چند مسلمان اورغیر مسلم کے بھی ،اورآ بادی میں واقع تھی ، یہ مشتر کہ زمین اور آبادی میں واقع تھی ، یہ مشتر کہ زمین تقریباً ۱۰۰۵/سال سے مسلم وغیر مسلم کے نام تھی۔

۲....زید نے اس مشتر کہ زمین میں سے بلاتقسیم کے غیر مسلم کا حصہ خرید لیا اور زیداس کی تقسیم بذریعہ ' عدالت منصفی کرار ہاہے۔مسلمانوں نے اپنا کل حصہ سجد کے نام وقف کرویا ہے۔

سسساس مشتر کہ زمین پرعمر نے ایک ٹال تقریباً ۳۰/سال سے ڈال رکھی ہے، کیونکہ ابھی زید نے اپنے حصہ کی تقسیم نہیں کرائی ہے، اس وجہ ہے یہ تعیین نہیں ہوسکا کہ عمر نے بیٹال کس کے حصہ پرلگائی ہے۔

۲۰ سسعمر تقریباً ۳۰/ سال سے اس کا کرایہ سجد کوا دا کر رہا ہے، نیز عمر کا یہ کہنا ہے کہ میں بیز مین اس وقت چھوڑوں گاجب کہ زیدا بناکل حصہ سجد کے نام وقف کردے۔

۵.....عمر نے ایک پنچایت کر کے - جس میں اس کے اپنے لوگ اور شہر کے سرکر دہ لوگ شامل تھے - یہ پرو پیگنڈہ کیا کہ بیساری زمین مسجد کے نام وقف ہے اور زید کا اس میں کوئی حصہ نہیں ۔ اب شہر کے آ دمی بھی اس کے اس پرو پیگنڈہ کو چی مان کریہی فیصلہ کررہے ہیں کہ واقعی بیساری زمین مسجد کے نام وقف ہے ۔ اس کا نہ تو

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٥/٣، سعيد)

"والحاصل أنه إذا علقه بموته كما إذا قال: إذا متُّ فقد وقفت دارى على كذا، فالصحيح أنه وصية لازمة، لكن لم تخرج عن ملكه، فلإ يتصور التصوف فيه ببيع ونحوه بعد موته. وإنما لم يكن وقفاً، لما قدمنا من أنه لايقبل التعليق بالشرط". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٢/٥، رشيديه) (وكذا في فتح القديو، كتاب الوقف: ٢/٤٠٦، ٢٠٠٨، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ٢/٢٠١، شركت علميه ملتان)

کوئی جبوت موجود ہے اور نہ کوئی کاغذ، جب کہ اس بات کا جبوت موجود ہے کہ زید نے اس مشتر کہ زمین میں سے ایک حصہ خریدا ہے اور وہ اس کا مالک ہے۔

۲ .....زید کا بیر کہنا ہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے اور میرے پاس بیعنا مہ کا کاغذ موجود ہے، اتنا ہی کرسکتا ہوں کہ میں اپنے حصہ میں سے ایک حصہ مدرسہ کے نام وقف کردوں اورا کی حصہ میں اپنا ذاتی کارو بار کروں اور مسجد کے لئے میں اتنا کرسکتا ہوں کہ میں مسجد کو مبلغ چار ہزار روپے دے دوں، بیسب میں اپنی خوش سے کروں گا، مگرزید پر اہلِ محلّہ کا پوراا صرار ہے کہ وہ اپناکل حصہ مسجد کے نام وقف کردے، مگرزید ایساکرنا نہیں جا ہتا۔

سوال بیہ ہے کہ اگر زید جبر أبغیرا پنی مرضی وخوثی کے اپنا حصہ سجد کے نام وقف کر دے تو آیا بیشر عاً وقف معتبر ہوگا یا نہیں؟ نیز جبراً وقف کر انے والے کسی مواخذہ کے ذمہ معتبر ہوگا یا نہیں؟ نیز جبراً وقف کرانے والے کسی مواخذہ کے ذمہ وار ہوں گے یا نہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے نام وقف کردیئے سے یقینازید ثواب کامستحق ہوگا(۱) ،مگردوسر بےلوگوں کوزبروسی کرنے کا حق نہیں (۲) پس اگراس کوشرعی اکراہ کے ساتھ مجبور کیا گیااوراس نے مجبور ہوکر وقف کر دیا تو بیشرعی وقف نہیں ہوگااورا کراہ کرنے والے گنہگار ہوں گے اور زید کوحق ہوگا کہ وہ اپنا حصہ واپس لینا جا ہے تو واپس لے لے (۳)

(۱) "إن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يارسول الله! إن أمى توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شئ إن تصدقت به عنها؟ قال: "نعم". قال: فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها". (صحيح البخارى، كتاب الوصايا، باب: إذا قال: أرضى أو بستانى صدقة لله، الخ: ٣٨٩/١ قديمى)

(٢) "وعن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! لا تنظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

(وكذا في السنن الكبرى للبيهقي: ٣٨٤/٣، (رقم الحديث: ٩٢٥)، دارالكتب العلمية، بيروت) (٣) "فإن شرط الوقف التأبيد، والأرض إذا كانت ملكاً لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء، =

کیوں کہ بیتن العبدہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمودغفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۱/۲۲۳ھ۔

## نابالغ كاوقف

سوال[۱۸۷۸]: ایک بچه جس کی عمر۱۱،۳۱/سال تھی ،اس نے اپنامکان وقف کر دیا تھا۔ دراصل میہ کام دباؤ دے کر بھو پی نے کر دیا، وہ بچه بھو پی کے زیرِ پرورش تھا۔ لہذا میرا میرا میدمکان وقف ہوگیا یا نہیں؟ اب خدا نے میرا ذکاح کرادیا ہے، میرا دَرہوتا تو گھر بساتا۔ اس صورت میں اس وقف کے لئے کیا تھم ہے؟ الحجواب حامداً مصلیاً

نابالغ کا وقت کرناشر عاً معترنہیں ہے(۱)،اگر وقت کرتے وقت آپ نابالغ تھے تو وہ وقت صحیح نہیں ہوا اور آپ کی مِلک ختم نہیں ہوئی اور پھو پی کوازخودیہ حق نہیں کہ وہ آپ کے مکان کو وقت کر دے،لہذا اس صورت میں آپ مکان واپس لے سکتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديو بند،۱/۱/۱۳ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديوبند-

## نابالغ كاوقف معتبرنهيس

سے وال[١٨٧٩]: زيد نے شادي كى ،زيد كے دولا كے ہوئے جوأب بالغ ہيں۔زيد كى بيوى كا

= وكذا لوكانت ملكاً، له فإن لورثته بعده ذلك". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مناظرة ابن الشحنة، الخ: ٣٩٠/٣، سعيد)

(١) "و أما شرائطه فمنها العقل، والبلوغ ،فلا يصح الوقف من الصبى والمجنون، كذا في البدائع ". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الأول في تعريفه وركنه وشرائطه، كتاب الوقف: ٣٥٢/٢، رشيديه)

"وشرائطه: أهلية الواقف للتبرع من كونه حراً عاقلاً بالغاً". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ١٣/٥، وشيديه)

قال ابن الهمام: "وأما شرطه فهو الشرط في سائر التبرعات من كونه حراً بالغاً عاقلاً". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٠٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

انقال ہوگیا، پھرزیدنے دوسرا نکاح کیا جس سے ایک لڑکا دولڑ کیاں ہیں، دونوں لڑکیاں بالغ ہیں۔ لڑکے کی عمر سات سال ہے جو نابالغ ہے۔ زید کا انتقال ہوگیا، زید نے ترکہ میں پچھاز مین چھوڑی، گاؤں کے مسلمان اس زمین پرمسجد تغمیر کرنا چاہتے ہیں، زید کی پہلی بیوی کے جولڑ کے ہیں وہ اسی زمین کومسجد کی تغمیر کے لئے دے رہے ہیں۔ کیا اس زمین پرمسجد تغمیر ہوسکتی ہے؟ فقط۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

وہ زمین اس مرحوم کا ترکہ بن کرور شکاحق ہے، ورثہ بخشی مسجد کے لئے دیدیں تو وہاں مسجد بنانا درست ہے۔ جو وارث نابالغ ہوں، ان کی اجازت معترنہیں (۱)، نہ اس کی طرف سے کسی بالغ وارث کی اجازت معترنہیں (۱)، نہ اس کی طرف سے کسی بالغ وارث کی اجازت معتبر ہے۔ اگر اس نابالغ کے ولی اس کے حق میں بید مناسب سمجھیں کہ اس کا جس قدر حصداس زمین میں ہووہ فروخت کر کے مسجد بنانے کے لئے حوالہ کر دیں اور اس کی قیمت سے مناسب زمین نابالغ کے نام پر میں ہووہ فروخت کر کے مسجد بنالغ کے نام پر خریدلیں تو شرعاً درست ہے، ورنہ جس قدر اس کا حصد ہواس کو چھوڑ کر بقیہ ورثہ کی اجازت سے مسجد بنالیں۔ فظ واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۸۹/۲/۲۵ هـ الجواب سیح : بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۸۹/۲/۲۵ هـ

(١) "(قوله: من أهلها) و هو المسلم العاقل، وأما البلوغ فليس بشرطٍ لصحة النية والثواب بها، بل هو شرط هنا لصحة التبرع ". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٩ ٣٣٩، سعيد)

"وأما شرائطه: فمنها العقل، والبلوغ، فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون، كذا في البدائع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه وشرائطه: ٣٥٢/٣، رشيديه)

"أما الذى يرجع إلى الواقف فأنواع: منها العقل، ومنهاالبلوغ، فلا يصح الوقف من الصبى والمجنون؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة، لكونه إزالة الملك بغيرعوض، والصبى والمجنون ليسا من أهل التصرفات الضارة، ولهذا لاتصح منهما الهبة والصدقة والإعتاق ونحوه ذلك". (بدائع الصنائع، كتاب الوقف والصدقة: ٣٩٥/٨، دار الكتب العلمية بيروت)

قال ابن الهمام: "وأما شرطه فهو الشوط في سائر التبوعات من كونه حراً بالغاً عاقلاً". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٠٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

### وعدهٔ وقف پرووٹ دینا

سوال[۱۸۸۰]: زیدانی ممبری کے لئے چند مسلمانوں سے اپنے موافق ووٹ دلانا جا ہتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے معاوضہ میں مسجد کی کچھ اصلاح مرمت وغیرہ کرادوں گا اور واسطے خرچ مسجد کے کوئی عمارتِ بنادوں گا اور اسطے خرچ مسجد کی کوئی عمارتِ بنادوں گا اور اس کی آمدنی کرائی مسجد میں وقف کردوں گا۔ تو کیا ایسی رقم سے مسجد میں امداد لینانغمیر کرانا جائز ہے؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

اگرزیدهیقة ممبری کے لائق ہے تو اس کورائے دیکرممبر بنانا چاہئے (۱)۔اورزیداگر تواب کی نیت سے خواہ ممبری کے شکرانہ میں سہی مسجد کی تغییر کرادے یا مجھ وقف کردے تو اس میں مجھ مضا کقہ نہیں، بلکہ موجب تو اب ہے ووٹ اوررائے دینے کے عوض میں اگر مسجد کی تغییر کرادی اور اس کورائے کی اجرت قرار دے تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ بدر شوت ہے (۳)۔اگرزیدممبری کے لائق نہیں تو اس کورائے دینا اور ممبر بنانا جائز نہیں تو اس کورائے دینا اور ممبر بنانا جائز نہیں گا اور اس پر دو پیدلینا بدرجہ اولی جائز نہ ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ اعلم ۔

## وقف کے لئے رجٹری ضروری نہیں

سے وال [ ۱۸۸۱] :اگر بغیرر جسٹری شدہ زبانی وقف کی زمین بنائی گئی تو نماز پڑھنااس میں جائز ہے مانہیں؟

(۱) قال الله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها، فإنه آثم قلبه ﴾ الآية. (سورة البقرة: ٣٨٣) (٢) "عن عشمان بن عفان رضى الله تعالى عنه يقول: إنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من بنى مسجداً". قال بكير: حسبت أنه قال: "يبتغى به وجه الله، بنى الله له مثله فى الجنة". (صحيح البخارى، باب من بنى مسجداً: ١/٣٠، قديمى)

(٣) "عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراشى والمرتشى". (سنن أبى داؤد، كتاب القضاء، باب فى كراهية الرشوة: ١٣٨/٢ ، إمداديه ملتان) (وكذا فى جامع الترمذى، باب ما جاء فى الراشى والمرتشى، الخ: ١/٢٩٨، سعيد) (وكذا فى مجمع الزوائد، كتاب الأحكام، باب فى الرشا: ٩/٩ ١ ، دارالفكر بيروت) (م) قال الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ (سورة النساء: ٥٨)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وقف مجیح ہونے کے لئے رجسڑی ہونا شرطنہیں، زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے(۱) اورالیی صورت میں نماز اس مسجد میں درست ہے اور جمعہ بھی درست ہے بشرطیکہ شرائطِ جمعہ اس آبادی میں موجود ہوں (۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبدمحمودگنگوی عفی الله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۲۰ /۵ / ۵۵ هـ الجواب صحیح سعیدا حمد غفرله ، مستیح عبداللطیف ،مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ،۲۱ /۵ / ۵۸ هـ وقف منقول علی الاولا د

سوال[ ۱۸۸۲]: منقولهاشیاءوقف علی الاولاد موسکتی ہیں یانہیں؟ مثلاً: لوہے ککڑی کا سامان ، انجن مشین ، خیراد واوز ارآ ہنی وغیر متعلق کارخانہ؟

(١) "شم إن أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول: يصير وقفاً بمجرد القول؛ لأنه بمنزلة الإعتاق عنده، وعليه الفتوى". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٨/٣، سعيد)

"وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يزول ملكه بمجرد القول، وقال محمد رحمه الله تعالى: لا ينزول حتى ينجعل للوقف ولياً ويسلمه إليه". (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٤/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

" (فلذا كان قول أبى يوسف رحمه الله تعالى أوجه عند المحققين) وفي المنية: الفتوى على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى ، وهذا قول مشايخ بلخ". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٠٩/١، مصطفى البابى الحلبي مصر)

"فالحاصل أن الترجيح قد اختلف، والأخذ بقول أبى يوسف رحمه الله تعالى أحوط وأسهل، ولذا قال في المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبى يوسف رحمه الله تعالى ترغيباً للناس في الوقف". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٩/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٨/٣، ٣٥١، سعيد)

(٢) "تقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق". (ردالمحتار، باب الجمعة: ١٣٨/٢ . سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"وكما صح أيضاً وقف كل منقول قصداً فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودراهم ودنانير، قلت: بل وَرَد الأمر للقضاة بالحكم به ...... وقدر وجنازة و ثيابها و مصحف وكتب؛ لأن التعامل يترك به القياس ..... بخلاف ما لا تعامل فيه كثياب ومتاع، وهذا قول محمد رحمه الله تعالى ، و عليه الفتوى، اختيار . وألحق في البحر السفينة بالمتاع. وفي البزازية: جاز وقف الأكسية". در مختار مختصراً

"(قوله: كل منقول قصداً) أما تبعاً للعقار، فهو جائز بلا خلاف عندهما كمامر. لا خلاف في صحة وقف السلاح والكراع: أى الخيل للأثار المشهورة، والخلاف فيما سوى ذلك، عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز، وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز ما فيه تعامل من المنقولات، واختاره أكثر فقهاء الأمصار، كما في الهداية، رهو الصحيح كما في الإسعاف، وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية؛ لأن القياس قد يترك بالتعامل. ونقل في المحتبى عن السير جواز وقف المنقول مطلقاً عند محمد رحمه الله تعالى ، وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ، و تمامه في البحر، والمشهور الأول، التعامل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ، و تمامه في البحر، والمشهور الأول، اهد". شامي (۱).

اصل ہیہ ہے کہ وقف غیر منقول شی کا ہوتا ہے،لیکن بعض اشیاء بعض صورتوں میں مشتنیٰ ہیں کہ منقول ہونے کے باوجود بھی ان کا وقف درست ہوتا ہے۔

اور بیمسئلہ ٔ اختلاف ہے: جس شی منقول کا قصداً یعنی بلاغیر منقول کے تابع قرار دیئے وقف کرنے کا تعامل ہوا مام محدر حمداللہ تعالی اس وقف کو جائز فرماتے ہیں اور جس میں تعامل نہ ہوا س کو ناجائز فرماتے ہیں۔ اور حضرت امام ابویوسف رحمداللہ تعالی ہر طرح ناجائز فرماتے ہیں، خواہ تعامل ہوخواہ نہ ہو۔ اور غیر منقول کے تابع

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الوقف ، مطلب في وقف المنقول قصداً: ٣٦٣/٣-

قرار دیکر منقول کا وقف دونوں جائز فر ماتے ہیں اور حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللّٰد تعالیٰ کے نز دیک ہر صورت میں منقول کا وقف نا جائز ہے اور فتو کی امام محمد رحمہ اللّٰد تعالیٰ کے قول پر ہے (۱)۔ وقف علی الا ولا داور وقف علی الفقراء دونوں کا اس مسئلہ میں ایک ہی تھم ہے ، کوئی فرق نہیں۔ فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم ، ۲/۲ م ۵۸ ه۔

اگر کارخانہ معہ مکان وسامان وقف کرنا ہے تو یہ وقف سیح ہے اورا گرتنہااوزار ومشین ہی کو وقف کرنا ہے تو پہنچے نہیں ، چونکہ عام طور پریہاں ان چیزوں کے وقف کرنے کارواج نہیں۔ ص

صحیح:عبداللطیف، سعیداحم غفرله،۲۱/صفر/۵۸ ه،مفتی مدرسه بذا\_

حسب حصص وقف على النفس وعلى الاولا د

سے وال[۱۸۸۳]: الف: ایک شخص نے اپنی جائیدادا پنی حیات تک اپنی ذات پر ،اس کے بعد اولا درراولا د، نسلاً بعد سلماً بعد بطن حب ارثِ شری وقف کی۔ واقف کی زندگی میں اس کی بیٹی یا بیٹا فوت ہوگیا، کیکن اس کی اولا د باقی ہے تو کیا بعد وفات واقف متوفی کی اولا دکو حصد دیا جائے گا؟

ب: اگریے شرط لگائی گئی کہ حصہ صرف وہ ہی پاتے رہیں گے جومیری نسل سے ہوں گے یعنی لڑکیوں کے شوہر یالڑکوں کی بیویاں جو (غیر نسلی) ہیں وہ محروم رہیں گی ، یا جب تک اس کی نسل میں کوئی باتی ہے حصہ پاتا رہے گا ، بعد میں مساکین کاحق ہے ، لیکن بوجہ عصبہ ہونے کے غیرنسل میں جائیداد نہ جائے تو ایسی شرط سے

(۱) "يجب أن يعلم أن وقف المنقول تبعاً للعقار جائز ....... وأما وقفه مقصوداً: إن كان كراعاً أو سلاحاً، يجوز سلاحاً، يجوز التعارف بوقفه كالثياب والحيوان، لا يجوز عندنا. وإن كان متعارفاً كالفأس والقدوم والجنازة و ثياب الجنازة و مايحتاج إليه من الأوانى والقدور في غسل الموتى والمصحف بقرأة القرآن، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يجوز، وقال محمد رحمه الله تعالى : يجوز، وإليه ذهب عامة المشايخ، منهم الإمام شمس الأئمة الحلوانى". (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف، نوع من ذلك: وقف المنقول: ٥/٥ ا ٤، إدارة القرآن كارچى)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفه وما لا يجوز في وقف المشاع: ٣١١/٢، رشيديه) گنهگاراور:"من حرم الـوارث عن ميراثه، حرم الله ميراثه من الجنة" أو كما قال(١) كـمصداق تو نهيں يخ گا؟

ج: واقف کی لڑکی اس کی زندگی میں مرگئی اور متوفی نے ایک لڑکی اور شوہر اور علاتی بھائی بہن چھوڑے، بیور شدواقف کے بعد تک زندہ رہے۔اب وہ جائیدادواقف کی ذات سے اولا دمیں آئی تو کیاتقسیم اس طرح ہوگی کہ اعلاتی بھائی بہن ۱/الڑکی اور ۱/اشوہر پالے گا؟ اور بالفرض قبل وفات واقف اور بعد وفات بنت واقف لڑکی کا بیشوہر بھی مرگیا، واقف کے مرنے پر صے جب اولا و میں آئے تو ۱/اجولڑکی کے مرنے کے بعد شوہر کا حق ہوا تھا، کیا شوہر کے ورثہ میں تقسیم ہوگا؟ مقصد سے کہ دوراثت میں تو جولڑکا یا لڑکی مرزے کے بعد شوہر کا حق ہوا تھا، کیا شوہر کے ورثہ میں تقسیم ہوگا؟ مقصد سے کہ دوراثت میں تو جولڑکا یا لڑکی موجودگی میں فوت ہوجائے اس کی اولا دمحروم ہوجاتی ہے، وقف میں کیا صورت نکلے گی، یہاں حقیقت اولا دکی واقف کے بعد خابت ہوگی، یا اس کی زندگی میں؟ وقف میں قید سے کہ ''بعد میری وفات حقیقت اولا دکی واقف کے بعد خابت ہوگی، یا اس کی زندگی میں؟ وقف میں قید سے کہ ''بعد میری وفات اولا دمیں جاری ہو''۔بینوا و تو جروا۔

### الجواب حامدأومصلياً:

الف: اگرمتونی کی اولا دکوواقف کی وراثت پہونچتی ہے تو حب صصصِ شرعیہ وقف ہے حصہ ملے گا،
اگروہ دیگر ور شدکی وجہ سے محروم الارث ہے تو وقف سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ واقف نے مطلقاً وقف علی الاولا د
نہیں کیا، بلکہ اپنی وفات کے بعد وقف علی الاولا دکیا ہے اور اس کو بھی 'حسبِ ارثِ شرعی'' کی قید سے مقید کیا ہے،
نیز''نسلاً بعدنسل، بطناً بعد بطنِ '' کی قید لگائی ہے، لہذا جب تک بطنِ اول موجود ہوبطنِ ثانی کی طرف بیوقف
منتقل نہیں ہوگا، کذا فی الهندیة: ۲/۲۷۲۱۲)۔

ب: اليى شرط جائز اورمعتبر ب، اورجوواقف كى نسل سينبيل ان كوحصة بيل ملے گا، صرح به الشامى فى ردالمحتار (٣)- كيونكه وقف هيقة إرث نبيل بلكه شبيه بالإرث ب: العبارة بسمامها: "نعم هو (أى

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح، باب الوصايا، الفصل الثالث: ١ / ٢ ٢ ، قديمي)

<sup>(</sup>وسنن ابن ماجة، باب الوصايا، ص: ٩٣ ، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع: ٣٣٣/٣ سعيد)

<sup>(</sup>٣) "لأن شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أي في وجوب العمل به، =

الوقف) شبيه بالإرث، من حيث انتقال نصيب الأصل إلى فرعه". شامي (١)-

ج: بنیت واقف متوفاۃ کے جوعلاتی بھائی بہن ہیں تو وہ واقف ہی کی اولا دہیں جو کہ بعدوفات واقف زندہ ہیں اور بطنِ اول ہیں ،لہذا جائیداداُن کی طرف منتقل ہوگی ،اور متوفاۃ کا شوہر نسلِ واقف سے نہیں اس کو حصہ نہیں سلے گا۔اور متوفاۃ کی لڑکی بطنِ ٹانی سے ہے بطنِ اول کی موجودگی میں وہ مستحق نہیں حسبِ تصریح واقف '' نسلاً بعد نسل بطناً بعد بطنِ ''(۲)۔مزید تفصیل پورا وقف نامہ دیکھنے سے معلوم ہوگی ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفی عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور -الجواب سیح : سعیدا حمد غفرله مفتی مدرسه مظاهر علوم سهارن پور -صیح : عبداللطیف ، مدرسه مظاهر علوم سهارن پور ۲۴/۲۲۴ هـ-وقف مسجد کی زائد آمدنی واقف کی اولا و پر

سے وال[۱۸۸۴]: مسمیٰ مواجالوعیلی مرحوم مسلکِ شافعیہ کے یابند، شہرممباسہ جملکت کینیا افریقہ کا

وفى المفهوم والدلالة''. (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثانى: الفوائد: ٦/٢ • ١ ، إدارة
 القرآن كراچى)

"شرط الواقف كنص الشارع: أى في المفهوم والدلالة". (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٦/١، مكتبه ميمنيه مصر)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتا ب الوقف: ٣ / ٢ ٩ ، دار الكتب العلمية بيروت)

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: قال: للذكر كأنثيين و لم يوجد، الخ: ١/٣ عيد)

(٢) "ويكون ولد الابن عند عدم ولد الصلب بمنزلة ولد الصلب، ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية، وبه أخذ هلال رحمة الله عليه". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يقف أرضه على نفسه وأولاده وأقربائه، الفصل الأول: ٩/٣، رشيديه)

"وقال الرازى: إذا وقف على ولده وولد ولده، يدخل فيه الذكور والإناث من ولده، فإذا انقرضوا فهو لمن كان من ولد ابن الواقف دون ولد بنت الواقف". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف: ٣٢٠/٣، وشيديه)

باشندہ ذی حیثیت اور صاحبِ جائیدا دویندار مسلمان تھا، اس کی جائیدادشہر و ہیرونِ شہر تھی۔ 19 ویں صدی عیسوی میں اس نے شہر ممباسامیں ایک مسجد تغییر کی جوز کو یجالو' مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے اپنی حیات میں زبانی طور پرخواہش ظاہر کی تھی کہ اس کی جائیدا دمیں سے پچھز مین مجد فدکور کے لئے وقف ہونی چاہئے ، اس کے انتقال کے بعد اس کے جائیدا دکومسجد فدکور کے لئے وقف ہونی جائیدا دکومسجد فدکور کے لئے وقف کردیا اور متولی کی حیثیت سے بیدونوں کام کرتے تھے۔ 190ء میں حکومت کیفیا نے قانون' وقف کمشنرا کیٹ' پاس کیا اور ۱۹۰۳ء میں متولیان فدکور نے جائیدا دفرور کو وقف کمیشن کے سپر دکردی۔

ان دونوں جائیداد ندکورہ کی آ مدنی بہت قلیل تھی یعنی تقریباً ۱۲۳/روپیدسالانہ جو مجد کے مصارف کے کام آتی تھی۔ وقت گرز نے کے ساتھ ساتھ اشیاء کی قیمتیں بڑھتی رہیں۔ وقف کمیشن کی طرف سے جائیداد ندکورہ کرایہ پر دیا جاتا رہا جس سے آمدنی میں غیر معمولی اضافہ ہوتا رہا اور اسی آمدنی سے مزید جائیداد خرید کرآمدنی میں اور بھی اضافہ کرلیا گیا۔ اب بحالتِ موجودہ مسجد ندکور کے لئے جو جائیدادوقف ہے، اس کی سالانہ آمدنی تقریباً /۰۰۸ء اشکنگ سکہ کرائے الوقت ہے جب کہ مجد ندکور کے سالانہ مصارف تقریباً /۰۰۰ء اشکنگ ہیں اور باقی رقم محفوظ کردی جاتی ہے۔

واقفِ مذکور کے خاندان کے لوگ جوتقریباً • • ۳ / لوگ ہیں ، ان میں سے بیشتر زبوں حالی اور معاشی بدحالی میں مبت ہیں ، بہت سی بیوا ئیں ہیں ، جو سمپری کی بدحالی میں مبتلا ہیں ، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ضعیف ہیں ، بہت سی بیوا ئیں ہیں ، جو سمپری کی زندگی گزار رہی ہیں ، لیکن اپنے جدِ امجد کی جائیداد اور اس کی آمدنی سے اس لئے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ وہ وقف کمیشن کی تولیت میں ہے۔

حالات ندکورہ کے تحت اور شافعی مسلک کے مطابق کیا بیمکن ہے کہ وقفِ ندکورہ کو وقف کمیشن سے کے دوقفِ ندکورہ کو وقف کمیشن سے کے کر واقف کے ندان کے لوگ اپنی تولیت میں کیکر مسجد مذکورہ کے انتظام واٹھرام کے بعد جورقم بچتی ہے اس کو واقف کے خاندان کے لوگوں کی اعانت، فلاح و بہبود کے کا موں پر صرف کیا جاسکتا ہے؟ فقط۔

محد مشتاق حسین ،مرغی بازار، جهانگیرآ باد،مکان نمبر ۱۰ بھو پال ،ایم پی انڈیا، ۲۰/مئی/۴۲ کاء۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو جائیدادمسجد کے لئے وقف کر دی گئی ہے، اس کی آمدنی مسجد کے علاوہ واقف کے خاندان پرصرف

کرنا درست نہیں، اگر آمدنی کی رقم زائد ہے تو اس کے ذریعے دیگر جائیداد خرید کروقف میں اضافہ کردیا جائے (۱)، پھرزائد آمدنی دیگر حاجمتند مساجد پر بھی صرف کرنے کی گنجائش ہوسکے گی (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم دیوبند، ۸/۵/۸ ہے۔

## بدوعویٰ کرنا کہ چند کمرے خاص قبیلے کے لئے وقف ہیں

سے وال [۱۸۸۵]: ا-احد آباد میں حضرت پیرمحد شاہ رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں جو خاندانِ سادات میں سے تھے اور جن کے مریدین سنت و جماعت، قوم بواہیر اور دیگر جماعتوں کے مسلم افراد سے ۔ آب تمام عمر مجر درہے، اس وجہ سے لاؤلدہی وفات پائی اور وفات کے بعد آپ کے مریدین نے روضہ اور اس کے متعلق مسجد تغییر کرائی ان عطیات سے جو وقٹا فو قٹاسنی بو ہروں کے علاوہ دوسرے مریدین بھی دیتے ہے، متعدو کمرے اور دوکا نیں تغییر کرائی گئیں جن کی آمدنی فی زمانہ تقریباً ایک لاکھر و پیہ ہے۔ روضہ اور متعلقہ جائیداد کا انتظام ''سائیں''کیا کرتے تھے (۳) جو سنی بو ہرہ جماعت کے نہ تھے۔

(۱) "الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لايصرف، و إنه صحيح، ولكن يشترى به مستغلاً للمسجد، كذا في المحيط". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد الخ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد الخ: ٣١٣/٢، وشيديه)

"وقف على فقراء ، ثم افتقر الواقف أو وارثه، لا يعطى من الوقف شيئاً عند الكل". (البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، السادس في وقف على الفقراء الخ: ٢ /٢ ٢ ، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثامن فيما إذا وقف على الفقراء الخ: ٣٩٥/٢ ، رشيديه) (٢) "(الرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب (٢) "(الرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض)". (تنويرالأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٩/٣، سعيد)

"رباط في طريق بعيد استغنى عنه المارة و بجنبه رباط آخر، قال السيد الإمام أبوشجاع: يصرف غلته إلى الرباط الثاني". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٥/٣، رشيديه)

(و كذا فى ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو حرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد) (٣) "سائين: آقا، ما لك، شومر، خصم، عارف، گدا، فقير، وه كلمه جس دروليش ايك دوسر كومخاطب كرتے بين " ـ (فيسروز اللغات، ص: ١ ٧٧، فيروز سنز الاهور) ۲-وقناً فو قناً جو جائيدادين درگاه مذكوره كے لئے وقف كى گئيں، يا وقف درگاه كے لئے خريدى گئى ان كى دستاويزوں ميں لکھا ہے كہ بيہ جائيداد درگاه كے لئے وقف كى گئى، يا وقف درگاه كے لئے خريدى گئى۔ ان دستاويزوں ميں سے بعض ميں "وقف لسر صات الله" تو تحريہ ہم كسى ميں ينہيں لکھا كہ بيوقف كسى خاص فرديا مخصوص جماعت كے فائده كے لئے ، يااس ميں كسى فردخاص يا جماعت كے مالكانہ حقوق محفوظ ہيں۔

"" سل سوے كى الماء • ۱۸۸ء اور ۱۹۲۲ء كى پيائش وتحقیقات كے مطابق پيائش دفتر روضہ مذكوره محبداور جائيداد متعلقہ كا ندراج بحثيب وقف ہوا ہے۔

۳-۱۸۸۰ء میں روضہ اور جائیدا دمتعلقہ کے انتظام کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی گئی تھی جن میں بعض ممبر حضرت پیرمحد شاہ صاحب کے مریدیا مریدوں کے اولا دنہ تھے اوران میں سے بعض ایسے بھی تھے جوستی بوہر ہے نہ تھے۔

۵-روضۂ مذکورہ میں عامہ مسلمین فاتحہ خوانی کرتے ہیں،مبحد متعلقہ میں نماز بھی پڑھتے ہیں،نماز جمعہ اورعیدین میں بھی شریک ہوتے ہیں۔

۲- حضرت پیرمحد شاہ روضہ کمیٹی کا - جس میں اب صرف سنت جماعت بوہرے شامل ہیں - بید عوی ہے کہ روضۂ مذکورہ متعلقہ مسجد کمر ہے اور دوکا نیں وغیرہ صرف سنت و جماعت بوہرہ قوم کے مریدین کے لئے وقف ہیں اور دوسرے مسلمانوں کواس ملکیت سے مستفید ہونے، یااس کے انتظام میں دخیل ہونے کاحق نہیں یعنی تمام کے لئے وقف نہیں ہے، بلکہ صرف سنت جماعت قوم بواہیر کے لئے ہے۔ در آ تحالیکہ اس کمیٹی کے پاس اس بات کاکوئی دستاویزی یا دیگر تحریری شہوت نہیں کہ ملکیت مذکورہ صرف سنی بوہرہ کے مریدین کامخصوص وقف ہے۔ نظر بہ تقائق مذکورہ بالاعلائے وین ومفتیان شرع متین دام إقبالهم و کشر آمثالهم فرمائیں کہ:

ا....کیاحضرت پیرمحمرشاہ درگاہ کمیٹی اینے دعوی میں حق بجانب ہے؟

۲.....کیاوقٹ مذکورہ صرف سنت و جماعت بوہرہ مریدین کے لئے مخصوص ہوسکتا ہے؟ ۳.....کیاوقٹ مذکورہ عام وقف نہیں ہوسکتا؟

، ..... بوہرہ قوم کے علاوہ تمام مسلمان اس ملکیت موقو فہ سے مستفید ہونے کاحق نہیں رکھتے ؟

۵.....موجودہ دور میں رفاہ عام کے نہایت ہی ضروری امور کی انجام دہی کے بجائے کیا اس شاندار

آمدنی کاتمام ترصرف سنت و جماعت قوم بواہیر ہی کے لئے مخصوص ہوجانا شرعاً جائز ہوسکتا ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

سائل نے دستاویز وں سے جس قدرالفاظ تقل کے وہ اصل اغراض وقف پرغور کرنے سے لئے کافی نہیں ، لہذ اجب تک وقف نامہ بلفظہ یا اس کی نقل بعینہ سامنے نہ ہو، کوئی حتی جواب نہیں دیا جاسکتا۔ جب اس جا سیداد کا درگاہ کے لئے وقف ہوناتسلیم ہے تو پھر اس وقف کے خصوص ہونے عام نہ ہونے سے تمام مسلمانوں کے مستفید نہ ہونے ، رفاہ عام کے ضروری امور کی انجام دہی وغیرہ کے سوالات کا کیا مطلب ہے؟ واقف نے جو مصارف متعین کردیئے ہیں اور جوشر الطمقرر کردیئے ہیں ، ان کے خلاف کرنا شرعاً درست نہیں جب تک ان میں کوئی چیز خلاف شرع نہ ہو:

"لأن شرط الواقف يجب اتباعه، لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، اهـ". الأشباه والنظائر، ص: ٥، ٢ (١) ـ فقط والتدبيحات تعالى اعلم حرره العبرمجمود غفرله ـ

## غيرمسلم كالمسجدك لئے وقف كرنا

سوال[۱۸۸۱]: (الف) کسی غیرمسلم نے اپنی زمین کے قطعات مکانوں کے لئے بیچنا چاہی، مسلمانوں نے لئے بیچنا چاہی، مسلمانوں نے اپنی حسب حیثیت ایک ایک قطعہ زمین کہا کہاس نئ آبادی میں مسجد نہیں ہے، ایک قطعہ زمین مسجد کے لئے دیا جائے تو ہم کو مہولت ہوتی ہے اس کو صاحب زمین نے مان لیا اور مطلوبہ قطعہ بلا قیمت دیدیا،

"وماخالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً، اه. و هذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه، كما صوح به في شوح المجمع للمصنف". (ودالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: ما خالف شوط الواقف: ٣٩٥/٣، سعيد)

<sup>(</sup>١) (الأشباه والنظائر، الفن الثاني، الفوائد، كتاب الوقف: ٦/٢ ١ ، إدارة القرآن كراچي)

<sup>&</sup>quot;قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣،٣٣٣/، سعيد)

یعنی رجیٹری کردی۔

اب سوال بیہ ہے کہ غیر مسلم کی وقف کر دہ زمین پر مسجد بنانا، یا غیر مسلموں کے چندہ سے مسجد بنانا جائز ہے یانہیں؟ بعض حضرات نا جائز کہتے ہیں اور بعض جائز،اور بعض مسجد کے حصاریا بیرونی کام میں خرچ کرنے کے قائل ہیں۔

(ب) کسی غیرمسلم نے مسجد کے تحت یعنی مؤ ذن ، پیش امام ، یا مسجد کے خرچوں کے لئے زمین دیدی یعنی رجسٹری کردیا کیااس آمدنی سے مسجد کے خرچ وغیرہ پورے کر سکتے ہیں یانہیں بھیچے طریقہ سے مطلع فرما ہے ، اس بارے میں مستندا قوال زیب رقم فرما ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس غیرمسلم کے نز دیک مسجد بنانا نیک کام ہے، اس لئے اس نے چندہ دیا، یاز مین مسجد کے لئے وقف کی ہے تو درست ہے، وہاں مسجد بنالی جائے اور وہ پیسہ بھی مسجد میں لگالیا جائے۔شامی میں وقف غیرمسلم کی بحث موجود ہے جس کا حاصل وہی ہے جو یہاں لکھا گیا (۱)۔فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۲ م ۱۸۹ کھ۔

مسجد کے لئے قادیانی کاوقف

سووال[۱۸۸۷]: ایک نقشه میں ایک مجد کی جائیدا دظا ہر کی گئی ہے، اس میں آٹھ دوکا نیں ہیں جو آٹھ تمہروں سے ظاہر کی گئی ہے، درمیان میں مسجد ہذا کا دروازہ ہے۔ دوکا نوں کے سامنے کچھ زمین ہے جو ایک (۱) "(و شرط ه شرط سائر التبرعات) کحریة و تکلیف، وأن یکون قربة فی ذاته معلوماً". (الدرال مختار). "أی بأن یکون من حیث النظر إلی ذاته و صورته قربة سسس بخلاف الذمی، لما فی البحر وغیرہ أن شرط وقف الذمی أن یکون قربة عندنا وعندهم کالوقف علی الفقراء أو علی مسجد القدس". (ردالمحتار، کتاب الوقف، مطلب: قد یثبت الوقف بالضرورة: ۱/۳ مسعید)

"وأما الإسلام فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربةً عندنا و عندهم". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣١ ٦/٥، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢ / ٨ ٢ ٥، مكتبه غفاريه كوئثه)

صاحب کی ہے جو قادیانی مذہب کا ہے اور قادیانی مذہب کا پکا پیروبھی ہے، وہ صاحب اس زمین کومسجد ھذا کو وقف کرتے ہیں۔قادیانی صاحب کا بیوقف ہماری مسجد یا جائز ادم سجد کے لئے جائز ہے یا نہیں؟اگروہ صاحب سے جائز اول کا دوقف یا کسی طرح مسجد کی زمین نددیں تو مسجد یا دو کا نوں کا راستہ بند ہوسکتا ہے، جواب طلب امریہ ہے کہ بیز مین مسجد میں جائز ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جومسلمان اپنااصلی ند ہب اسلام چھوڑ کر قادیا نی ہوجائے وہ اسلام سے خارج ہوکر مرتد قرار دیا جاتا ہے(۱) ، مرتدگی کوئی عبادت قبول نہیں ، امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس فرقہ میں داخل ہوا ہے ، اس فرقه کے نزدیک جن امور میں وقف مجھے ہوتا ہے ان امور میں اس کا وقف مجھے ہے ، اس طرح مسجد اس کا وقف بھی معتبر ہے (۲) ۔ علاوہ ازیں جب اس نے اپنے مالکانہ حقوق ختم کردیئے اور مسجد کے حوالہ زمین کردی (۳) ۔ اور اگریہ

(١) "وشرعاً الراجع عن دين الإسلام، وركنها (أي ركن الردّة) إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان". (تنوير الأبصار مع الدرالمحتار، باب المرتد: ٣/١/، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ١/٥، ٢٠١، رشيديه)

(٢) "فما تقول في المرتدعن الإسلام إذا انتحل ديناً من أديان ........ و أما قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، فإنه يجيز له من ذلك ما يجوز لأهل الدين الذي انتحله و يسلك به تلك السبل". وأحكام الأوقاف للخصاف، مطلب في وقف المرتد، ص: ٢٩٠، دار الكتب العلمية بيروت)

"لو وقف في حال ردته، فهو موقوف عند الإمام ....... و عند محمد رحمه الله تعالى: يجوز منه عند معمد رحمه الله تعالى: يجوز منه عنه القوم الذين انتقل إلى دينهم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في وقف المرتد: ٣/٠٠٠، سعيد)

"وشرط صحة وقفه أن يكون قربةً عندنا وعندهم". (مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٦٦٨/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٣) "إذا تم ولزم، لا يملك و لايملك و لا يعار و لا يرهن". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف: ٣/ ١ ٣٥، ٣٥٠، سعيد)

شخص خود قادیانی نہیں ہوا بلکہ اس کا والد قادیانی ہوا تھا اس سے بیہ پیدا ہوا ہے تو اس کا وقف بھی معتبر ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحِح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند\_

رنڈی کا زمین کومسجد کے لئے وقف کرنا

سے وال [۱۸۸۸]: نجمہ رنڈی کی زمین جوتقریباً سات سال سے ہے منتقل ہوکراس کے پاس پہونچی، نجمہ کا ارادہ اس زمین کومسجد میں وقف کرنے کا ہے۔تو کیا اس زمین کا پیسے مسجد کے اخراجات میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً مصلياً:

اگروہ حرام آمدنی کی اور فعلِ حرام کے عوض کی نہیں ہے تو اس کا وقف کرنا اور اس کی آمدنی کو مسجد میں صرف کرنا شرعاً درست ہے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۹ مھ۔

# كياوقف كے لئے افرازعن الملك كافی ہے يا نماز باجماعت بھی ضروری ہے؟

سوال[ [ ۱۸۸۹]: ایک صاحب خیر نے تقریباً ایک بیگہہ زمین وقف کیااور بیخواہش ظاہر کی ہے کہ میری زمین میں مجدو مدرسہ دونوں ہونے چاہیے۔ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اہل مدرسہ نے تھوڑی سی زمین میں مسجد کی بنیا وہمنا سب نہیں تھی ۔ زمین میں مسجد کی بنیا وہمنا سب نہیں تھی ۔ نمین میں مسجد کی بنیا وہمنا سب نہیں تھی ۔ مدرسہ کی تنگی کود کھھتے ہوئے واقف صاحب نے مسجد کی بنیا دکی جگہ جو کہ ابھی صرف بنیا دکی حد تک ہے، اس پر کسی فتم کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی ہے، اور نہ ایسا کوئی کام کیا گیا ہے جو مسجد ہونے پر دال ہو، یہاں تک کہ آج تک کسی نے

<sup>(</sup>۱) حرام كى آمدنى سے بونے كى صورت ميں مكروه بوگا: "قال تاج الشريعة: أما لو أنفق فى ذلك مالاً خبيثاً أو مالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره تلويث ببيته بما لا يقبله، اهه، شرنبلالية ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فى أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

بھی اس میں نماز نہیں پڑھی، مدرسہ کی تغمیر کی اجازت دے دی ہے۔اب اس وفت اہلِ مدرسہ، مدرسہ کی تنگی کی وجہ سے نہایت پر بیثان ہیں، لہندا شرعاً جواز کی جوصورت ہوتہ تحریر فر ما کرعنداللہ ما جور ہوں۔
المستفتی: منجا نب مدرسہ انوارالعلوم،مئوآ نمہ الہ آباد (یوپی)۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"إذا بنى مسجداً، لايزول ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلوة فيه ويصلى فيه واحد. وفي رواية: شرط صلوة بجماعة جهراً بأذان وإقامة، حتى لوكان سراً بأن كان بلا أذان ولا إقامة، لايصير مسجداً اتفاقاً؛ لأن أداء الصلوة على الوجه المذكور بالجماعة، وهذه الرواية صحيحة، كما في الكافي وغيره". مجمع الأنهر: ١/٥٥٧(١)-

عبارتِ منقولہ ہے معلوم ہوا کہ وہ جگہ ابھی مسجد نہیں بنی ، واقف کوفق ہے کہ اگر وہاں مسجد بنانا مناسب نہیں تواس کی جگہ ابھی مسجد نبانا مناسب نہیں تواس کی جگہ مدرسہ بنانے کی اجازت دے دے ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۴/۳/۱۵ ہے۔

## ذاتی عداوت کی وجہ سے وقف کی آمدنی کوروکنا

سوال[۱۹۰]؛ مساۃ مریم فاطمہ وکنیز فاطمہ ساکنانِ قصبہ محمد آباد نے پچھاراضی اور چنددوکا نیں ۱۹۱۲ء میں مساجدود بگرامور خیر کے لئے وقف کیا، بروقت وقف دستاویز میں تحریر کرایا کہ:
"ہم اس جائیداد کی ملکیت ہے آج کی تاریخ سے دست بردار ہوگئیں ہیں، بعد تکمیل تحریر وقف نامہ مذاہم کواور ہمارے جملہ عزیزانِ قریب و بعید کو جائیداد موقو فی مسطورہ

(١) (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الوقف: ٢ / ٥٩٣، ٥٩٣، مكتبه غفاريه كوئشه)

"وإذا بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه، ويأذن للناس بالصلوة فيه، فإذا صلى فيه واحد، زال عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى عن ملكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٣/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في التاتارخانية، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٩٣٩/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فتح القدير: ٢٣٣/٢، كتاب الوقف، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر) میں کس قسم کی دست اندازی کا اختیار ہاتی نہیں رہا اور نہ بھی ہوگا (علائے اہل سنت حنی فرجب سکنائے فرنگی محلی بلدہ لکھئؤ پرجس سے مسلمانان محمود آبا درجوع کریں واجب ہوگا کہ خالصاً للد بعداز بکد گیراں کار خیر کوا پنے ہاتھ میں لیں اور بہتجو میز خودمتولی مساجدومہتم کارِ خیرمقرر فرماتے رہیں)''۔

عبارتِ بالا جو ہریکٹ کے اندر ہے دستاویز میں موجود ہے، گر ہردوواقفہ نے اس پر بھی عمل نہ کیااور نہ اب عامل ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی رائے سے متولی مقرر کرتی رہیں اور اس کے نام سرکاری داخل خارج بھی ہوتی رہی اور اب بھی جس شخص (مجر حسین عرف داروغه) کو مقرر کیا ہے۔ اس کے نام متولی فدکور نہایت احتیاط اور دیانت سے مثلِ سابق متولی غلام جیلانی کے کہ جس کی وفات کے بعد اس کا تقرر ہوا ہے، وقف کی نگرانی کرتا ہے اور حساب و کتاب ورست رکھتا ہے اور حسبِ شرائطِ دستاویز وقف نامہ اخراجات کرتا ہے، گربعض لوگ جن کو واقفہ اُولی موجود ہوا تا کہ واقعہ انقال کر چکی ہے) اور متولی موجود سے ذاتی طور پر عداوت ہے، محض بر بنائے بغض وعداوت انتظام وقف میں روک تھام کرتے ہیں، دوکا نداروں کو کرا بیاور کا شکاروں کو لگان دینے سے منع فرمایا۔ پلوگ از ویے شرع گنہگار ہیں یا نہیں؟ مسلمانوں کوان مانعین کی امداد کرنی چاہئے یا نہیں؟

دوسرے بیر کہ واقفہ بریکٹ کے اندر کی تحریری جو دستاویز میں ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو بدل سکتی ہے۔ پانہیں؟ ہے پانہیں؟

تیسرے بیر کہ جب کہ دوکان کا کرا بیرک جانے کی شکل میں کہ مانع کا اثر ہے اس وقت جورقم واقفہ اپنے پاس سے صرف کررہی ہے وہ بعدوصولیا بی لے سکتی ہے یانہیں؟ بینوا و تو جروا۔ میں میں میں م

### الجواب حامداً ومصلياً:

"ولاية نصب القيّم إلى الواقف، قال في البحر: قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها، وأن له عزل المتولى، اهـ". شامى: ٣/٦٣٨/١)-

الوقف، الولاية في الوقف: ٢/٥ ٣٠٤، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: ولاية نصب القيم إلى الواقف، الخ: ٣٢ / ٢٣، سعيد) "قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الولاية للواقف، وله أن يعزل القيّم". (التاتارخانية، كتاب

عبارتِ منقولہ ہے معلوم ہوا کہ تولیت کاحق واقف کو حاصل ہے اور دوسر ہے خص کو متولی بنانا بھی اصالہ واقف ہی کاحق ہے، نیز واقف کو یہ بھی حق ہے کہ متولی اور وقف کے نگراں کو معزول کر دے، خواہ اس کا کوئی قصور ثابت ہوخواہ نہ ہو۔اس لئے صورت مسئولہ میں اراضی و دوکا نیں موقو فہ میں ہر دووا قفہ کوخود نگرانی اور تولیت کاحق حاصل ہے۔اگر با قاعدہ کسی دوسر ہے متولی کے قبضہ میں تولیت پہنچ جائے اس کو معزول بھی کرسکتی ہیں۔ خاص کر جب کہ وہ لوگ جن کی تولیت کو دستاویز میں لکھا ہو متدین اور متھی نہ ہوں تو ان کو متولی بنانا بھی درست نہیں اور ستاویز کی عبارت متعلقہ تولیت غیر متدین شرعاً نا قابل عمل ہوگی:"وفی الإسعاف: لایولی إلا أمین، اور ستاویز کی عبارت متعلقہ تولیت غیر متدین شرعاً نا قابل عمل ہوگی:"وفی الإسعاف: لایولی إلا أمین، اهد". هندیة: ۲/۹۹ ۹ ۲/۲)۔

پس جولوگ محض ذاتی عداوت کی بنا پر وقف کونقصان پہو نچارہے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں۔اگر ذاتی عداوت نہ ہو بلکہ وقف کی خیرخواہی مقصود ہوتب بھی لگان اور کرا یہ بند کرانے کی کوشش کرنا ، یا کسی اُور طرح وقف کو نقصان پہو نچانا کسی طرح جا نزنہیں ، جولوگ اس نقصان پہو نچانے میں مددگار ہیں وہ بھی گنا ہگار ہیں۔

"وأما عزله قدمنا أن أبا يوسف رحمه الله تعالى جوّز عزله للواقف بغير جنحة و شرط؛ لأنه وكيله ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٩/٥، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، الولاية في الوقف: ٥/٥/٥، إدارة القرآن كراچي)

(۲) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف،
 الخ: ٨/٢، رشيديه)

"وفي الإسعاف: لا يولي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر ". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

<sup>= &</sup>quot;وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الولاية للواقف، وله أن يعزل القيم في حياته. و إذا مات الواقف، بطل و لاية القيم. ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣/١٤٥، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: للواقف عزل الناظر: ٣٢٧/٣، سعيد)

یے گفتگومتعلق تولیت اس وقت ہے جب کہ عبارتِ منقولہ دستاویز کا مطلب بیہ ہوکہ واقف نے علائے فرگی محلی کو متولی بنایا ہے، اگر بیہ مطلب نہ ہو بلکہ بیہ مطلب ہوکہ ان کو اختیار ہے جس کو چاہیں متولی تجویز کر دیں، اگویا کہ واقفہ نے تجویز متولی کے لئے اپی طرف سے وکیل بنایا ہے اور قابعہ ہ ہے کہ موکل جب اس کا م کو انجام و یہ جس کے لئے کسی دوسر ہے کو وکیل بنایا ہے تو اس کی وکالت منسوخ ہوجاتی ہے اور وکیل معزول ہوجاتا ہے۔ اگر واقفہ اپنے پاس سے روپیہ بطور قرض خرچ کر رہی ہے اور اس پر شرعی ثبوت ہے تو بعد وصولیا بی اپنا روپیہ لے سکتی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه، ۲/۲/ ۵۸ هه

"قيّم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه، ثم رجع بمثله في غلة الوقف، جاز، سواء غلته مستوفاة أو غير مستوفاة. ثم قال: وللقيّم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لا لتقسيم ذلك على الموقوف عليهم". ٥/٢١١/٥)-

"في فتاوى أبى الليث: قيم وقفٍ طلب منه الجبايات والخراج وليس في يده من مال الوقف شيء، وأراد أن يستدين، فهذا على وجهين: إن أمر الواقف بالاستدانة، فله ذلك". بحر بتقديم وتأخير: ٥/١ ٣١، ٣١٠(٢)-

محمودغفرله-

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبد اللطيف، ١٢/رجب، ٥٨ هـ

وقف كومنسوخ كرنا

سے وال [۱۹۹۱]: ایک شخص نے اراضی ومکان کسی مدرسہ کو وقف کردیئے، چندسال گزرجانے کے

(١) (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٥٢/٥، ٣٥٣، رشيديه)

"أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف ليرجع في غلته، له الرجوع ديانةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في إنفاق الناظر من ماله، الخ: ٣/٠٠٣ سيعد)

(٢) (البحرالرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٥، رشيديه)

"قيّم وقفٍ طلب منه الخراج والجبايات وليس في يده شيء من مال الوقف، فأراد أن يستدين، قال: إن أمر الواقف بالاستدانة، له ذلك ...... كذا في المضمرات". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٣٢٣/٢، وشيديه)

بعداب وہی شخص اس وقف کومنسوخ کر کے دوسرے کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے مدرسہ کو وقف نہیں کیا تھا جب کہ وقف نامہ کی عبارت میں تصریح موجود ہے کہ اسے اراضی موقو فہ ہے کسی فتم کا قضہ یا تعلق نہیں رہا۔ سوال رہے کہ کیا شخصِ مذکور کے اس طرح کہنے سے وقف منسوخ ہوجائے گایا نہیں؟ شرعی تحکم مبع حوالہ کتابتحریر فرما کیں۔

الجواب حامدأومصلياً:

وقف تام ہوجانے کے بعداس کومنسوخ کرنے کاحق نہیں ، نداس میں کسی قتم کے مالکانہ تصرف کاحق رہا، یعنی واقف نداس کو پیچ سکتا ہے اور نداس کو ہبہ کرسکتا ہے ، ندوصیت کرسکتا ہے ، ندر ہن رکھ سکتا ہے :

"فإذا تم (الوقف) ولزم، لا يملك و لا يملك و لا يعار و لا يرهن". در مختار - "(قوله: لا يحلك): أي لا يكون مملوكاً لصاحبه، ولا يملك: أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه، لا ستحالة تمليك الخارج عن ملكه. ولا يعار، و لا يرهن لاقتضائهما الملك". شامي(١)-

"والوصية هي تسمليك مضاف إلى ما بعد السوت عيناً كان أو ديناً، الخ". در مختار: ٥ / ٢٥ ٥ (٢) و فقط والله سبحانه تعالى اعلم و حرره العبرمحمود على عنه، دار العلوم ديوبند، ١٨ / ١/ ٨٨ هـ الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين غفرله، دار العلوم ديوبند، ١٩ / ١/ ٨٨ هـ الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين غفرله، دار العلوم ديوبند، ١٩ / ١/ ٨٨ هـ

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الوقف: ١/١٥٥ ، ١٥٢ ، سعيد)

"إذا صح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

"وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجهٍ تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، والا يباع و لا يوهب و لا يورث، كذا في الهداية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٠/٢ ، رشيديه)

(٢) (الدرالمختار، كتاب الوصايا: ٢/٢٨، ١٩٨٨، سعيد)

"الإيصاء في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يعنى بطريق التبرع، سواء كان عيناً أو منفعة ، كذا في التبيين ". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا، الباب الأول: ٩٠/٦ ، رشيديه)

# ضلعي انجمن كي تقشيم

سے وال [۱۸۹۲] ، اسسدوار العلوم میں ایک ضلعی انجمن ہے جو قیا م انجمن کے فارغین حضرات اور موجود ہوں ، جن میں موجود ہ افراد کے روپے سے چل رہی ہے اور انجمن میں کتاب اور روپیہ پیسہ وغیرہ چیزیں موجود ہیں ، جن میں سے انجمن کے ہر ہر فرد کو انتقاع کا حق حاصل ہے اور ان میں کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اب اگر وہ ضلع سرکاری حکم سے دو حصول میں بٹ جائے اور دونوں الگ الگ نام سے موسوم کردے تو انجمن کو دو حصول میں اس طرح پر تقسیم کر لینا کہا یک حصہ میں دوسرے حصہ والوں کا کوئی انتقاع کا حق ندرہے ، بلکہ اپنے اپنے حصوں میں ہر ہر فرد کو صرف حق انتقاع ہو درست ہوگایا نہیں؟ یاتقسیم کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے یا نہیں ، اگر ہوتو آ دھا آ دھا دو حصوں میں کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے یا نہیں ، اگر ہوتو آ دھا آ دھا دو حصوں میں کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے یا نہیں ، اگر ہوتو آ دھا آ دھا دو حصوں میں کی یا جائے گایا کیا صورت ہوگی ؟ تحریر فرما ہے۔

۲.....انجمن میں عوام کی امداد بھی ہے اور بعض حضرات نے مستقل چند کتب بھی بطور وقف واخل کی ہیں، اور تمام معطین حضرات نے جو بھی امداد کئے ہیں اسی انجمن کو کئے اور اب تک جو جو سامان موجود ہے اسی انجمن کے ساتھ خاص ہے ۔ اب اگر تقسیم جائز ہے انجمن کے ساتھ خاص ہے ۔ اب اگر تقسیم جائز ہے تو وہ کتابیں اور وہ سامان جو کسی مخصوص شخص نے اس مخصوص انجمن کو امداد کیا تھا، ان چیز وں میں ہوارہ کس طرح کیا جائے گا۔ مفصل ومدل تحریر فرما کیں، ہوا کرم ہوگا۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا ...... مرکاری حکم ہے اگر دو ضلع بن گئے تو اس ہے کیا ہوا ، کیا انجمن کے لوگوں کو بھی ساتھ رہنے ہے ممانعت کردی گئی۔ بیسب سر جوڑ کر حب سابق مشتر کہ طور پر رہیں ، امید کہ ان پر جرمانہ نہیں ہوگا ، نہ حکومت ان کو قید کرے گی۔ اگر بیصورت امکان ہے باہر ہے تو انجمن کو ہی دو ضلع کے نام ہے تو سیج کردی جائے کہ بیا نجمن فلال ضلع کی ہے ، سی تقسیم کی ضرورت نہیں۔ اگر بیھی ناممکن ہے تو دونوں ضلع کی افراد کے لحاظ ہے کتابیں اور نفتدی تقسیم کردیں (۱)۔

<sup>(</sup>١) "أهل المحلة قسموا المسجد و ضربوا فيه حائطاً ولكلٍ منهم إمام على حدة و مؤذنهم واحد، الابأس به". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ١ م، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;ضيعة موقوفة على الموالى، فلهم قسمتها قسمة حفظ وعمارة القسمة تملك، اه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٧/٥، رشيديه)

۲..... جواب نمبرایک ہے اس کی صورت سمجھ کرممل کریں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲/۳/۲۰۱۴ هے۔

كسٹوڈین اگر جائیدا دِمقبوضہ کو واپس کردے تو اس کاحکم

سے وال [۱۸۹۳]: اپنی ایک جائیدا دوتف علی الا ولا دکی ،اس میں اس نے بیٹوں اور بیٹیوں کے حصے مقرر کئے اور وصیت کی کہ یہ وقف نسلاً بعد نسل رہےگا۔ ۱۹۳۷ء میں عبد اللہ کی تمام اولا دسوائے ایک لڑک کے پاکستان چلی گئی اور وقف جائیدا دپر سٹوڈین (۱) نے قبضہ کرلیا۔ عبد اللہ کی جواولا دپاکستان چلی گئی تھی اس نے وہاں اس وقف جائیدا دیے عوض حکومت پاکستان سے جائیدا دحاصل کی ، گویا استبدال ہوگیا ہے۔ ہندوستان میں کئی سال کے بعد کسٹوڈین نے عبد اللہ کی لڑکی کو فدکورہ وقف جائیداد میں دکر دی اور کسٹوڈین نے عبد اللہ کی لڑکی کو میرون میں دیدی کہ یہ جائیدا داب تمہارے تصرف میں دہے گی ،تم انتظام کروگی ،اورکوئی اس میں حق نہیں رکھتا ہے۔

اب پاکستان سے عبداللہ کے پوتے کی لڑکی کی شادی ہوکر ہندوستان آئی ہے اور کئی سال کے بعداس کو ہندوستان کی شہریت مل گئی ہے اور اپنے داداکی بہن سے جس کو کسٹوڈین نے سپر دکر دی ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے کو اس جائیداد میں سے میرے والد کا حصہ دیا جائے ۔عبداللہ کی بیٹی - جواس جائیداد پر متصرف ہے جس کو کسٹوڈین نے دی ہے ۔ کہتی ہے کہ تہارے باپ پاکستان کی حکومت سے اس وقف جائیداد کے عوض میں کلیم کر کے معاوضہ لے بچے ہیں (۲) اور یہ بھی کہتی ہے کہ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے تم کو اس جائیداد میں سے کہ طلب کرنے کاحی نہیں ہے ۔ اب دریا فت طلب ہیں ۔

ا ۔۔۔۔۔عبداللہ کی اولا دہیں سے جواولا و پاکتان چلی گئی ہے اورانہوں نے وہاں کی حکومت سے اس وقف جائیدادیں سے حصہ پہونچتا ہے؟
وقف جائیدادی بدلہ میں معاوضہ لے لیا ہے ، کیاان کواب ہندوستان کی جائیداد میں سے حصہ پہونچتا ہے؟
اس کی اولا دکو وقف جائیداد میں سے مطالبہ کرنے کا حق

<sup>- . . .</sup> 

<sup>(</sup>۱) "كسٹوۋين: محافظ ، تكران ، ركھوالا" \_ (فيروز اللغات، ص: ۱۰۱۰ فيروز سنز لاهور) (۲) "كليم : حق ، رعوى ، مطالبه ، استغاثه ، نالش" \_ (فيروز اللغات، ص: ۲۲۱ ، فيروز سنز لاهور)

سسستکومتِ ہند جب کسی کو ہندوستانی شہریت کے حقوق دیتے ہے تو پہلے یہ ککھوالیتی ہے کہتم یہاں کوئی مطالبہ جائیداد کانہیں کروگے اور بیعبداللہ کے بوتے کی بیٹی سے بھی کی گئی ہے۔ بینوا وتو جروا۔ الجواب حامداً و مصلیاً:

ا ...... پاکستان پہونچ کر جن لوگوں نے بیہاں کی وقف جائیدا دکا معاوضہ لے لیا تو اس کا حصہ بہاں کی جائیدا دسے ختم ہوگیا ہے،اس بنایران کو بیہاں مطالبہ کاحق نہیں ہے(1)۔

۲.....واقف نے کن شرا لطاکو وقف میں ملحوظ رکھا ہے، ان کی تفصیل معلوم ہونے کی ضرورت ہے یعنی بعضیل معلوم ہونے کی ضرورت ہے یعنی بعضیل وراثتِ شرعیہ حصد مقرر کئے ہیں، یا کوئی اُور صورت اختیار کی ہے، اس لئے وقف نا مہ یااس کی نقل ہیجئے تب بیمعلوم ہو سکے گا کہس کوکس وقت مطالبہ کاحق حاصل ہے۔

س..... جب یہاں کی جائیداد کاعوض پاکستان میں دیا جاچکا تو گویا کہ یہاں کی حکومت نے جائیداد خرید لی ہے، پس حکومت کا سی حکومت کے جائیداد خرید لی ہے، پس حکومت کا اس فتم کی تحریر ککھوانا حب ضابطہ درست ہے(۲)۔ فقط واللہ دنعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔



(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لايستبدل العامر، الخ: ٣٨٨/٣، سعيد)

<sup>(</sup>۱) "لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع". (الدرالمختار). "إلا في أربع ........ الثانية: إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء، حتى صار بحراً، فيضمن القيمة و يشترى المتولى بها أرضاً بدلاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يستبدل العامر، الخ: ٣٨٨/٣، سعيد)

(۲) "أن يجحده الغاصب و لا بينة: أى و أراد دفع القيمة، فللمتولى أخذها، ليشترى بها بدلاً".

# باب فی استبدال الوقف و بیعه (وقف کوبد لنے اور اس کی بیع کابیان)

وقف كوبدلنا

سوال[۱۸۹۳]: زید نے ۱۹۵۱ء میں کچھ زمین قبرستان کے لئے وقف کی الیکن زمین کے سامنے جن کے مکانات تھے، انہوں نے میت کو فن کرنے ہے روکا جس کی وجہ سے کافی دقت پیش آئی، اس دقت کے پیش نظر متولی نے واقف سے دوسری زمین ۲۱ء میں وقف کرائی، اسی میں فی الحال قبرستان ہے اور پہلی زمین وقف شدہ غیر مسلم کے ہاتھ فروخت ہوئی، اب اس سلسلہ میں مقدمہ چل رہا ہے۔

ا ..... وقفِ اول کے بارے میں کیا تھم ہے؟

٢ ..... كيامتولي وقف كوبدل سكتا ہے؟

س.....دوسراوقف اس کابدل شار ہوسکتا ہے یانہیں؟

، ..... جب كه وقفِ اول كوواقف نے فروخت كرديا وہ بھى غيرمسلم كے ہاتھ، اس كا كيا حكم ہے؟

۵ ..... فی زمانداس مقدمه کا فیصله شریعت کے زویک کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین وقف کردی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے وقف ہوجاتی ہے،اس کی بیچ کاکسی کواختیار نہیں رہتا، نہ واقف کو نہ متولی کو،اگر بیچ کردی جائے تو وہ شرعاً نا قابلِ نفاذ ہوتی ہے(۱)۔ ہاں! اگر واقف نے بیشر ط کردی

(۱) "إذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية) . "(قوله: لم يجز بيعه و لا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء ................. (أما امتناع التمليك فلِمَا بيّنًا) من قوله عليه السلام: "تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/١، مصطفى البابى الحلبى مصر)

"فإذا تم الوقف ولزم، لا يملك و لا يملُّك و لا يعار و لا يرهن". (الدرالمختار). قال ابن =

ہوکہ جب زمین قابلِ انتفاع نہ رہے تو اس کا دوسری زمین سے تبادلہ کرلیا جائے تو الیم صورت میں اس شرط کے ساتھ اس کا تبادلہ زمین سے کیا جائے ، یا زمین فروخت کر کے اس کے عوض دوسری زمین خرید کر دوست ہوتا ہے ، خواہ زمین کا تبادلہ زمین سے کیا جائے ، یا زمین فروخت کر کے اس کے عوض دوسری زمین خرید کر دوقت کر دی جائے (۱)۔

اگرایی کوئی صورت پیش آ جائے کہ واقف کی نیت پوری نہ ہوسکتی ہواور زمین موقوفہ پرکسی کا ناجائز بخضہ ہوجائے جس سے وقف ہی باطل اور ضائع ہوجائے تو مجبوراً اس کا معاوضہ قبول کر کے دوسری زمین خرید کر وقف کر دوسری زمین خرید کر وقف کر دی جائے (۲)۔ یہاں صورت مسئولہ میں اولاً کوشش کی جائے کہ نیج فننج کر کے زمین واپس مل جائے ، اگر پوری کوشش کے جائے کہ نیج فنج کر کے زمین واپس مل جائے ، اگر پوری کوشش کے باوجوداس میں کا میابی نہ ہوسکے تو مجبوراً معاوضہ قبول کر کے دوسری زمین جواس کا م کے لئے

= عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: لا يملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. ولا يملك: أى لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتا ب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(۱) "وجاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حينئذ أو شرط بيعه، ويشترى بثمنه أرضاً أخرى إذا شاء، فإذا فعل، صارت الثانية كالأولى". (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: جاز شرط الاستبدال به، النخ) الأول أن يشترط الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاسبتدال فيه جائز على الصحيح، وقيل: اتفاقاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه: ٣٨٣/٣، سيعد)

"إذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا شاء ذلك، فتكون وقفاً مكانها، فالوقف والشرط جائزان عند أبى يوسف رحمه الله تعالى، وكذا لو شرط أن يبيعها ويستبدل بثمنها مكانها. وفي واقعات القاضى الإمام فخر الدين: قول هلال رحمه الله تعالى مع أبى يوسف رحمه الله تعالى، وعليه الفتوى، كذا في الخلاصة ". (الفتاوى العالمكيرية، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف: ٢/٩٩، رشيديه)

(٢) "وفيها (أى في الأشباه) لا يجوز استبدال العامر إلا في الأربع". (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: إلا في أربع) ..... الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا ولا بينة: أى و أراد دفع القيمة، فللمتولى أخذها، ليشترى بها بدلاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع: ٣٨٨/٣، سعيد)

وقف کی گئی ہے،اس میں اس معاوضہ کوصَر ف کیا جائے جس سے وقف کا مقصد حاصل ہوا ورمسلمان مُر دےاس میں ذہن کئے جائیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين ، ۱۱/۲۱/ ۸۵ هـ

اسبتدال وقف

سوال[۱۸۹۵]: ایک شخص نے اپنامکان مدرسه اسلامی محلّه بندوقیان کے نام وقف کیا اوراس میں تحریر کیا کہ:

"جب تک میں زندہ ہوں تو اس کا متولی میں خودر ہوں گا، میرے مرنے کے بعد میر ابرا الزکا متولی رہے گا اور میر ابرا الزکا متولی رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد میر ابرا الزکا متولی رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد میرے چھوٹے لڑکے کا برا الزکا متولی رہے گا، اسی طرح نسلاً بعد نسل اس کے مرنے کے بعد میرے لڑکوں میں سے نرینہ کوئی نسل ندرہے گی تو میرے لڑکوں میں چلتا رہے گا۔ اور جب میرے لڑکوں میں اس کا لڑکا متولی ہوگا۔ اور جب بینسل بھی باتی ندرہے گی تب اس وقت جوش مدرسہ کا مہتم ہوگا، وہی میرے مکان موقو فہ کا متولی ہوگا، درہے گی تب اس وقت جوش مدرسہ کا مہتم ہوگا، وہی میرے مکان موقو فہ کا متولی ہوگا، ۔

اس مکان کی مالیت ایک ہزار روپیہ ہے، اس کا کراید دس روپیہ سالانہ تحریر ہے اور مدرسہ کو پیچاس پلیے سال وینا تحریر ہے، لیکن ابھی تک ہم نے اس پڑلم نہیں کیا۔ اس وقت اس شخص کا بڑالڑ کا فضل الرحمٰن متولی ہے، اب ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں اس وجہ ہے کہ اس مکان کا آ دھا حصہ تو برسات میں گرگیا، ہم اسے نا دار ہیں کہ اس کی مرمت بھی نہیں کراسکتے۔ دوسرے یہ کہ ہم دونوں بھائی ایک ہزار روپے کے مقروض ہیں اور اس وقت موقع بھی بدلنے کا اچھا ہے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں ایک مالدار آ دمی ہے اس کو اپنے کاروبار کے لئے اس جگہ کی ضرورت ہے، اس لئے وہ اس کے بدلے میں ایک مکان اور کچھ نقدرو بے دے رماہے۔

ا.....دریافت طلب امریہ ہے کہ اس مکانِ موقو فہ کو بدل سکتے ہیں یانہیں، جب کہ وہ مکان جواس کے بدلہ میں آئے گااس کواسی طرح وقف کردیں؟

٢.....١وراس كے بدله میں نفذرو پیامے گا،اس كوا پنے استعال میں لاسكتے ہیں یانہیں؟

۳....اس نفذرو پیه سے اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں یانہیں، یا اس رو پیہ کو مدرسہ میں داخل کرنا ضروری ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ وہ مکان مدرسہ کے لئے وقف ہے تو اس کوفروخت کرنا اور اس کے عوض دوسرا مکان خرید نا اور اس کے عوض دوسرا مکان خرید نا اور اس کی قیمت کو اپنے کام میں لانا کچھ بھی جائز نہیں (۱)، وہ مکان مدرسہ کے حوالہ کردیا جائے، مدرسہ اس کی مرمت یا تغییر کرائے گا۔ ہاں! اگر وہ مکان بالکل ہی قابلِ انتفاع نہ رہے اور اس سے کوئی آمد نی حاصل نہ ہواور مرمت و تغییر کی بھی وسعت نہ ہوتو اس کو بدل لینا درست ہے (۲)۔ اس طرح اس کوفروخت کر کے اس کے عوض

(۱) "الشالث: أن لا يشترطه أيضاً، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خيرٌ منه ربعاً ونفعاً، وهذا لا يجوز استبداله على الأصبح المختار". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف و شروطه: ٣٨٣/٨، سعيد)

"فإذا تم الوقف ولزم، لا يملك ولايملك ولايعار ولايرهن". (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: لا يملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. ولايملك: أى لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٨، سعيد)

"إذا صح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه (أما امتناع التمليك فلما بيّنًا) من قوله عليه السلام: "تصدق بأصلها، لايباع و لا يورث و لا يوهب". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في فتح القدير، كتا ب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "وفيها لايجوز استبدال العامر إلا في أربع". (الدرالمختار). قال ابن عابدين: "(قوله: إلا في أربع) ...... الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة، وأحسن صقعا، فيجوز على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب الاستبدال العامر إلا في اربع: ٣٨٨/٣، سعيد)

"سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها: هل للمتولى أن يبيعها ويشترى بثمنها مكانها أخرى؟ قال: نعم". (منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٧/٥، رشيديه) =

دوسرا مكان كى كرمدرسه ميں شرائطِ واقف كے تحت وقف كرديا جائے ،اس كاروپييشرائطِ واقف كے خلاف كسى كام ميں خرچ كرناورست نہيں (۱) \_ فقط والله سبحانه تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۲/۴/۰۹ هـ-

خسته حال مکان کے بدلے دوسرامکان خریدنا

سے وال [۱۹۹]: ایک اسلامی ادارہ میں ایک موقو فدمکان ہے جس کا کرایہ (مثلاً: ۵۰) ماہانہ ہے اور وہ اس قدر ختہ حال پر ہے کہ کسی وقت بھی منہدم ہوسکتا ہے، ہرسال اس کی مرمت وغیرہ میں اس کی آ مدنی سے زائد خرج ہوتا ہے، ادارہ کے پاس اتنا پیپہنیں ہے کہ اس کو از سر نونقیر کراسکے۔کیا ایسی صورت میں اس موقو فدمکان کو بھی کراس کی قیمت سے کوئی دوسری جائیداد خریدی یا بنوائی جاسکتی ہے اور اس کو قو فدمکان کا مرد یا جاسکتا ہے؟

اندازہ کیا گیاہے کہ اس مکان کی اتنی قیمت ال سکتی ہے کہ اس سے خریداری یا بنوائی ہوئی جائیدا دتقریباً ایک سورویے ماہانہ پراُٹھے گی۔

جيل احدرهماني، مدرسه عاليه اسلابيعر بيه عالم مگر، سيتا پور \_

"سمعت محمداً يقول: الوقف إذا صاربحيث لاينتفع به المساكين، فللقاضى أن يبيعه ويشترى بثمنه غيره، وليس ذلك إلا للقاضى، اهـ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٤/٥، رشيديه)
"وشرط فى البحر خروجه على الانتفاع بالكلية، وكون البدل عقالاً، والمستبدل قاضى الجنة المفسر بذى العلم والعمل". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٢/٣، سعيد)

"أما بدون الشرط أشار في السير أنه لايملك الاستبدال الا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك". (فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية: ٣٠ ١/٣، رشيديه)

(١) "لأن شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، وفي السارع: أى في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، اهـ". (الأشباه والنظائر، الفن الثاني، الفوائد، كتاب الوقف: ٢/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/، ٣٣٨، سعيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہاس کی مرمت میں روپیہاس کی آمدنی سے زائدخرج ہوتا ہے اور جدیدتھیر کی ٹنجائش نہیں تواس کی منفعت مفقو د ہے، ایسی حالت میں اس کو فروخت کر کے اس کی جگہ دوسرا مکان خرید کر وقف کر دیا جائے تو درست بلکہ قابلِ تحسین ہے، خاص کر جب کہ نوخرید کردہ مکان سے آمدنی نسبۂ زیادہ ہوگی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۲۸م و هـ الجواب صحح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديوبند

الضأ

سوال[۲۸۹۷]: مخدوومكرم بنده جناب مولا ناصاحب مد فيوضكم! السلام عليم السلام المسلم

آئپ کومعلوم ہے کہ حاجی عبدالقیوم صاحب مرحوم نے بزمانۂ حیات خودا پنی جائیدادوقف علی الاولاد کی بھی جس کا وقف نامہ آپ کے دفتر میں موجود ہے، کیونکہ منافع میں سے حصہ پانے والوں میں ایک آپ کا مدرسہ بھی ہے، وقف نامہ میں متولی مجھ کو کیا گیا ہے اور مجھ کواختیارات متولی حسب صراحت وقف نامہ دیے گئے ہیں۔ منجلہ جائیدادموقو فدایک مکان مسکونہ بھی ہے جس کی آمدنی اس وقت (مثلاً: ۲۰ روپ ) ماہوار ہے۔ مکان مذکورہ سے بصورت موجودہ تا وقتیکہ کوئی کثیررقم خرج نہ کی جاوے اضافہ کرایہ کی بظاہر کوئی امیر نہیں ہے۔

اس مکان سے ملحق مکان حافظ محرصد بین صاحب وکیل مرحوم کا ہے، اس کے در ثاء بوجہ منگی اپنے مکان کے بعد مکان موتو فہ کے دیے سکتے ہیں اور بیامید کی جاتی ہے کہ اگر زیج

(۱) "سئل عنه قارئ الهداية بقوله: سئل عن وقفٍ تهدم و لم يكن له شيء يعمر منه، ولا أمكن إجارته ولا تعميره ...... أجاب: إن كان الأمر كذلك، صح ببعه بأمر الحاكم، ويشترى بثمنه وقف مكانه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٩٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف و شروطه: ٣٨٣/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٤٥/٥، رشيديه) سے دوسری جائیدا دخریدی جاوے تواضافہ آمدنی وقف ہوجادے گا۔وقف نامہ متولی کو جائیدا دموقو فیہ کے کسی طور پر منتقل کرنے کی مما نعت کی گئی ہے۔

ا .....سوال بیہ کہ آیا اس شرط کے ہوتے ہوئے قاضی یعنی ڈسٹر کٹ بچے صاحب ایسے تبادلہ یا بھے گی اجازت دے سکتے ہیں یانہیں؟ اور الی اجازت کی بنا پر انتقالِ مکانِ موقو فہ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ کیا ور ثاء حصہ داران وحقد اران وقف کی رضا مندی لینا بھی ضروری ہوگا یانہیں؟ یہ بھی قابلِ اظہار ہے کہ واقف کی حیات میں بھی سوال تبادلہ مکان اٹھا تھا، کیکن کسی وجہ ہے اس وقت التو امیں پڑگیا۔

۲ .....وقف نامہ ندکور میں جز وِآ مدنی پرفصل پر برائے مرمتِ مکان واخراجاتِ مقدمات وغر باء جمع کیا جانا درج ہے،لیکن کوئی تعیینِ مدت کہ کب تک جمع رکھی جاوے درج نہیں۔

وقف کوقریباً چارسال ہوگئے اور تقریباً دوسور رو پہیاس مدمیں جمع ہوگئے،مقد مات کا کوئی امکان ظاہری نہیں اور مرمت مکان کے لئے جوفوری ضرورت ہے اس کے مقابلہ میں پس انداز رقم زیادہ ہے۔اس صورت میں دریا فت طلب رہے کہ ایک حصہ فوری مرمت کے تخمینہ کے موافق رکھ کرباقی رو پیہور ثاء وحقد اران وقف کوقتیم کردینا جیسا کہ ورثاء کی خواہش ہے جائز ہوگایا تہیں؟

سسب بوقت تمحریر وقف نامه واقف کے تین نبیرگان موجود تھے(۱)، چنانچہ واقف نے ان کے نام لکھ کران کے لئے حصہ منافع جائیداد میں مقرر کردیا۔ بعد وفات واقف دو پوتے اور ایک پوتی اور پیدا ہو گئے ہیں جن کے متعلق وقف نامہ میں صاف طور پر کچھ کے رنہیں۔ کیا وقف نسلاً بعد نسل ہے، کیا اس صورت میں منافع بقدر حصہ رسدی ان کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ وقف نامہ کی شرائط ملاحظ فر ماکر جواب سے جلد مطلع فر مایا جاوے۔ فضل الرحمٰن رئیس و مجسم بیٹ سہار نبور۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....واقف نے جب کہ وقف نامہ میں مکان و جائیدا دموقو فہ کے ہرفتم کے انتقال کو صراحة منع کر دیا ہے تو متولی کو کسی طرح اس کے انتقال کا حق نہیں ،البنة اگر جائیدا دیالکل نا قابلِ انتفاع ہوجائے تو شرعی قاضی کو

<sup>(</sup>۱) "بیرگان: بیره کی جمع بے معنی: بیٹے کا بیٹا ، پوتا" \_ (نور اللغات: ۱۳۹۰/۳) "پیتا ، نواسہ" \_ (فیروز اللغات، ص: ۱۳۵۰، فیروز سنز، لاهور)

## اس كاستبدال چندشرا نظ كے ساتھ جائز ہے:

"هذا إذا شرط الاستبدال في أصل الوقف، وأما إذا لم يشترط فقد يخصص برأى أول القضاة الشلثة المشار إليه بقوله عليه السلام: "قاض في الجنة، وقاضيان في النار". المفسَّر بذي العلم والعمل، لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين، كما هو الغالب في زماننا". إسعاف(١)\_

"والمعتمد أنه يجوز للقاضى بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به، وأن لا يكون البيع بغبن فاحش، كذا في البحر الرائق. وشرط في الإسعاف أن يكون المستبدل قاضى الجنة المفسَّر بذي العلم، كذا في النهر الفائق". فتاوى عالمگيرى: 1/٢ ٩٩١/٢)-

اورصورتِ مسئولہ میں مکانِ مذکور قابلِ انتفاع ہے اور ایک رقم اس پرصرف کرنے کے بعد زیادہ آمد نی کی بھی امید ہے اور واقف نے مکان کی مرمت وغیرہ کے لئے ایک جزوآ مدنی متعین کیا ہے جو کہ موجود بھی ہے،

(۱) لم أجد الإسعاف، وقال في النهر: "وشرط في الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بندي العلم والعمل ...... وأنت خبير بأن المستبدل إذا كان هو قاضي الجنة، فالنفس به مطمئنة و لا يخشى الضياع معه ولو بالدراهم والدنانير، والله الموفق". (النهر الفائق، كتاب الوقف: ٣٢٠/٣)، شديه)

"على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ودالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة، الخ: ٣٨٥٨م، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، الفوائد: ١٠٢/٢، إدارة القرآن كراچي)

(٢) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق بالشوط في الوقف: ١/٢ ٥٠٠، رشيديه)

"وشرط في البحر: خروجه عن الانتفاع بالكلية، وكون البدل عقاراً، والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٦/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٥/٥ رشيديه)

لہذااس مکان کا فروخت کرنا درست نہیں (۱)۔

۲..... شرائطِ وقف نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مکان کی ہرتتم کی ضروریات مرمت ومقدمہ وغیرہ کے لئے ایک جزوآ مدنی کا جمع رکھنا ضروری ہے،لہذا اگر وہ جزوآ مدنی اس قدر جمع ہے کہ مکان کی آئندہ ضروریات کے لئے ایک جزوآ مدنی اس قدر جمع ہے کہ مکان کی آئندہ ضروریات کے لئے کافی ہوکر بھی نج جاوے توزیادتی کو مستحقین پرصرف کرنا درست ہے،مکان کی حیثیت کے موافق مرمت اور مقدمہ کے اخراجات کا تغین متدین اور تجربہ کارول کے طنِ غالب سے ہوسکتا ہے:

"لو وقف ضبعة على مسجد على أن ما فضل من العمارة، فهو للفقراء، فاجتمعت الغلة، والمسجد لا يحتاج إلى العمارة للحال، هل تصوف تلك إلى الفقراء؟ اختلفوا فيه، والمختار أنه لو اجتمع من الغلة مقدار مالو يحتاج المسجد والضبعة إلى العمارة يمكن العمارة منها وزيادة، صرفت الزيادة إلى الفقراء، ليكون جمعاً بين شرط الواقف و صيانة الوقف، كذا في محيط السرخسي،. فتاوي عالمگيري: ٢٧٣٣/٢).

سوال نمبر: امیں مکان کے تبادلہ کی غرض زیادتی آمدنی ظاہر کی گئی ہے اور پیجی بتایا گیاہے کہ: بصورتِ

(۱) "(قوله: لم يجز بيعه و لا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء ......... (أما امتناع التمليك فلما بينا) من قوله عليه السلام: "تصدق بأصلها، لا يباع ولا يورث ولا يوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥ رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه ........ اهد: ٣٥٠/٢، رشيديه)
(٢) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم: ٢٠/٢، رشيديه)

"قال الفقيه أبو الليث: والصحيح عندى أنه إذا اجتمع من الغلة مقدار ما احتاج المسجد والأرض للعمارة، يمكن العمارة منها وتبقى زيادة شئ من الغنة، تصرف الزيادة إلى الفقراء على ماشرط الواقف ......... وهو المختار للفتوى". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد: ١٨٥٩/٥) إدارة القرآن، كراچى)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٨/٣، رشيديه)

موجودہ تاوقتیکہ کوئی کثیررقم خرج نہ کی جاوے اضافہ کرایہ کی بظاہر کوئی امید نہیں' ۔ سوال نمبر: ۲ میں بیان کیا گیا ہے کہ'' قم پس انداز زیادہ ہے' ۔ پس اگر بیرقم اتن ہے کہ جس کوخرج کر کے کرایہ کا اضافہ ہوسکتا ہے تب تواس کو خرچ کر کے کرایہ کا اضافہ ہوسکتا ہے تب تواس کو خرچ کر کے کرایہ کا اضافہ کر لیا جائے تا کہ واقف اور سائل دونوں کی غرض پوری ہوجا وے اور مکان فروخت کر کے دوسری جگہ خرید کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر بیرقم اتی نہیں کہ جس سے بیغرض پوری ہوسکے تواس کو زیادہ کہنا اور زیاد تی کی وجہ سے تقسیم کا سوال کرنا ہے کی ہے۔

سسسگووقف نسلاً بعدنسل ہے، کین واقف نے نمبر: اسمی تحریر کیا ہے کہ''میرے خاندان کے غریب اور حاجت مندا شخاص کو فی روپیدا یک آنہ گیارہ پائی آگے چل کر ۱۱ میں ان اشخاص کے نام اس رقم کوان پر تقسیم کردیا بلوغ تک بلا قیدان کورقم ملے گی اور بلوغ کے بعد بشرطِ حاجت مندی''۔لہذا اگروہ نبیرگان بالغ نہیں ہوئے ، یا بالغ ہوگئے ،گروہ حاجت مند ہیں تواس رقم کوان کے لئے برابر جاری رکھا جائے (۱)۔

اوراگر حاجت مندنہیں رہے اس طرح کہ صاحب نصاب ہو گئے تو ان کے دوسرے بھائی بہنول کے لئے بشرطیکہ وہ حاجت مند ہوں جاری کر دیا جائے اور ان کے لئے بلوغ کی قیرنہیں، بلکہ اگر حاجت مند ہیں تو تمام عمریہ رقم ان کو دی جائے (۲)۔ اگر وہ بھی حاجت مند نہ ہوں تو خاندان کے دوسرے مستحقین کو بیر تم دی جائے ، البتہ نمبر (ی) میں ہے (ﷺ کہ دیمری اولا دوز وجہ میں نسلاً بعد نسل موجبِ شرع شریف تقسیم ہوگی''۔

<sup>(</sup>۱) "إذا قال: أرضى هذه صدقة على فقراء قرابتى، أو قال: على فقراء ولدى ومن بعدهم على المساكين، فهذا الوقف صحيح، والمستحق للغلة مَن كان فقيراً يوم تحقق الغلة عند هلال رحمه الله مسسسة ولوقال: أرضى صدقة موقوفة على المساكين من قرابتى أو على المحتاجين من قرابتى، كان الجواب فيه ماهو في قوله: على فقراء قرابتى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الرابع في الوقف على فقراء قرابته: ٣٨٣/٢، وشيديه)

<sup>(</sup>٢) "والفقير في هذا الباب من يعد فقيراً في باب الزكاة، هذا هو المشهور، كذا في الحاوى". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الرابع: ٣٨٥/٢ ، رشيديه)

<sup>(﴿)</sup> نمبر(ی) سے مراد بظاہر وقف نامہ کے اندر شقوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے" ی" میں جو پچھاکھا گیا ہے، کیونکہ اصل نسخہ میں حروف چھی کے ساتھ نمبر نہیں۔

ایک روپیه میں سے ۱/ اس کے ماتحت اولا دوز وجہ میں نسلاً بعد نسلِ ایک روپیه میں ۱/کوموافق حصصِ شرعیہ برابر جاری رکھا جائے گا(۱) اس میں بلوغ یا حاجت مندی کی قید نہیں۔فقط واللّٰداعلم۔ حررہ العیدمجمود گنگو،ی عفااللّٰہ عنہ،۱۲/۱۹ ھے۔

ا- وقف نامه میں اصل چیز ہے ہے کہ شرائط واقف جن کی واقف نے تصری کی ہو، ان کا اتباع کیا جائے کہ'' شرط المواقف کنص الشارع" کتب فقہ، باب الوقف میں مجملہ مسلمہ اصولِ موضوعہ میں ہے ہائے کہ'' شرط المواقف کنص کا مسلمہ الشارع" کتب فقہ، باب الوقف میں مجملہ مسلمہ اصولِ موضوعہ میں ہے ہے (۲)۔ البتہ جن شرائط کی تصری واقف نے نہ کی ہو، یا مبہم اور مجمل چھوڑ دیا ہو، ان میں قاضی کے اجتہاد اور تصرف کی گنجائش ہے۔ وقف نامہ مذامیں مصارف اور شرائط کو بالکل واضح کر دیا ہے، مجمل نہیں چھوڑ ا۔

اورجن صورتوں میں نقہاء کے کلام سے قاضی کوتھرف کاحق معلوم ہوتا ہے، وہ خاص خاص صورتوں میں ہوتا ہے، موقو فیہ چیز کا بالکل قابلِ انتفاع نہ رہنا، جوصورت مسئولہ میں مفقو دہے، باقی تبادلہ انفع چیز سے جو موقو فیہ چیز سے زیادہ نافع ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہوسکتی، بالخصوص جب کہ واقف نے تبادلہ کی ممانعت کردی ہو، لہذا صورتِ مسئولہ مذکورہ بالا میں حسبِ تصریح فقہاء وحسبِ تصریح شرائط وقف نامہ کے گنجائش تبدیل نہیں اور متولی ما قاضی کو بھی حق تناولہ حاصل نہیں۔

نیزان قیودوشرائط کے ساتھ میں جن کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے اس قاضی کواجازت ہے جو قاضی شرعی ہویعنی قاضی مسلم، عالم باعمل ہو، ہر قاضی یا اس کے قائم مقام کواجازت نہیں۔

۲- کے متعلق میہ ہے کہ وقف نامہ میں تقریح ہے کہ" مرمتِ مکان ومقد مات اور ضروریات متعلق مکان کے لئے رقم بدستورجع رہے گئ"۔اوراس قتم کی ضروریات کا کوئی وقت مقرر نہیں، لہذا حب تقریح واقف اس آم کو گئی وقت مقرر نہیں، لہذا حب تقریح واقف اس رقم کوکسی دوسرے مصرف میں خرچ کرنا درست نہ ہوگا (۳)۔اور کسی مصرف سے کسی رقم کوزائد کہنا اس وقت

<sup>(</sup>۱) "وإن قال: على ولدى و ولد ولدى و ولد ولد ولدى -ذكر البطن الثالث - فإنه تصرف الغلة إلى أولاده أبداً ما تناسلوا، ولا يصرف إلى الفقراء ما بقى أحد من أولاده وإن سفل". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف: ٣٢٠/٣، رشيديه)

 <sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في قولهم: شرط الواقف ...... اهـ: ٣٣٣/٣، سعيد)
 (٣) "فإن شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن =

ورست ہوسکتا ہے کہ وہ رقم اس قدر تعداد پر پہونج گئی ہو کہ بداہة وظاہراً زائد معلوم ہوتی ہو، یااس مرمت جس کی طرف مکان ندکورمختاج ہے اور سوال میں اس کی ضرورت تسلیم ہے اس کی تشریح ہوکرا ورکسی معماریا مستری ثقنه اور معتبر سے اس کا اندازہ معلوم ہوجائے اور پھرموجودہ رقم سے زائد بچے۔

نیز جب وقف نامه میں تحدید نہیں گی گی اتنی مدت تک اگر رقم خرج نہ ہوسکے، اس رقم زائد کو ورثاء پر تقسیم کیا جائے ، بلکہ دوسرامصرف اس کا متعین کیا گیا۔ ایسی صورت میں شرائط واقف کی مخالفت لازم آتی ہے جو صحیح اور درست نہیں ۔ علاوہ اس کے اگر اس چارسال کی مدت کوزائد قرار دیا جاسکتا ہے اور ورثاء پر تقسیم ہونے کا دوری یا خواہش کی جاسکی ہے ، اندریں صورت سوائے ایک سال کی آ مدنی کے اس مدمیں کوئی آ مدنی جمع نہ ہوسکے گی اور بیا مرصرت کے شرائط وقف نا مہ کے خلاف کھم ہم ا، لہذا اس مدکوور ثاء پر خرج کرنے کی گنجائش نہیں۔ عبد اللطیف ، ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔

### تتمه ُ سوال بالا

سوال[۹۹]: سلسلهٔ عریضهٔ سابقه سوال نمبر:۳۰ میں بیغلط درج ہوگیا که ' واقف کے انقال کے بعد دو پوتے اور ایک پوتی اُور پیدا ہوگئ'۔ اصل میں پوتی بزمانهٔ حیاتِ واقف موجود ہے اور پوتے بعد میں پیدا ہوئے، مگر واقف نے پوتی کانام باوجود موجودگی وقف نامہ میں صراحة درج نمبیں کیا ہے۔ اس کو کمحوظ رکھ کرجواب ارسال فرمایا جاوے۔

محرفضل الرحمٰن -

#### جوابِ تتمه:

یوتی جب کہ واقف کے سامنے ہی موجود تھی اور واقف نے کوئی حصہ اس کے لئے نبیرگان کے ساتھ متعین نہیں کیا تو وہ نبیرگان کے ساتھ اس رقم میں شریک نہیں ہو علق (۱) ،البتہ نبیرگان بعد بلوغ اگر حاجت مند نہ

= معصيةً ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الوقف معتبرة .......... اهد: ٣٣٣٠، سعيد)
(١) "أرضى صدقة موقوفة على أولادى ....... و ما دام يوجد من ولد الصلب يصرف له، فإذا انقرضوا، فإلى الفقراء لا إلى ولد الولد". (البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الخامس فى الوقف على الأولاد، الخ: ٢٢/٦ ، وشيديه)

رہیں تب پوتی کودوسرے مستحقین میں بشرطِ حاجت مندی شارکیا جاسکتا ہے۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی۔

# مسجد کے نام وقف زمین کودوسری زمین سے تبدیل کرنا

سوال[۱۹۰۰]: ایک زمین مسجد کے نام وقف ہے جومسجد سے الگ پچھ فاصلہ پر ہے، مسجد کواس سے فائدہ کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ آبادی کے اندراور گھروں کے گھراؤ میں بھی پڑتی ہے۔ ایک صاحب کو مکان بنانے کے لئے اس زمین کی ضرورت ہے اوروہ زراعت والی زمین جواس سے دوگئی ہے مسجد کو ہدلہ دے مسجد کی اُنہ نی بھی ہڑھ جائے گی۔ تو تبدیلی شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور زائد زمین لینا سودتو نہیں ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس زمین سے مسجد کونفع حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں تو اس کوتبدیل کرنااور نفع والی زمین مسجد کے لئے حاصل کرناور ست ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ لئے حاصل کرناور ست ہے(۱) ،اس زمین کےزائد ہونے کی وجہ سے سود نہیں ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ک/۳/ ۱۳۹۷ھ۔

(۱) "والشانى: أن لايشرطه، سواء شرط عدمه أو سكت، لكن صار بحيث لاينتفع به بالكلية بأن لايحصل منه شئ أصلاً، أولا يفى بمؤنته، فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضى ورأيه المصلحة فيه". (ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب فى استبدل الوقف وشروطه: ٣٨٣/٣، سعيد) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٧٢/٥، ٣٧٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، مطلب: شروط الاستبدال: ٢/٠٠٠، ١٠٠٠، رشيديه) (٢) قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: "هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعى وهو الكيل والوزن، فليس الذرع والعد بربا". (الدرالمختار). وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: فليس الذرع والعد بربا): أي بذي ربا أو بمعيار ربا، فهو على حذف مضاف، أو الذرع والعد بمعنى المذروع والمعدود: أي لا يتحقق فيها ربا، والمراد ربا الفضل لتحقق ربا النسيئة، فلو باع خمسة أذرع من الهروى بستة أذرع منه أو بيضة ببيضتين، جاز لويداً بيد، لا لو نسيئة؛ لأن وجود الجنس فقط يحرم النسأ لا الفضل كوجود القدر فقط". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الربا: ١٩٥٥، ١٩٥١، ١٥٠٠) سعيد)

## مسجد کی موقو فہ زمین کو بدلنا

سوال[۱۹۰۱]: مسجد کی وقف شدہ ایک بیگہ زمین کے بدلہ دو بیگہ زمین دیناا پنی سہولت کے لئے، بیجا تزہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ز مین موتو فیمسجد میں لینا درست نہیں ،اگر اس کے عوض دو چند زمین مسجد کو دی جائے (۱) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ويوبند، ۲۰/۲/۴۴ هـ

مسجد کے لئے وقف کر دہشی کاردوبدل کرنا

سوال[۱۹۰۲]: مسجد کی وقف کی ہوئی چیزیں مسجد کے فائدہ کے لئے ردّوبدل کر سکتے ہیں یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

جو چیزیں شرعی طور پر وقف ہوجا ئیں اس کوفر وخت کرنا درست نہیں (۲)، ہاں!اگر وہ بالکل ہی قابلِ

(١) "ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٢١م، رشيديه)

"والثالث: أن لا يشترطه أيضاً، ولكن فيه نفع في الجملة، و بدله خيرٌ منه ريعاً ونفعاً، و هذا لا يجوز استبدال على الأصبح المختار". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه: ٣٨٣/٣، سعيد)

(٢) "إذا صبح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

"فإذا تم ولزم، لايملك ولايملك و لا يعار و لا يرهن". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣، ٣٥٠، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

ا نفاع ندر ہے تو ایس حالت میں اس کوفر وخت کر کے اس کی قیمت سے ایس ہی کار آ مدشی مسجد کے لئے خرید کر وقف کردی جائے (۱) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند،۲/۲۲/۸۹هـ

ایک جگہ کے وقف کودوسری جگہ منتقل کرنا

سوال[۱۹۰۳]: ا بیسکسی جائیداد کوایک مصرف خیر کے لئے وقف کردیا گیا،اس کے بعداس وجہ سے کہ دوسری جگہاس کی ضرورت زیادہ ہے، تواس جائیداد کو دوسری طرف منتقل کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

۲۔۔۔۔ایک شخص کی زمین پر دوسر ہے شخص کا غاصبانہ قبضہ ہے، اس کو مالک نے جامع مبجد کے نام وقف کر دیا اور کہہ دیا کہ متولی جانے ، میں تو وقف کر چکا۔ اس کی مالیت ایک ہزار روپیہ کی ہوگی ،لیکن وہ شخص قبضہ نہیں چھوڑ تا اور ایک ہزار روپیہ کے بجائے دوہزار روپیہ دینے کو تیار ہے۔ تو اس کوفر وخت کر کے جامع مسجد میں ناکارہ جائیدا دکو کار آمد بنالیں ، یا دوسری جائیدا دخرید لے اور جامع مسجد ہی کے لئے ذریعہ آمدنی بنالیں۔

(۱) "و ذكر أبو الليث في نوازله: حصير المسجد إذا صار خلقاً واستغنى أهل المسجد عنه، وقد طرحه إنسان، إن كان الطارح حياً فهوله، وإن كان ميتاً ولم يَدَعُ له وارثاً، أرجو أن لا بأس بأن يدفع أهل المسجد إلى فقير أو ينتفعوا به في شراء حصير آخر للمسجد. والمختار أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بغير أمر القاضى، كذا في محيط السرخسى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٣٥٨/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٢ ، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٩/٣، سعيد)

"وكذا لو اشترى حشيشاً أو قنديلاً للمسجد فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له إن كان حياً، ولوارثه إن كان ميتاً. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد، فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى المسجد الآخر". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٢٣/٥ رشيديه)

روكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٨٣٤/٥، إدارة القرآن كواچي)

بدورست ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....دوسری جگداس حالت میں منتقل کر دینا شرعاً درست نہیں (۱)۔ ۲.....الیی مجبوری میں اگرمتو لی دو ہزار روپیہ لے کرکوئی اُور جائیدا د جامع مسجد کے لئے وقف کر دیے تو سریت سر:

"ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها، والمعتمد أنه بلا شرط، يجوز للقاضى بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع لوقف يعمر به، وأن لا يكون البيع بغبن فاحشٍ". شامى: ٣/٣٨٨/٣) - فقط والترسيحان تعالى اعلم محرره العبرمحود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٩/٣/٨هـ محرره العبرمحود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٩/٣/٨هـ محمور بنده فظام الدين غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٩/٣/٨هـ

(١) "ولا يجوز تغير الوقف عن هيئته، فلا يجعل الدار بستاناً، ولا الخان حماماً، ولا الرباط دكاناً، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف، كذا في السراج الوهاج ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات: ٢/٠٩ م ، رشيديه)

"ولا يجوز للناظر تغير ضيعة الواقف كما أفتى به خير الرملى والحانوتى و غيرهما، فكيف تباع العين بلا مسوغ شرعى ". (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف: ١١٥/١ المطبعة الميمنيه مصر) "(فإذا تم ولزم، لايملك ولايملك و لا يعار و لا يرهن)". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣٥، سعيد)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج: ٣٨٦/٣، سعيد)

"الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه و يشتري بثمنه غيره، وليس ذلك إلا للقاضي". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣١٧/٥، رشيديه)

"لا يجوز استبدال العامر إلا في الأربع". (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: إلا في أربع) ..... الثالثة: أن يجحده الغاصب و لا بينة: أي و أراد دفع القيمة، فللمتولى أخذها، يشترى بها بدلاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع: ٣٨٨/٣، سعيد)

### مسجد کی وقف زمین میں مدرسه بنانا

سوال[۱۹۰۳]: ایک شخص نے ایک مکان مسجد کے نام وقف بذریعهٔ عدالت کر دیا تھا جس کوتقریباً ۲۲،۲۰ سال گزر چکے ہیں،اس وقت انتظامیہ کمیٹی اختر مسجد کے چند ممبران نے بلاکسی مشورہ سے اس مکان سے کرایہ دار کو بذریعهٔ عدالت نکال دیا اور وہاں مدرسہ تغییر کرانے گئے اور جو پچھ مسجد کی آمدنی تھی وہ ختم ہوگئی۔ تحریر کریں کہ جائزے یانا جائز شرعا طریقہ ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے وقف شدہ مکان پر مدرسہ تعمیر کرا کے مسجد کی آمدنی ختم کرنا جائز نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۰/۰۱/۰۹ هـ\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۱/۰/۱۰ هـ

## مدرسه کے لئے مسجد کی زمین پرتغمیر کرنا

سے وال[۹۰۵]: کیامسجد کی زمین پرمسجد کے روپے سے عمارت تعمیر کرکے بلاکسی معاوضہ کے مدرسہ کے تصرف میں لینا جائز ہے، یامدرسہ کا فنڈ علیحدہ جمع کر کے مدرسہ تعمیر کرنا چاہیے؟

(١) "فإن شرائط الواقف معتبرة، إذا لم تخالف الشرع، و هو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء، مالم يكن معصيةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة، الخ: ٣٣٣/٣، سعيد)

"شرط الواقف كنص الشارع: أى في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به، فيجب عليه". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ١٠٢/٠، إدارة القرآن كراچي)

"البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناءً ووقفها على تلك الجهة، يجوز بلا خلاف تبعاً لها، فإن وقفها على جهة أخرى، اختلفوا في جوازه، والأصح أنه لا يجوز، كذا في الغياثية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفه و ما لا يجوز، الخ: ٣٩٢/٢، وشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی زمین پرمسجد کے روپے سے عمارت تغییر کرکے بلاکسی معاوضہ کے مدرسہ کے تصرف میں لا نا جائز نہیں، مدرسہ کے فنڈ سے جداگا نے تغییر کی جائے (۱) مسجد کی زمین پر تغییر کرنا ہوتو مشورہ کے بعداس کا کرا یہ مقرر کر کے تغییر کریں (۲)، زمین مسجد کی رہے اور تغییر مدرسہ کی رہے اور زمین کا کرایہ مدرسہ کی طرف سے مسجد کو

(١) "فإن كان الوقف معيناً على شئ يصرف إليه بعد عمارة البناء، كذا في الحاوى القدسي". (الفتاوى العالم كيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الأول فيما يكون مصرفاً للوقف: ٣١٨/٢، وشيديه)

"قالوا: إن كان الوقف على عمارة المسجد، لا يجوز؛ لأن هذا ليس من عمارة المسجد، كذا في فتارئ قاضى وإن كان الوقف على عمارة المسجد، لا يجوز؛ لأن هذا ليس من عمارة المسجد، كذا في فتارئ قاضى خان. والأصح ماقال الإمام ظهير الدين: إن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء، كذا في فتح القدير". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه: ٢/٢/٢، رشيديه) (وكذا في فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، أو خاناً أو سقايةً أو مقبرةً: ٢٩٣/٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ٢/١٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)
(٢) "وكذا لوسكن دار الوقف بغير أمر القيم وبغير أمر الواقف، وكذا لو رهن الوقف حين لم يصح،
فسكنه المرتهن يجب أخبر المثل سواء أعدّ للاستغلال أولا (الغياثية)

قال الصدر الشهيد حسام الدين: "هو المختار للفتوى". (الفتاوى الأنقروية، كتاب الوقف، الثامن في التصرفات المتولى وضمانه وفيما يقبل: ٢٣٣/١، دار الإشاعة العربيه قندهار افغانستان) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٢٠٠/٢، رشيديه)

"وإذا دفع أرض الوقف مزارعة، يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر مالا يتغابن الناس فيها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٢٣/٢م، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٠٠٩، رشيديه)

دیا جائے ، یا تعمیر بھی مسجد کے روپے سے ہوتو پھروہ تعمیر بھی مسجد ہی کی ہوگی اور مدرسه کرایید یتارہے گا (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دا رالعلوم ديوبند\_

جوجگہ مدرسہ کی نیت سے خریدی اس کو مسجدیا اُورکسی کارِ خیر کے لئے وقف کرنا

سے وال [۱۹۰۱]: ایک مخیر اور تخی حنی سی شخص نے ایک کھلی جگہ۔ جس کی قیمت اسٹامپ پرڈھائی ہزارروپے ہے۔ مدرسہ یا انجمن کو وقف کرنے کی نیت سے خریدی، اب وہ شخص بیجگہ یا اس کی قیمت مسجد کے لئے وقف کرنا چا ہتا ہے۔ از روئے شرع یفعل کیسا ہے، اور اس کا اجروثو اب ہے یا نہیں؟

خانبور میں ایک فیاض ہستی نے ایک کھلی جگہ اپنی اہلیہ کے نام سے خریدی اور بیدارادہ کیا کہ مدرسہ یا انجمن کو وقف کر دیں گے، جہال بیتیم اور مفلس بچوں کی تعلیم کا پر و پیگنڈہ تھا۔تقریباً آٹے ٹھونو سال سے بیجگہ خالی پڑی ہے، نہ مدرسہ قائم ہوا اور نہ انجمن ، البتہ نمائش کے طور پر چند ہے ہی دوسری حگہ ایک چھوٹی سی ممارت کھڑی گئی ہستقبل میں بھی مدرسہ یا انجمن قائم ہونے کا امکان نہیں ، کیوں کہ خانپور کی زمین موزوں نہیں اور نہ یہاں مدرسہ یا انجمن جلنے کے لئے آٹے سانیاں فراہم ہیں۔

مسلمانوں کے صرف تین سوگھر ہیں ، نیز شہر قریب نہیں جس کی وجہ ہے کسی یو نیورسٹی یا دارالعلوم یا انجمن کا قیام ناممکن ہے، مدرسہ یا انجمن کا نام کیکر چندہ اٹھا نا پیشہ بن گیا ہے۔ چندا فراد کامنظم پروگرام جس سے چند غیر مستحق حضرات کی شکم پری مقصود ہے (۲)۔الیم صورت میں وہ فیاض محض خان یور میں ہی بیرجگہ، یااس کی قیمت

(۱) "ولوكانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها، ويكون غلة ذلك فوق غلة النزرع والنخل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً ويؤاجرها". (فتاوي قاضى خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الوجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقايةً أو مقبرةً: ٣/٠٠٣، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣/٢ ا ٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ١/١ ٣٠، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ١/١ ٣٠، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر) (٦) ''شكم: پيت بطن' \_(فيروز اللغات، ص: ٨٣٦، فيروز سنز لاهور) ''بُرَى: بجرجانا'' \_(فيروز اللغات، ص: ٢٩٣، فيروز سنز لاهور)

مسجد کے لئے وقف کرنا چاہتا ہے۔مسجد کی آمدنی قلیل ہے،مسجد کے مصارف پور نے ہیں ہوتے، نیز مسجد کی چند دوکا نیں جس کے کرایہ سے مسجد کے اخرا جات میں مدوماتی ہے، خستہ حالت میں ہیں،اگر جلد تعمیر یا مرمت نہ ہوئی تو گرنے کا احتمال ہے۔مسجد کی کوئی دوسری آمدنی نہیں ہے جس سے بیضرور تیں پوری کی جاسکیں اوردوکا نوں کی مرمت کر کے ان کوگرنے سے بچایا جاسکے۔

الیی ضرورت کی حالت میں بیجگہ اور اسکے ساتھ زیادہ رقم شامل کر کے مسجد اور اس کی آمدنی بڑھانے کے لئے وقف ہوسکتی ہے بانہیں؟ جواب سے نوازیں۔

ا ..... یک اورخالی جگہ یااس کی قیمت مسجد کے لئے وقف کرنا جا تزہے یانہیں؟

۲۔۔۔۔۔نام نہا دمدرسہ یا انجمن کو وقف کرنے کی نیت سے خرید نے کے بعد مسجد کے لئے وقف کر نامستحق ہے یانہیں؟

۳ .....کسی مدرسہ یا انجمن کو وقف کرنے کی نیت سے خریدنے کے بعد مسجد کے لئے وقف کرنا درست ہے یانہیں؟

۳ .....انجمن یا مدرسدموجود ہوا اور وہاں حاجت نہ ہوتو پیرجگہ کسی دوسرے کا رخیر میں صرف کرنا کیساہے؟

۵ ..... انجمن یا مدرسه بھی ہے اورمسجر بھی ، کیامسجد کومقدم رکھنا گناہ ہوگا؟

۲ .....خان پور کے بجائے دوسرے کسی شہر میں انجمن یا مدرسہ کو وقف کرنے کے بجائے خان پور میں ہی مسجد کے لئے بیہ جائیداد وقف کرنا نا جائز تونہیں؟ آمدنی بروصنے کی صورت میں بچوں کی تعلیم کے لئے مدرسہ کے امکانات ہوں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....مدرسہ یاانجمن کی نیت سے خرید نے کے بعد بھی وہ جگہ خریدار کی ملک میں ہے(۱) مجھن نیت سے

(۱) "لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال و الملك، الخ: ۵۰۲/۳ سيعد)

"أرض في يد رجل يدّعي أنها له، أقام قوم البينة أن فلاناً وقفها عليهم، لم يستحقوا شيئاً؛ لأنه=

مدرسہ یا انجمن پر وقف نہیں ہوئی (۱)،اب اگر اس کے نز دیک مسجد کے لئے وقف کرنا زیادہ مفید ہوتو مسجد پر وقف کردینے کا اس کوفق حاصل ہے(۲)۔

۲..... جب وہاں نہ مدرسہ ہے نہ انجمن جو کہ مدرسہ بنائے اور چلائے تو پھر مسجد میں ہی وقف کردے(۳)۔

٣.....نبر: امين جواب آگيا-

٣ .....اگروہاں حاجت نه ہوتو دوسرے کارِخیر میں وقف کردینا بہتر ہے (٣)۔

= قد يقف مالا يملك ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى الخ، الفصل الثاني في الشهادة: ٣٣٨/٢، رشيديه)

(١) "و المملك ينزول عن الموقوف بأربعة ..... أوبقوله: وقفتها في حياتي و بعد و فاتي مؤبداً". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٤، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٢/٥٥٠، رشيديه)

(٢) "ولأن الوقف ليس إلا إزالة الملك عن الموقوف، وجعله لله تعالى خالصاً، فأشبه الإعتاق، وجعل الأرض أوالدار مسجداً". (بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الوقف والصدقة، شرائط جواز الوقف: ٣٢٤/٥، رشيديه)

(٣) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره ........ أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه". (سنن ابن ماجة، باب ثواب معلم الناس الخير، ص: ٢٢، قديمي)

(وكذا في المبسوط للسرخسي، كتاب الوقف: ٢/٩٩، مكتبه غفاريه كوئثه)

"وقد وقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار". (فقه السنة، كتاب الوقف: ٣/٤ ا ٥، مكتبة دارالكتاب العربي)

(٣) "وفي القنية: حوض أو مسجد خرب و تفرق الناس عنه، فللقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣/٥، رشيديه)

"وما فيضل من من ربع الوقف واستغنى عنه، فإنه يصرف في نظير تلك الجهة كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه، صُرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد".=

۵.....گناه تو بالکل نہیں۔

۲ .....ناجا ئرنهیں، جوصورت أنفع ہواس کواختیار کرلیاجائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

مسجد کی زمین میں مدرسہ بنانے کی صورت

سوال[۷۹۰۷]: مسجد کی زمین پرمدرسه بنانا کیسا ہے؟ اورکسی مسجد کی توسیع کی ضرورت ہوتو کیے کی جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین مسجد کے لئے دقف ہو، اور وہاں مدرسہ بنانے کی ضرورت ہوتو مسجد کے پینے سے تغیر کرلیں اوراس کو مدرسہ کے واسطے کرایہ پر لے لیں، مدرسہ کی جانب سے مسجد کوکرایہ اواکر دیا کریں۔ یا وہ زمین کرایہ پر لے کرمدرسہ تغییر کرلیا جائے کہ زمین مسجد کو جس کا کرایہ مدرسہ کی طرف سے اواکر دیا جایا کرے اور عمارت مدرسہ کی ہو، مسجد کی توسیع کے لئے آس پاس کی زمین خرید لی جائے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ک/ ۱/ ۱/ ۱/ ۱۸ ہے۔

= (فقه السنة، كتاب الوقف: ٣ / ٩ ٢ ٥، مكتبه دار الكتب العربي بيروت)

"وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب، ولا ينتفع المارّة به، وله أوقاف عامرة، فسئل: هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارة، و يحصل ذلك بالثاني". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أنقاض المسجد ونحوه: ٣/٠/٣، سعيد)

(۱) "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة النورع والنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيؤاجرها". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً: ٣/٠٠٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس: ٢/٣ ١ م، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ١/١ ٢٣٠، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

## فیضِ عام کے لئے وقف شدہ زمین کومسجد کے لئے منتقل کرنا

سوال [۱۹۰۸]: زیدنے چند مکانات فیضِ عام ہائی اسکول کے لئے وقف کئے ہے جس کوعرصہ اسلام کا ہوگیا جس میں ایک مکان کچا بوسیدہ تھا جس کی کل زمین ۸/گز لمبی اور ۲/گز چوڑی تھی، اب وہ عرصہ ہوا کہ کوٹھا گر گیا اور زمین پڑی ہوئی ہے، اس کے تعمیر کرنے میں دو ہزار روپے کا خرج ہے، ہائی اسکول کے پاس رو پیزہیں ہے۔ بید جگہ کورٹ کی نذر ہونے والی ہے اس لئے اہل محلّہ جیا ہے روپیزہیں ہے۔ بید جگہ کورٹ کی نذر ہونے والی ہے اس لئے اہل محلّہ جیا ہے ہیں کہ اس اراضی کو مسجد میں منتقل کرالی جائے تا کہ واقف کو تو اب بھی پہو نچے اور جگہ بھی محفوظ ہوجائے۔ کیا بیہ منتقلی جائزہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ید ۱/گزلمی زمین اور ۱/گزچوڑی زمین اس موقع پرمسجد ہی کے کس کام میں آئے گی ، تاہم اگر وقف اس طرح محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ ضائع ہوجائے گا تو ایسی مجبوری کی حالت میں بیصورت شرعاً درست ہے(۱)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ۵/۳/۵ هـ

(۱) "وما قصل من ربع الوقف واستغنى عنه، فإنه يصرف في نظير تلك الجهة كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه، صُرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد". (فقه السنة، كتاب الوقف: ٣/ ٥٢٩، مكتبة دارالكتب العربي بيروت)

"وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب، ولا ينتفع المارّة به، وله أوقاف عامرة، فسئل: هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارة، و يحصل ذلك بالثاني". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أنقاض المسجد ونحوه: ٣٢٠/٣، سعيد)

"وفي القنية: حوض أو مسجد خرب و تفرق الناس عنه، فللقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٣٢٣/٥، رشيديه)

## بيرموقو فهكاسا مان نئ تغمير ميں

سوال[۹۰۹]: ایک مبحد کے قریب ایک کنواں ہے جس کوایک تھانیدار نے زمینداروں ہے لیکر رفاہ عام کے لئے آباد کیا تھا، پچھ عرصہ کنواں جاری رہا، پھراس تھانہ دار کی تبدیلی پر دوسرے تھانہ دار نے جاری کرنے پر غور نہ کی اور سامان چوبی اکثر لوگوں نے اکھیڑ کرجلادیا اور پچھ سامان پچ گیا۔اس کے متعلق بیعرض ہے کہ اگر بچا ہوا سامان مبحد شریف کی تعمیر میں لگایا جائے تو شرعاً اجازت ہے یا نہ؟ اگر بعینہ نہ لگ سکے تو اس کو فروخت کرکے اس رقم کو محفوظ رکھیں اور دوسری جگہ سے قرضہ لیکر مجد میں لگادیں اور اس رقم سے قرضہ اتار دیں، میکس طرح ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ کنواں آباد ہے اوراس کی ضرورت ہے تو وہ سامان اس کنویں میں صرف کرنا چاہئے، اگروہ غیر آباد ہے اس کی ضرورت نہیں رہی، دوسرا کنواں موجود ہے تو پھر اس سامان کوکسی قریب کے دوسرے کنویں میں حب ضرورت صرف کردیا جائے، مسجد میں صرف نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی دوسرے کنویں میں ضرورت نہ ہو اور بیا ندیشہ ہوکہ اس بقیہ سامان کو بھی دوسرے لوگ اٹھا کرلے جاویں گے تو پھر اس کو مسجد کی عمارت وغیرہ میں لگانا درست ہے۔

بہتریہ ہے کہ وہ سامان فروخت نہ کیا جائے ، بلکہ بعینہ مسجد میں لگایا جائے۔اگروہ کارآ مدنہ ہوتو اس کی قیمت خرج کی جاوے ، هکذا یفهم من ما فی ر دالمحتار: ۲۶/۳ (۱) دفظ واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۹/۲/۵۵ ہے۔ الجواب سجح : عبد اللطیف، ۱۰/۲/۵۵ ہے۔ الجواب سجح : عبد اللطیف، ۱۰/۲/۵۵ ہے۔

(۱) "وكذا (الرباط والبئر إذالم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر)". (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: إلى أقرب مسجد أو رباط، الخ) -لف ونشر مرتب- وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض و عكسه. وفي شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها، اه.". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩، سعيد)

## جوز مین مزار کے لئے وقف ہے،اس کی آمدنی سے مدرسہ قائم کرنا

سے وال [1910]: اسسموضع سرسادہ میں ایک بہت پرانا مزار حضرت مخدوم جی صاحب کا ہے۔
علاقہ میں ان کے نام پرزمین ہے۔ حضرت مخدوم جی کا سالا نہ سیلہ بھی لگتا ہے اور بدعات سینہ اور دوسری
خرافات بھی ہوتی ہیں، وہاں پرکوئی کنگر خانہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کچھ خرج ہے۔ اب وقف کروہ زمین کی آمدنی
حضرت مخدوم جی کی کمیٹی کو دینی جا ہے یا اپنے گاؤں کی مسجد میں لگانی جا ہے، جب کہ مسجد کا خرچ مقامی
مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتا؟

الضأ

سوال[۱۱۹۱]: ۲ .....وقف کرده زمین کے سربانوں پرجودرخت لگائے گئے ہیں، وه اس زمین سے باہر بلکہ سڑک اور زمین کی ڈول(۱) پرواقع ہیں، ان کونیچ کر مسجد میں لگالیں یانہیں؟ سے باہر بلکہ سڑک اور زمین کی ڈول(۱) پرواقع ہیں، ان کونیچ کر مسجد میں لگالیں یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا.....بہتر صورت ہیہے کہ مسجد کے متعلق قرآن کریم کا مدرسہ قائم کردیا جائے اوراس زمین کی آمدنی سے مدرس کو تنخواہ دی جائے، وہ مدرس امام ہویا کوئی اُور۔اس سے مسجد بھی آبادرہے گی، دینی تعلیم بھی ہوگی اور صاحب مزار کواس کا ثواب بھی بہونچتارہے گاجو کہ واقف کا اصل منشاءہے (۲)۔

" (رباط بعيد استغنى عنه المارّة وبجنبه رباط آخر، قال السيد الإمام أبو الشجاع: يصرف غلته الى الرباط الثانى كالمسجد إذا خرب و استغنى عنه أهل القرية، فوفع ذلك إلى القاضى، فباع الخشب وصرف الشمن إلى مسجد آخر، جاز". (فتاوى قاضى خان على هامش القتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣/٣ ١٣، رشيديه)

(۱) "و ول المحيت كا بالم مين هم المحيت كى چارد ايوارئ" \_ (فيروز اللغات، ص: ۱۸۲، فيروز سنز الاهور)

(۲) "و حكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب، والا ينتفع المارة به، وله أوقاف عامرة، فسئل: هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ الأن الواقف غرضه انتفاع المارة، و يحصل ذلك بالثاني". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

۲.....اگروه درخت بصورت موجوده آمدنی کا ذریعی بین توان کوفروخت کر کے نمبر:۱- کے مصرف میں صرف کریں (۱) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_ حرره العبدمحمود غفر له، دارالعلوم دیو بند، ۱۷/ ۹۲/۷ هـ-الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفر له، دارالعلوم دیو بند، ۱۵/ ۹۲/۷ هـ-

ایک جگہ کے وقف کودوسری جگہ صرف کرنا

سوال[۲۹۱۲]: ایک شخص پجھز مین وقف کرتا ہے، واقف کی نیت مطلق دینی مصرف میں خرج کرنا ہے، لیکن وقف کرتے وقت اس معاملہ پرکوئی دینی مصرف نہ ہونے کی وجہ سے وقف شدہ جائیداد کومسجد کے نام

"روفى القنية: حوض أو مسجد خرب و تفرق الناس عنه، فللقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر". (البحر الوائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٣٢٣/٥، رشيديه)

"رباط بعيد استغنى عنه المارّة، وبجنبه رباط آخر، قال السيد الإمام أبوشجاع: تصوف غلته المي الرباط الثاني". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، فصل في المقابر والرباطات: ١/٣ ، رشيديه)

"رباط يستغنى عنه و له غلة، فإن كان بقربه رباط، صرفت الغلة إلى ذلك الرباط". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها، الخ: ٢/٨٥، رشيديه) (١) "في مجموع النوازل: سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة: هل يجوز صرفها في عمارة المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفاً على وجه آخر". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف الأشجار: ٨٥٥/٥ إدارة القرآن كراچي)

"وإن لم يعلم الغارس، فالرأى فيها يكون للقاضى، إن راى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة، فله ذلك، ويكون في الحكم كأنها وقف". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، فصل في الأشجار: ٣/١١، رشيديه)

"وإن غرس للمسجد، لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقوف، وكذا إن لم يعلم غرض الغارس، اه. ومقتضاه في البيت الموقوف إذا لم يعرف الشرط أن يأخذها المتولى لبيعها و يصرفها في مصالح الوقف". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢/٥، وشيديه)

سپردکردیا۔ جائیدادگ آمدنی اتن ہے کہ ضروریاتِ مسجد پوری ہونے کے بعد نیج جاتی ہے۔ دینی مدرسہ میں بیتیم، غریب طلباء تعلیم پاتے ہیں اس میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟ امید ہے کہ سجیح جواب ارقام فرمائیں گے۔ الحواب حامداًو مصلیاً:

جب واقف نے جائیداد مطلق و بنی مصرف میں خرچ کرنے کے لئے وقف کر دی اگر چه زبانی کیا توبیہ وقف کر دی اگر چه زبانی کیا توبیہ وقف سی کے بعد کسی کو کسی ایک مصرف کے لئے شخصیص تعیین کرنے کاحق نہیں ہے، بلکہ اس موقو فہ جائیدا دکوم مجدود بنی مدارس اور دیگر دبنی مصرف میں خرچ کرنا درست ہے:

"وفى الإسعاف: ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد. وفي فتاوى الشيخ قاسم: وماكان من شرط معتبر في الوقف، فليس للواقف تغييره و لا تخصيصه بعد تقرره، ولا سيماً بعد الحكم، فقد ثبت أن الرجوع عن الشرط لا يصح". شامى: ٩٧/٣، (٢)ليكن الربيلة تخصيص كى نيت نبيل كى، مر وقف كرتے وقت تخصيص مسجد كى كردى تواب دوسرى جگه صرف كرنے كاحق نبيل (٣) دفقط والله سبحانة تعالى اعلم و مرده العبر محمود غفر له، دارالعلوم ديو بند۔

(١) "ثم إن أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول: يصير وقفاً بمجرد القول؛ لأنه بمنزلة الإعتاق عنده، وعليه الفتوى". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٨/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه و ركنه، الخ: ٣٥١/٢ وشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٠٣/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يجوز الرجوع عن الشروط: ١٠٥٩/٣، ٢٥٠، سعيد)

"لو اشترط في الوقف أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته ......... ثم إذا زاد أحداً منهم شيئاً أو نقصه مرةً، أو أدخل أحداً أو أخرجه، ليس له أن يغيره بعد ذلك؛ لأن شرطه وقع على فعل يراه، فإذا راه وأمضاه، فقد انتهى ما راه إلا لشرطه". (مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/٧٠، مكتبه غفاريه كوئله)

"قلت: فإن زاد أحداً منهم شيئاً مما سمى له، أو أخرج منهم أحداً، أو أدخل أحداً، أو نقص أحداً

"قلت: فإن زاد أحداً منهم شيئاً مما سمى له، أو أخرج منهم أحداً، أو أدخل أحداً، أو نقص أحداً

"قلت: فإن زاد أحداً منهم شيئاً مما الله أن بغير ذلك؛ لأن الرأى إنما هو على فعل يراه، فإذا راه و أمضاه، فليس له بعدذلك أن يغيره". (أحكام الأوقاف للخصاف، ص: ٢٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين أورجلٌ مسجداً و مدرسةٌ، ووقف عليهما أوقافاً، =

## ایک وقف کودوسری جگه خرچ کرنا

سے وال [۱۳] : بیہاں پر چونکہ الگ الگ مسجدوں کے اوقاف ہیں ہمین چند آ دمیوں نے مل کر تقریباً دس مسجدوں کے اوقاف انکھے کر سے ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد میں خرچ کرنے گئے۔تو (کیا) سے جائز ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

واقف نے جو جائیدا دجس مسجد کے لئے جداگانہ وقف کی ہے، اس کی آمدنی اس مسجد میں صرف کی جائے، دوسری مسجد میں صرف کی جائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ جائے، دوسری مسجد میں صرف نہ کی جائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۲۲، ۹۲/۱۰ ھے۔

(۱) "وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجلٌ مسجداً و مدرسة، ووقف عليهما أوقافاً، لا يجوز له ذلك". (الدرالمختار). قال ابن عابدين: "(قوله: لا يجوز له ذلك): أى الصرف المذكور. تنبيه: قال الخير الرملي: أقول: و من اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوى، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أنقاض المسجد و نحوه: ٣٢١، ٣١٠، ٣١١، سعيد)

"وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولى الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، رشيديه)

"أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلف الجهة بأن بنى مدرسة ومسجداً، وعين لكل وقفاً، وفضل من غلة أحدهما، لا يبدل شرط الواقف. وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة، يتبع شرط الواقف. وقد علم بهذا التقرير إعمال العلتين: الإحياء و رعاية شرط الواقف، هذا هو الحاصل من الفتاوى". (البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، نوع في وقف المنقول: ٢١١/٢ ، رشيديه)

## مسجد کے لئے وقف زمین کوفروخت کر کے مدرسہ میں لگانا

سوال [۱۹ ۱۳]: محلے کی مسجد کا ذریعہ آمدنی نہ ہونے کی بناپرایک صاحبِ خیر نے مسجد کی آمدنی کی غرض سے زمین کا ایک قطعہ دکا نیس بنانے کے لئے مسجد کے نام وقف کر دیا۔ اس اثناء میں ایک دوسر سے صاحب خیر نے ایک دوسرا قطعہ کر نمین خرمید کر پانچ دوکا نمیں بنا کر اس مسجد مذکور کے نام وقف کر دی ہیں، اب مسجد کا فی خیر نے ایک دوسرا قطعہ کر نمین خرمید کے متولی صاحب پہلے قطعہ کوفر وخت کر کے اس کی قیمت اس مسجد کے متولی صاحب کے لئے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مسجد کی رقم تعلیمی فنڈ میں استعمال کی جاسکتی ہے، یا متولی صاحب کے لئے اس سے پہلے قطعہ کر مین کوفر وخت کر ناجا کڑنے ؟ اس کی قیمت کے استعمال اور اس کوفر وخت کرنا جا کڑنے ، اس کی قیمت کے استعمال اور اس کوفر وخت کرنے نہ کرنے نہ کرنے نہ کرنے کا سوال ہے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

جوقطعهٔ زمین دوکا نیں بنانے کے واسط مسجد کے لئے وقف کردیا ہے،اس کوفروخت کر کے اس کی رقم کومدرسہ کے تعلیمی کام میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں اگر چہوہ مدرسہ اسی مسجد سے متعلق ہو:"فیاذا تسم و لزم، لایسلك ولایعار ولایر هن"(۱) - فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/ ۱/ ۹۱ هـ

## موقو فہز مین کی ہیچ

سےوال[۱۹۱۵]: تقریبأ چالیس سال قبل ایک شخص نے پچھز مین دینی درسگاہ کے لئے وقف کی تھی ،اس کے بعداس زمین کے اندر مدرسہ کا مکان بھی تقمیر ہو گیا تھا، وقف کرنے کے پانچ یا سات سال کے بعد

(١) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ١/٣ ٥٢، ٣٥٢، سعيد)

"قوله: (لم يجز بيعه و لا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء ...... أما امتناع التمليك، فلما بيّنا من قوله عليه السلام: "تصدق بأصلها، لا يباع و لا يورث و لا يوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢ / ٢٠ )، مصطفى البابي الحلبي، مصر

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢/٥ ٣٣٠، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه و ركنه و سببه، الخ: ٢٥٠٠/ شيديه)

حادثہ میں بیدرسہ بالکل نابود ہوگیا جس کی بنا پر مدرسہ کے متولی صاحب نے بیز مین اور مکان فروخت کردی ، وقف کنندہ نے زمین خرید لی۔اس کے بعد مدرسہ کی دوسری وقف شدہ زمین کے ساتھ ساتھ سرکار کے محصول اوا نہ ہونے کی بناء پر گور نمنٹ نے بیز مین نیلام کردی ، دوسرے ایک شخص نے گور نمنٹ سے خرید لی ، وقف کنندہ نے اس شخص سے گفت شنید کے بعد دوبارہ اس زمین کو حاصل کرلی۔

وقف کنندہ کے انقال کے بعداس زمین کے متصل مدرسہ کے مکان کی دوبارہ تغییر ہوئی جوسرکاری زمین ہوارہ تغییر ہوئی جوسرکاری درسہ ہوگیا ہے۔ وقف کنندہ کے لڑکے نے بیسو چا کے ممکن ہے اس زمین کے عوض جورو پیا دا کیا گیا ہے، وہ مدرسہ کے کام میں نہیں لگا ہو، لہذا اس نے دوبارہ زمین کی قیمت کے اعتبار سے اسے نے دوبارہ زمین کی قیمت کے اعتبار سے اسے نے دوبارہ نمین خیرات کرد سے اور فی الحال لڑکا اس زمین پراپنامکان تیار کرارہ ہے۔

اب دریافت طلب بیربات ہے کہ اس لڑکے کے لئے مندرجہ بالاطریقہ پراس حاصل شدہ زمین پراپنا قبضہ رکھنا جائز ہے یانہیں ،اگر جائز نہ ہوتو کیا صورت اختیار کرنی جائے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین ایک دفعہ میچ طریقه پروقف ہوجائے تو اس کی خرید وفروخت جائز نہیں (۱)، لہذا اس کو چاہئے کہ وہاں اپنا ذاتی مکان نه بنائے ، بلکہ اس زمین کوکرایه پر لے لے اور مکان بنالے ، زمین مدرسہ کی رہے گی اور مکان اس شخص کار ہے گا ، زمین کا کرایہ مدرسہ کو دیتار ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبَرمحبود غفر له ، دارالعلوم دیو بند ، ۸/ ۹۰ م م ۔ الجواب شیحے : بندہ نظام الدین غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند۔

(۱) "(فإذا تم ولزم، لا يملك و لا يملك و لا يعار و لا يوهن)". (الدرالمختار). قال ابن عابدين: "(قوله: لا يملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. و لا يملك: أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣ سعيد)

"وعندهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، ولايباع و لا يوهب و لا يورث". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٠/٣، رشيديه) (٢) "كثر في زماننا إجارة أرض الوقف مقيلاً وسراحاً قاصدين بذلك لزوم الأجز، وإن لم تروَّبماء النيل، ولاشك في صحة الإجارة؛ لأنها وإن لم تستأجر للزراعة وغيرها وهما منفعتان مقصودتان". (الأشباه =

### وقف کی بیع بشرطِ ا قالیہ

سےوال[۱۹۱۲]: مسلمانوں کے درخواست کرنے پرسرکارنے عیدگاہ کے لئے زمین صرف پانچ رو پیشکرانے لے کرعطاکی اوراس کا قبالہ بھی عطاکیا، چنانچہ اس عیدگاہ کی زمین کومسلمانوں کے عام چندہ سے ہموار کرالیا گیا۔ نماز عیدین عرصہ تین سال سے اس عیدگاہ میں ادا ہور ہی ہے، آج کل عموماً حب قانون جدید ہر قبالہ میں یہ عبارت مطبوعہ درج ہوتی ہے کہ بکارِرفاہِ عام سرکار جب جا ہیں گےواپس لے لیں گے۔

بطورحاشیہ دوسرے مقام پر بسلسلہ کہ ایات سرکاری حکام کو ہدایت کی ہے کہ اگر عبادت گاہ تغییر شدہ سدراہ ہوتو تا امکان اس کا خیال رکھا جائے اور اس فرقہ کے لوگوں کا دل دُکھا کر جراً نہ لی جائے اور صورت مسئولہ میں صرف زمین ہموار کردہ ہے، بسلسلہ نظام اس کے قریب آبادی ہوجانے کی وجہ سے سمسان بھومی (۱) مسئولہ میں صرف قدیم اٹھایا (۲) جاکر خاص عیدگاہ فہ کورکی زمین میں منتقل کیا گیا ہے اور منتقل کرنے سے سال بھر ہوا کہ سرکاری گزید میں اعلان بھی شائع ہواتھا کہ اگر کسی کو پچھ (عذر) ہوتو ظام کرے اور عرف بندرہ ہی دن کی میعاد دی گئے تھی۔ چند آدمیوں کو ملم ہوا، انہوں نے عذر داری کی درخواست دی ، مگر ایک نہ چلی۔

اور بیعیدگاہ مذکورہ اہل حدیث صاحبان کی ہے اور ان میں سے چندمعزز حصرات اور ان کے مولوی

"اجر القيم دار الوقف بعوض، جاز عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. قال بعض المشايخ: إنما يجوز في الوقف ما تعارفه الناس أجرة من العروض في الإجارات". (الفتاوي الغياثيه، كتاب الوقف، فصل في التصرف في الوقف من المتولى والقيم، ص: ١٣٥، مكتبه اسلاميه كوئله)

(۱) "قباله: بيع نامه، كاغذ، جس كسى چيز پرملكيت ظاهر مو، مكان كاغذيا سند" \_ (فيسروز السلغات، ص: ۵ ۲۷، فيسروز سنز لاهور)

''سمسان بجوی: بجوی، زمین، دهرتی، دنیا، جگه، مقام، ملک، ولایت' د (فیسووز اللغات، ص: ۱ ۲، فیروز سنز لاهدر)

(٢) "مرهدي: مسان، شمشان، مندوول كمرده جلائي كي جكه" \_ (فيروز اللغات، ص: ٢٣٢ ا ، فيروز سنز الاهور)

<sup>=</sup> والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثانى: ١١/٢ ١١ ١-١١ ، (رقم القاعدة: ١٢٥٩)، إدارة القرآن كراچى)

صاحبان نے اپنی منشاء کے موافق عیدگاہ کی زمین کے بدلے میں دوسری زمین لینااور روپید لینا جائز بتلا کرعیدگاہ کی زمین سے مشرقی اور شالی جانب کی زمین سرکارکودیدیا اور اب قریباً ہیں روز ہوئے کہ خاص عیدگاہ کی زمین میں اور اس کے مشرقی اور شالی جانب مرگھٹ بن گئے ہیں – إنا لله وإنا إليه راجعون – چنانچ حسب ذیل امور دریا فت طلب ہیں:

ا ...... ہر پٹے یابیعنا مہ کی مطبوعہ شرط واپسی ہے اگر مشتری کی ملک نہیں تو رہن کی صورت ہے یانہیں؟ ۲ ...... ہر پٹے یابیعنا مہ کی مطبوعہ شرط واپسی بعدالبیع عندالشرع باطل اور مانع وقف ہے یانہیں؟ ۳ ..... سب واقف مسلمان سکوت کرنے والے اور کوشش نہیں کرنے والے عیدگاہ فروشی کی نگاہ میں داخل ہیں یانہیں؟

سم سساب اگر عیدگاہ کی خاص زمین سے بڑی مشکل اور جانفشانی اور خدا تعالی کے فضل سے مرگھٹ جائیں تو بیصورت ہوگی کہ عیدگاہ کے مشرقی وشال مرگھٹ رہیں گے۔اور ایک جانب شاہراہ قدیم گزرگاہ ہندو مسلم ہر دو کے ایک ہے، اس لئے ہر دو فریق کا اجتماع و تصادم بہت ممکن ہے۔اور سوختگی مردگان کے ہوائی اثرات قرب و جوار، یا اہل مرگھٹ کے گریہ و بکا ؤسے، یا بصورت کھلے مصلی ہونے مقام مصلی پر مردہ جلانا یہ سب صورتیں ممکن ہیں۔

۵.....تمام مسلمان، یا خبردار بے خبرسکوت میں ہیں اور اب اپنی جماعت میں ہے بھی چندآ دمیوں کا کوشش کرنے کا ارادہ ہے،اس لئے عرض ہے کہا گرہم پرکوشش کرنا ضروری ہے توحتی الا مکان کوشش کریں،ورنہ چپ رہیں۔حالات ِحاضرہ پرتوجہ تام فرما کر بروئے احکام شرعیہ مطہرہ جواب با صواب ہے مطلع فرمایا جائے کہ بصورت موجودہ ہم مسلمانوں کوکونی صورت اختیار کرنی چاہئے؟ بینوا تو جروا۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... بیشرط مفسد نیچ ہے اور نیچ فاسد کا فٹنج کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب مشتری بائع کی اجازت سے بیچ پر قبضہ کرتا ہے تواس شی پر ملکیت مشتری ثابت ہوجاتی ہے اورالیم بیچ کواگر مشتری با قاعدہ وقف کردے تو شرعاً وہ وقف ضجیح ہوجاتا ہے:

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالىٰ: "بيع الوفاء صورته: أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن، رد عليه العين. ثم إن ذكر الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم،

كان بيعاً فاسداً، اهـ". درمختار مختصراً: ٢/٤ ٣(١)-

"ولو قبض المبيع بيعاً فاسداً بإذن بائعه، ملكه، ولكل منهما فسخه قبل القبض، وبعده مادام في ملك المشترى، اهـ". مجمع الأنهر بحذف: ٢/٦٦،٦٥(٢)-

"فإن باع المشترى ما اشتراه شراءً فاسداً بيعاً صحيحاً: أى انعقد بيعه، وكذا ينفذ لو أعتقه بعد قبضه، أو وهبه وسلمه، أو رهنه، أو أوصى به، أو وقفه وقفاً صحيحاً، صح وسقط حق الفسخ، اهـ ". سكب الأنهر بحذف: ٢٨/٢ (٣)-

(١) (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب الصرف: ٢٤٦/٥، ٢٤٠، سيعد)

"لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد ..... غير أنه يشترط في الفسخ علم العاقد الآخر لا رضاه و لا قضاء قاضٍ". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الباب السابع، الفصل الثاني في حكم أنواع البيوع، (رقم المادة: ٣٧٢): ١٨/١، مكتبه حنيفيه كوئته)

"و يجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض .......... أو بعده ما دام المبيع في يد المشترى". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩٠/٥، ١٩، سعيد) (٢) (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، فصل: ٩٣/٣، ٩٥، رشيديه)

"(و إذا قبض المشترى المبيع برضا) عبر ابن الكمال بإذن (بائعه صريحاً أو دلالةً) ........ في البيع الفاسد ...... (مَلَكه)". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٨٨/٥، ٨٩، سعيد)

"وفاسد و هو المشروع بأصله دون الوصف، ويفيد الملك إذا اتصل به القبض". (مجمع الأنهو، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: 22/٣، غفاريه)

(وكذا في شرح المجلة، لسليم رستم باز، (رقم المادة: ٢٠١١): ٢٠٨، ٢٠٠١، الباب السابع، الفصل الثاني، مكتبه حنفيه كوئثه)

(٣) (الدر المنتفى في شرح الملتقى، كتاب البيوع، باب البيع القاسد: ٣/١١- ٩-، غفاريه)

"(فران باعه): أي باع المشترى المشترى فاسداً (بيعاً صحيحاً باتاً) ............ (أو وهبه وسلم، أو أعتقه) ............ (أو وقفه وقفاً صحيحاً؛ لأنه استهلكه حين وقفه وأخرجه عن ملكه". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩٢/٥، ٩٣، سعيد) =

۳ ..... بیصورت وقف کی نہیں، بلکہ بیج فاسد کی صورت ہے، کہ ما مَرَّ فی الجواب الأول۔
سر ..... اگراس کا وقف صحیح ہو چکا ہے تو اس کوفر وخت کرنا کسی حال میں جا ئزنہیں، اس کی بیع ہی درست نہیں، اس کی وقع ہی درست نہیں، اس کی واپسی ضروری ہے، اس کوفر وخت کرنے والے گنہگار ہیں، حتی الوسع اہل علم وفہم وار با ہے لی وعقد کے مشورہ کے مطابق اس کی واپسی کی کوشش ضروری ہے:

"فإذا تم ولزم، لايملك: أي لا يصير ملكاً لصاحبه، ولايملك: أي لايقبل التمليك بغير البيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه ". طحطاوي: ٢/٩٣٤/١)-

۵۰،۳ اگرید وقف صحیح ہے جیسا کہ اس کے عیدگاہ ہونے سے ظاہر ہے توحتی الوسع جھڑانے میں قانون دان اور تجربہ کار عالم کے مشورہ کے مطابق کوشش لازم ہے، تمام چھوٹے، یا بعض حصہ چھوٹے جتنا بھی ممکن ہو، تا کہ اغیار کے تصرف و تملک ہے محفوظ رہے ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبرمحمودگنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، کا/ ۵/۵ کے ۔
الجواب صحیح : سعیدا حمد غفرلہ مفتی مدرسہ بلاا، صحیح : عبداللطیف، ۱۹/۵/۵۵ ہے۔

دوسری جائیدادخریدنے کے لئے موقوفہ جائیدادفروخت کرنا

سےوال[۱۹۱۷]: مسجد کی جائیدادو کھیت وغیرہ کودوسری قتم کی جائیداد بنانے کے لئے فروخت کی جاسکتی ہے یانہیں؟

<sup>= (</sup>وكذا في شرح المجلة، لسليم رستم باز: ١/٩٠١، (رقم المادة: ٣٤٢)، مكتبه حنفيه كوئشه) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٣/٩٥، ٨٠، دارالمعرفة بيروت)

<sup>(</sup>١) (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الوقف: ٥٣٣/٢، دارالمعرفة بيروت)

<sup>&</sup>quot;(قوله: لم يجز بيعه و لا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء ......... (أما امتناع التمليك، فلما بينا) من قوله عليه السلام: "تصدق بأصلها، لايباع ولا يورث و لا يوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٠/٢، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وقف جائیداد کی بیج درست نہیں (۱) ،اس کومحفوظ رکھنا لازم ہے۔دوسری جائیداد بنانے کے لئے دوسرا انتظام کریں ،موقو فہ کھیت اور جائیداد کوفر وخت نہ کریں۔فقظ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳/ ۱/۲ ھے۔

### وقف کےمصارف اوراس کی ہیج

سے متولی صاحب نے کیچی کی آمدنی سے کیا جاوے کے کیچی کا باغ وقف ہے اور وصیت ہے کہ ہرسال میلا د شریف و کھانامسکین ومسجد وغیرہ کیچی کی آمدنی سے کیا جاوے ، مگر چند مجبوری مثلاً کیچی چوری ہوجانا ، اس کی وجہ سے متولی صاحب نے کیچی کے باغ کو بیچ دیا۔ ایسی صورت میں اس پیسہ کو اس مذکورہ کا رِخیر میں خرچ کرسکتا ہے یا نہیں؟اگر درست نہیں تو کوئی اور صورت بیان فرمائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وقف کی تیج ناجا رئے (۲)،اس بیج کوفنخ کر کے روپید دے کرباغ واپس لیاجائے، اگر باغ فروخت

(١) "إذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، شركت علميه ملتان)

"(قوله: ولا يملك الوقف) بإجماع الفقهاء، كما نقله في فتح القدير، ولقوله عليه السلام العمر رضى الله تعالى عنه: "تصدق بأصلها، لاتباع ولا تورث". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠٠/١، مصطفى البابي الحلبي مصو)

(وكذا في الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٢/٥٥٠، رشيديه)

(٢) "إذا صبح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه، الخ". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٠٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

 نہیں کیا بلکہ پھل فروخت کیا ہے تو حسب تو اعدِ شرعیہ پھل کی بیچ درست ہے،اس کی قیمت کومسکینوں کی امداد ،مسجد کی مرمت اور بقرعید پر قربانی میں خرچ کیا جائے (۱) ۔میلا دِمروجہ کی جگہد بنی مواعظ کا انتظام کیا جائے جن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات وارشادات کو بیان کیا جاوے ۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات وارشادات کو بیان کیا جاوے ۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ ،۱/۲ ملاہ۔

الجواب صحيح: سيداحم على سعيد، دا رالعلوم ديوبند\_

## وقفِ مشاع مسجد کے تیل کی ہیع

سسوان[۹]: ہمارے یہاں مسجد کے نام تین نوع کا وقف ہے: نوع اول: کلی وقف، خواہ زراعت کی زمین ہویا دوکا نیں ہوں، اس کی کل آمدنی مسجد میں لگاتے ہیں ۔ نوع دوم: جزئی وقف یعنی پورا کھیت نہیں، بلکہ بسوہ دوبسوہ (۲) مسجد کے نام کل کھیت اپنے قبضہ میں۔ اب نہ اس قدرقلیل کوکوئی خرید سکتا ہے اور نہ وقف کرنے والا اس کوچھوڑ سکتا ہے اور نہ اس کی آمدنی مسجد میں دیتا ہے، صرف برائے نام وقف ہے، سوالی عالت میں بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ نوع دوم کی وقف وقف کرنے والے کے نام فروخت کردیں اور کل قامدنی مسجد میں لگادیں۔ سوید درست ہے کہ نہیں؟

سوم: تیل وغیرہ کا وقف جو وقف کرنے والے نے اس نیت سے وقف کیا ہے کہ سجد میں صرف ہو۔ اگرخرچ سے زائد ہوتو فر وخت کر کے مسجد کے دوسرے کام میں لگا نا درست ہے کہ نہیں؟

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٢/٥٥٠، الباب الأول، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) "وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة ...... وإن غرس للمسجد، لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقوف". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/ ١٣٣١، ١٣٣١، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، والمسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة وأراضي الوقف الخ: ٢/٤٧٨، رشيديه)

<sup>(</sup>و كذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في الأشجار: ٣١٠/٣، رشيديه) (٢) "بسوه ايك بيك كابيسوال حصه، زمين تابيخ كاايك بيانه" \_ (فيروز اللغات، ص:٣٠٠، فيروز سنز لا بهور)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین با قاعدہ وقف کردی گئی ہو، اس کو فروخت کرنا جائز نہیں (۱)، گراس صورت میں کہ واقف نے بوقب وقف بیشرط کی ہوکہ اگراس زمین سے انتفاع نہ ہو سکے تواس کے عوض دوسری زمین لے کروقف کردی جائے تو اس کی شرط کے مطابق عمل درست ہے (۲)۔ جس قدر حصہ اس نے وقف کیا ہے، اس کی آ مدنی اس کوخو داستعال کرنا جائز نہیں، بلکہ مسجد میں صرف کرنا واجب ہے (۳) ، متولی اور دیگر اہلِ مسجد کواس کے مطالبہ کاحق ہے۔ جو تیل مسجد کی ضرورت سے زائد آ وے، اس کوفروخت کر کے دوسری ضروریات مسجد میں صرف کرنا درست ہے (۴) بشرطیکہ تیل

(١) "إذا صبح الوقف، لم يجز بيعه والاتمليكه. الخ". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠٢، مكتبه شركت علمييه ملتان)

"(قوله: ولا يملك الوقف) بإجماع الفقهاء كمانقله في فتح القدير، ولقوله عليه السلام لعمر رضى الله تعالى عنه: "تصدق بأصلها، لاتباع ولا تورث". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه) روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٣٥٠/٢ الباب الأول، رشيديه)

(٢) "وجاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حينئذ، أو شرط بيعه، ويشترى بثمنه أرضاً أخرى إذا شاء ". (الدرالمختار). "(قوله: وجاز الاستبدال به، الخ) ..... الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره، أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح، وقيل: اتفاقاً ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف، الخ: ٣٨٣/٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/٢ه، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الرابع: ٩/٢ ٩٩، رشيديه)

(٣) "وفي الفتاوى: إذا جعل أرضاً صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين، فاحتاج بعض قرابته أو احتاج المساكين، فاحتاج بعض قرابته أو احتاج الواقف، إلا يعطى له من تلك الغلة شيء عندالكل، كذا في الخلاصة ". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثامن: ٣٩٥/٢، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثالث عشر: ٥/٣٥، إدارة القرآن كراچي)

(والبزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، السادس في الوقف على الفقراء: ٢/٢/٢، رشيديه) (والبزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، السادس في الوقف على الفقراء: ٢/٢٢، رشيديه) (٣) "وكذا لو اشترى حشيشاً أو قنديلاً للمسجد، فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً. وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى: يباع ذلك و يصرف ثمنه إلى حوائج المسجد". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٣/٥، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف: ٨٣٤/٥، إدارة القرآن كراچي)

دييخ والااس پررضا مندهو (۱) \_ فقط والله سبحانه تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرله، معین مفتی مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور، ۲۵/۴/۲۵ هه۔

صحيح عبداللطيف، الجواب صحيح : سعيدا حمر غفرله-

آ مدنی کم ہونے کی وجہ سے وقف کی زمین فروخت کرنا

سوال[۱۹۲۰]: مسجد کی کچھ زمین وقف شدہ ہے،اس زمین کے قرب وجوار میں آبادی ہوگئ ہے،
اب اس کی آمدنی پہلے سے کم ہونے گئی ہے۔اب متولیانِ مسجد چاہتے ہیں کہ اس زمین کوفر وخت کر دیا جائے اور
دوسری زمین خرید لی جائے یا تبادلہ کرلیا جائے،لیکن واقف نے اس قتم کی کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔تو اب اس کی
فروختگی درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین با قاعدہ مسجد کے لئے وقف ہے، آمدنی کم ہونے کی وجہ سے اس کی بیچ جائز نہیں، اس کواسی طرح رکھا جائےگا (۲) ۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند\_

(۱) "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين، الخ: ٣٣٥/٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الوقف (رقم القاعدة: ٠ ١٢٥): ٢/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي)

"الفاضل من وقف المسجدهل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف، وإنه صحيح، ولكن يشترى به مستغلاً للمسجد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسجد و تصرف القيم: ١٣/٢، وشيديه)

(٢) "والشالث: أن لا يشترطه أيضاً، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خيرٌ منه ريعاً ونفعاً، وهذا لا يجوز استبداله على الأصبح المختار ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف و شروطه:

# آمدنی کم ہونے پرمکانِ موقوفہ کی ہیج

سے وال [ ۲۹۲]: ایک متجد کی موقو فدز مین کی آمد فی سالانہ بچاس روپیہ ہے، اگراس زمین کوفروخت کرکے دوسری زمین خریدی جائے تو اس صورت میں سالانہ آمد نی پانچ چھ سوروپیہ ہوگی، لہذا متولی اہل متجد کی رائے سے اس زمین کوفروخت کرکے دوسری زیادہ آمد نی والی زمین خرید سکتے ہیں یانہیں؟ اور بچھ روپیہ بچا کر بنائے متجد مذکور میں ضرور ہ لگا سکتے ہیں یانہیں، اس حال میں کہ باقی روپیہ سے بھی سالانہ پانچ سوروپیہ آمد نی ہونے کی تو قع ہے اور مقدار زمین میں بھی پہلی زمین سے زیادہ ہوگی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین وقف کی جاتی ہے،اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بعینہ یہز مین باتی رہے اوراس کے منافع کواللہ کی رہا ہوتا ہے کہ بعینہ یہز مین باتی رہے اوراس کے منافع کواللہ کی راہ میں خرج کیا جائے (۱)، وہ زمین تجارت کے لئے نہیں دی جاتی ہے،لہذا اس کا فروخت کرنا اور زیادہ آمدنی کی زمین حاصل کرنا جائز نہیں (۲)۔الا یہ کہ موقو فہ زمین سے انتفاع ہی ختم ہوجائے تو اس کا تھم دوسراہے،اس

= "وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بشمن الوقف ما هو خيرٌ منه مع كونه منتفعاً به، في بغض أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى، و لأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط و في الثاني الضرورة، و لا ضرورة في هذا؛ إذ لا تجب الزيادة فيه بل تبقيته كما كان". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٨/٦، مكتبه مصطفى البابي الحلبي مصر)

"وبيع أرض الوقف لا يجوز، فكذلك ماكان تبعاً له". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العلمكيرية، فصل فيما يدخل في الوقف من غير ذكر و ما لا يدخل: ٣١٠/٣، رشيديه)
(١) "وعندهما هو رأى الوقف) حسمها على حكم ملك الله تعالى و صدف منفعتها على هذ أحب و له

(۱) "وعندهما هو (أى الوقف) حبسها على حكم ملك الله تعالى و صرف منفعتها على من أحب و لو غنياً، فيلزم، فلايجوز إبطاله، و لا يورث عنه، وعليه الفتوى". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٨/٣، ٣٣٩، سعيد)

"و عندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجهٍ تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، ولا يباع و لا يوهب و لا يورث، كذا في الهداية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٠/٢ ، رشيديه)

(٢) "فإذا تم ولزم، لايملك و لايملك و لا يعار و لا يرهن". (الدرالمختار). قال ابن عابدين: =

کے عوض دوسری زمین خرید کراس کی جگہ وقف کرنا درست ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ک/ ۹۰/۵۔

مسجد کا کوئی حصہ قوالی کے لئے خالی کرنا ، یا اپنی ملک قرار دیے کرعوض میں دوسری جگہ دینا سےوال[۱۹۲۲]: اسسمبر معمورہ کا بعض حصہ اپنے ذاتی امور میں استعال کرنا کیسا ہے بشرطیکہ اس بعض حصہ کی شکل میں تغیر کردیا ہواوراس کو مسجد سے علیحدہ کردیا ہو؟

۲.....کیاکسی صورت میں مسجد معمورہ یاغیر معمورہ اپنے ذاتی امور میں مستعمل ہوسکتی ہے یانہیں؟
س....مسجد کے بعض حصہ کو پاساری مسجد کو دوسری جگہ دہاں سے ہٹا کر بناسکتے ہیں یانہیں؟
س.....کیا زید، بکر، عمر کو یہ جائز ہے کہ مسجد کے پچھ حصہ کو اپنے ذاتی اور عرس قوالی میلا دوغیرہ مسجد کی صورت بدل کر استعال میں لائیں اور حصہ کے بوض میں اتنی جگہ دوسری جہت سے مسجد میں داخل کریں؟ اورا گر یہ جائز نہیں تو ایسا کریں؟ اورا گر

= "(قوله: لا يملك): أي لا يكون مملوكاً لصاحبه ولا يملّك: أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

"إذا صبح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه، الخ". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(۱) "سئل عنه قارئ الهداية بقوله: سئل عن وقف تهدم، ولم يكن له شيء يعمر منه ...... أجاب: إن كان الأمر كذلك، صح بيعه بأمر الحاكم، و يشترى بثمنه وقف مكانه". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣١٨/٥، وشيديه)

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: "وشرط في البحر خروجه على الانتفاع بالكلية، وكون البدل عقاراً، والمستبدل قاضى الجنة المفسّر بذى العلم والعمل". (الدرالمختار). قال ابن عابدين وحمه الله تعالى: "(قوله: وشرط في البحر) ....... و لو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها، والمعتمد أنه بلا شرط، يجوز للقاضى بشرط أن يخوج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به ...... و هو أن يستبدل بعقار لا بدراهم و دنانير، فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٨٦/٣، سعيد)

۵ ...... جوجگہ پہلے مسجد میں داخل تھی اور اب جواس کے عوض میں دوسری جہت میں بصورت مسجد جوجگہ ہے۔ اس کا کیا حکم ہے، آیا دونوں جگہ ہمیشہ کے لئے مسجد کا حکم رکھیں گے یا ایک،اوروہ جگہ جو پہلے مسجد تھی یا اب جو اس کے قائم مقام ہے؟

۳.....عوام مسلمانوں کے لئے کیا حکم ہے، کیااس میں چیٹم پوٹی کرنی چاہئے یا جدوجہد، یعنی مسلمانوں پر کیا ذمہ داری عائدہے؟

ے....کیامسجد بھی کسی کی ملک ہوسکتی ہے اگر کوئی اپنی ملکیت بنا لے تو اس کا کیا تھم ہے؟ موسکت جواب مفصل تحریفر مائیئے۔ اشاعت کرنی ہے اور اس کی تحریک اٹھانی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....مسجد وقف ہے اس کے سی حصہ کو علیحدہ کرنا اور اپنے ذاتی امور میں استعمال کرنا شرعاً نا جائز ہے ، مسجد تحت الثریٰ تک اور فوق الثریا تک اللہ کے واسطے ہوتی ہے ، حق العبد اس سے منقطع ہوتا ہے ، البتہ ملحقاتِ مسجد دوکان وغیرہ میں مصالح مسجد کے ماتحت امام ومؤذن کی رہائش کی اجازت دینا شرعاً جائز ہے :

"فإذا تم ولزم، لايملك ولايملك و لا يعار و لا يرهن، اهـ". تنوير ـ "(قوله: لا يملك): أي لا يكون مملوكاً لصاحبه. (ولايملك): أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه. (ولايعار و لا يرهن) لاقتضائهما الملك، اهـ". شامي(١) ـ

"قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالىٰ: ﴿وأن المساجد لله ﴾، اهـ ". شامي (٢) ـ

(١) (تنوير الأبصار مع رد المحتار، كتاب الوقف: ١/١٥٣، ٣٥٢، سعيد)

"(قوله: لم يجز بيعه و لا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء ...... أما امتناع التمليك، فلما بينًا من قوله عليه الصلاة والسلام: "تصدق بأصلها، لا يباع و لا يورث و لا يوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٦، مصطفى البابى الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٢/٥٥٠، رشيديه)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

"لوبنى فوقه بيتاً للإمام، لا يضر؛ لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية، ثم أراد البناء، مُنع. ولوقال: عنيتُ ذلك، لم يصدق، تاتارخانية. فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره، فيجب هدمه و لوعلى جدار المسجد. و لا يجوز أخذ الأجرة منه، ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً و لا سكني، بزازية، اهـ". درمختار (١)-

٢ ښين (٢)\_

س....... گرپہلی مسجد غیر آباد ہوجائے اور دوسری جگہ مسجد تغمیر کی جائے تو پہلی مسجد کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنا درست ہے، ورنہ ہیں (۳)۔

" و حاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿ وَأَن السساجِد الله ﴾ [الجن: ١٨]، بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فإنه يجوز؛ إذ لا ملك فيه لأحد، بل هو من تتميم مصالح المسجد ". (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥، وشيديه)

(و كذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٣٣/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر) (١) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

"علم أنه لو بنى بيتاً على سطح المسجد لسكنى الإمام، فإنه لا يضر فى كونه مسجداً؛ لأنه من المصالح. فإن قلت: لوجعل مسجداً، ثم أراد أن يبنى فوقه بيتاً للإمام أو غيره، هل له ذلك؟ قلت: قال فى التاتارخانية: إذا بنى مسجداً و بنى غرفة، وهو فى يده، فله ذلك ........... فإذا كان هذا فى الواقف فكيف بغيره، فمن بنى بيتاً على جدار المسجد، وجب هدمه. ولا يجوز أخذ الأجرة. وفى البزازية: و لا يجوز للقيم أن يجعل شيئاً من المسجد مستغلاً و لا مسكناً". (البحرالرائق ،كتاب الوقف، فصل فى أحكام المساجد: ١/٥ ٢ ٣٠، رشيديه)

(٢) "وأما المسجد فليس له أن يرجع فيه و لا يبيعه و لا يورث عنه؛ لأن الوقف اجتمع فيه معنيان: الحبس والصدقة". (حاشية الشيخ چلهى على فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٢/٦، مصطفى البابى الحلبى مصر)

(٣) "ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوضٍ خرب و لا يحتاج إليه، لتفرق الناس عنه: هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوضٍ آخر؟ فقال: نعم ". (الدر المختار، =

٣ ....ان كے لئے ايبا كرنا قطعاً ناجائز ہے،ان سے زبردتی معجد كا وہ حصہ واپس لياجائے گا۔ ۵..... جوجگہ پہلے سے مسجد تھی وہ تو بہر صورت مسجد ہے(۱)اور جود وسری جگہ دی ہے،اگراس کووقف کر کے مسجد بنادیا تو وہ مسجد بن گئی ، ورنہ مسجد بہیں بنی (۲)۔

٣.....مسجد کی واپسی کے لئے اربابِ بصیرت کے مشورہ کے مطابق مناسب مگر کامل جدوجہد کریں۔ ے....مسجداللہ کے لئے ہوتی ہے، کسی کی ملک نہیں ہوسکتی ہے ( m ) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العيدمحمود گنگوېي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظا ہرعلوم سہار نپور۔

الجواب صحيح سعيدا حمد غفرله، مفتى «رسه ہذا، صحيح :عبداللطيف، مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور۔

مسجد کے وقف مکان کی بیج

سوال[۱۹۲۳]: ایک متولی صاحب نے مسجد کا وقف مکان سی سینٹرل وقف بورڈ سے اجازت لے · كرفر وخت كرديا-اس كاكيا حكم هي؟ فقط-

= كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢٢/٥ م، رشيديه)

(وكذا في فتح القديس، كتاب الوقف، فيصل في أحكام المسجد: ٢٣٤/٦، مصطفى البابي الحلبي،مصر)

(١) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتي".

(الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٢١/م، رشيديه)

(٢) "وينزول ملكه عن المسجد و المصلى بالفعل، و بقوله : جعلتُه مسجداً عند الثاني ". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب: إذا وقف كل نصف على حدة، صارا وقفين: ۱/۵۵۱، ۲۵۲، سعید)

(٣) "وعندهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالىٰ على وجهٍ تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، و لا يباع و لا يوهب و لا يورث". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه و ركنه، الخ: ۱/۰۵۰/۲ رشیدیه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوم کان مسجد کے لئے وقف ہو،اس کوفروخت کرنے کے لئے سنی سینٹرل وقف بورڈ کی اجازت کافی نہیں، وقف شدہ مکان کی بیچ کاحق نہیں (۱)،متولی صاحب سے مطالبہ کیا جائے کہ اس کو کیوں فروخت کیا، بیہ تو فروخت کیا ہیں تو فروخت کے اللہ سجانہ تو فروخت کے تابل نہیں ہے (۲) اور بیچ کوفنح کر کے حب سابق مکان کو وقف قرار دیا جائے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۰/۳/۵ هـ

الجواب صحِح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۹۰/س/۹۰ هـ ـ

جس زمین کومسجد بنانے کی وصیت کی گئی ہے اس کود وسرے مقصد میں استعمال کرنا

سوال[۱۹۲۳]: زیداپی زمین کومبجد بنانے کے لئے وصیت کرکے مرگیا،اب گاؤں کے لوگ ابک دوسری جگہ کومبجد کے لئے مناسب سمجھتے ہیں،اس وصیت کردہ زمین پر بنیادوغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔تو کیا تبادلہ کرنا جائزے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

۵/۲۳۳، رشیدیه)

# جوز مین معجد بنانے کے لئے دی ہے، اس کودوسری زمین سے بدلنے کاحق نہیں (۳)، بدلنے کے لئے

(١) "إذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠٢، شركت علميه ملتان) "(قوله: ولا يملك الوقف) بإجماع الفقهاء كما نقله في فتح القدير، ولقوله عليه السلام لعمر رضى الله تعالىٰ عنه: "تصدق بأصلها، لاتباع ولا تورث". (البحرالرائق، كتاب الوقف:

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٠١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "(فإذا تم ولزم، لا يملك و لا يملك و لا يعار و لا يرهن)". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/١ ٣٥٠، ٣٥٠ سعيد)

"وإذا لزم الوقف، فإنه لا يجوز بيعه و لاهبته ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل و قفيته". (فقه السنة، انعقاد الوقف: ٥٢٢/٣، دار الكتب العربي بيروت)

(٣) "والثالث: أن اليشرطه أيضاً، ولكن فيه نفع في المجلة، وبدله خيرٌ منه ريعاً ونفعاً، وهذا اليجوز

گاؤں کے لوگوں کا دوسری جگہ کومسجد کے لئے زیادہ مناسب سمجھنا کافی نہیں۔وصیت کردہ زمین میں مسجد نہ بن سکتی ہویا کوئی شرعی مانع ہوتواس کو مفصل لکھ کردریا فت کرلیں:"نسص الواقف کنص الشارع، اھ"(١)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۳۴/۳/۳۴ هه۔

مسجدآ بادتو ژ کرعیدگاه بنانا

سوال[٦٩٢٥]: مجدآ بادكوتو رُكرعيدگاه بنانا شرعاً كيما ٢٠ بينوا بىالتفصيل توجروا بالأجر الجزيل۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

آبادمسجد کوجس میں پانچوں وقت کی جماعت ہوتی ہوتو ڈکر صرف عیدین کی نماز کے لئے عیدگاہ بنانا جائز نہیں ہے،خصوصاً جب کہ عیدگاہ بنانا جائز نہیں ہے،خصوصاً جب کہ عیدگاہ پہلے ہے موجود بھی ہو،اولاً اس لئے کہ وہ مسجد کی ویرانی اور تعطل کا سبب ہے:
قال الله تعالیٰ: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن یذ کر فیها اسمه و سعیٰ فی خرابها ﴾ (۲)۔

ثانیاس لئے کہ ال مجد کی حرمت ساقط ہوتی ہے، کیونکہ شرعاً جواحترام مجد کا ہے وہ عیدگاہ کانہیں ہے:

"وأما المسجد لصلوة العید، فالمختار أنه مسجد فی حق جواز الاقتداء وإن انفصلت الصفوف، وفیماعدا ذلك، فلا، رفقاً بالناس، خلاصة". عالمگیری (٣)۔

<sup>=</sup> استبداله على الأصبح المختار". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه: ٣٨٣/، سعمد)

<sup>(</sup>١) "شرط الواقف كنص الشارع: أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، اهـ". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٨، ٣٣٨، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

<sup>(</sup>٢) (سورة البقرة: ١١٣)

<sup>(</sup>٣) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الخ: ٣٥٦/٢، رشيديه) =

نیزیه کیم مجداگر آبادی میں ہے تواس کوعیدگاہ بنانے سے بلاعذر سنت (خروج إلى الحبانة) کا ترک لازم آتا ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودعفا اللهعنه-

صحيح:عبداللطيف، عبدالرحمٰن عفي عنه،١١/١/١٣هـ

مسجد كوعيد كاه بنانا

سوال[۱۹۲۱]: ایکگاؤل میں ایک مبودتھی، اہلِ محلّہ نے مشورہ کر کے اس کو دوسری جگہ بنائی، اب وہ لوگ چاہئے ہیں کہ پہلی مبحد کی جگہ چارول طرف سے ملا کرعیدگاہ بنالیں۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ پہلی مبحد کی جگہ جا رول طرف سے ملا کرعیدگاہ بنالیں۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ پہلی مبحد کی جگہ کے ساتھ اور پچھ ملا کرعیدگاہ بنائی جائے تو اس میں بلا کراہت عید کی تماز جائز ہوگی یا مع الکراہت ؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

جس مقام پرعید کی نماز جائز ہے، وہاں عید کی نماز مسجد میں بھی جائز ہے اور عیدگاہ میں بھی جائز ہے، الکین اگر عذرقوی نہ ہوتو عیدگاہ میں جا کر پڑھنا سنت ہے بعنی: اپنی آبادی اور دیگر ضروریات بازار وغیرہ کے لحاظ سے قصبہ کے مثل ہے جس کی آبادی کم از کم تنین ہزار ہوتو وہاں مسجدا درعیدگاہ دونوں جگہ عید کی نماز درست ہے۔

= (وكذا في خلاصة الفتاوي، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه و مسائله: ١/٣، ١٨٣، رشيديه)

"أما المتخذ لصلوة جنازة أو عيد، فهو مسجد في جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف، رفقاً بالناس، لا في حق غيره، وبه يفتى، نهاية". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/١٥٤، سعيد)

روكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقايةً أو مقبرةً: ٣/١٠ ٣٠، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٨٣٥/٥، إدارة القرآن كراچي)

(١) "(قوله: سنة) فلو لم يتوجه إليها [أى الجبانة] فقد ترك السنة ". (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب العيدين: ١/٣٥٣، دار المعرفة بيروت)

(وكذا في الدرالمختار، باب العيدين: ٢٩/٢ معيد)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، الباب السابع في صلاة العيدين: ١/٥٠١، رشيديه)

اگروہ گاؤںاییانہیں ہے بلکہ چھوٹا گاوں ہے تو وہاں عید کی نماز نہ مسجد میں درست ہے نہ عید گا ہ میں ۔

مسجد کوعیدگاہ بنانے کا اگریہ مطلب ہے کہ اس میں نماز پنجگا نہ بھی ہوتی رہے اور اس قدروسیع ہوجائے کہ بوقتِ ضرورت عید کی نماز بھی ہو سکے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں، یہ اس وقت ہے جب کہ وہاں عید کی نماز درست ہوجاتی ہو۔ اور اگریہ مطلب ہے کہ اس کو صرف عید کے لئے مخصوص کر دیا جائے اور نماز پنجگا نہ اس سے معجد معطل موقو ف کر دی جائے تو یہ قطعاً نا جائز ہے (۱) ، خواہ وہاں عید کی نماز ہوتی ہویا نہ ہوتی ہو، کیونکہ اس سے مسجد معطل ہوجائے گی:

"صلوة العيدين واجبة على من تجب عليه الجمعة بشرائطها، و قد علمتها، فلا بد من شرائط الوجوب جميعها و شرائط الصحة سوى الخطبة". مراقى الفلاح، ص:٧٠٣(٢)-

"شرط صحتها (أى الجمعة) أن تؤدى في مصر، حتى لا تصح في قرية و لا مفازة لقول على رضى الله تعالى عنه: "لا جمعة ولا تشريق و لاصلوة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو في مدينة عظيمة". رواه ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم، وكفي بقوله قدوة وإماماً. وهو (أى المصر) كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام و يقيم الحدود ................... ما عزوه لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه بلدة كبيرة، فيها سكك وأسواق، ولهارساتيق، وفيها وال يقدر على

(۱) نماز پنجگا نہ کوموقوف کر کے صرف عید کی نماز کے لئے مخصوص کرنا استبدلال وقف ہے جو کہ بغیر ضرورت واعیہ کے ناجا مُزہ، کیونکہ غرضِ واقف کے خلاف ہے:

"لوخرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢١/٥، رشيديه) (٢) (مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام العيدين، ص:٥٢٥، ٥٢٥، قديمى)

"اعلم أن صلوة الغيد واجبة على من تجب عليه الجمعة، هذا هوالصحيح من المذهب السلمية المنظمة وجوباً وأداءً إلا المسلم عليه؛ إذ من شرائطها المصر، ويشترط لها جميع ما يشترط للجمعة وجوباً وأداءً إلا الخطبة، فإنها ليست بشرط لها، بل هي سنة ". (الحلبي الكبير، فصل في صلوة العيد، ص ١٥٠٥، الخطبة الكيد، عليه الكيد، ص ١٥٠٥، مهيل الكيدمي لاهور)

إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أوعلم غيره، والناس يرجعون إليه في الحوادث. قال في البدائع: وهو الأصح، اهـ". بحر: ٢/١٤٠(١)-

"وفي القنية: صلوة العيد في القرئ تكره تحريماً، اهـ". درمختار، ص: ٢٥٨٥) وعليه عامة "الخروج إلى المصلى -وهو الجبانة - سنة وإن كان يسع الجامع، وعليه عامة المشايخ، لِمَا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم الفطر و يوم الأضحى إلى المصلى، فإن ضعف القوم عن الخروج، أمر الإمام من يصلى بهم في المسجد، روى ذلك عن على رضى الله تعالى عنه. وفي جامع الفقه و منية المصلى والذخيرة: يجوز إقامتها في المصر و فنائه في موضعين فأكثر، اهـ". كبيرى، ص: ٢٩٥٥) فقط والشرتعالى اعلم

حرر ه العبدمحمودگنگوی عفاالله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۱۱/۲۳/۱۵هـ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مستیح :عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۲۳۰/ ذی القعد ه/۵۵ هـ

(١) (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة : ٢٣٥/٢، ٢٣٦، رشيديه)

"لما روى ابن أبى شيبة عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال: "لاجمعة و لا تشريق و لا صلوة فطر ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة". وصححه ابن حزم فى المحلى". (الحلبى الكبير، كتاب الصلاة، فصل فى صلاة الجمعة، ص: ٩ ٥٣، سهيل اكيدمى، لاهور) (١) (الدرالمختار، باب العيدين: ١ /١٤ ، سعيد)

(٣) (الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، ص: ١٥٤١، ٥٢٢ سهيل اكيدُمي لاهور)

"والخروج إلى الجبانة لصلاة العيدوإن كان يسعهم الجامع عندعامة المشايخ، وهو الصحيح الهنديد) المدائق، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين: ٢٤٨/٢، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في صلاة العيدين: ١٥٠١، وشيديه)

"ومنها: أنه يستحب للإمام إذا خرج إلى الجبانة لصلاة العيد أن يخلف رجلاً يصلى الأصحاب العلل في المصور صلاة العيد، لما روى عن على رضى الله تعالى عنه أنه لما قدم الكوفة، استخلف أبا موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه ليصلى بالضَّعفة صلاة العيد في المسجد، وخرج إلى الجبانة مع خمسين شيخاً يمشى ويمشون. والأن في هذا إعانة للضعفة على إحراز الثواب، فكان حسناً. وإن لم =

### مسجد کی زمین برعیدگاه

سے وال[۱۹۲۷]: مسجد کی زمین کے تھوڑے سے جصے پرعیدگاہ بنالینا کیسا ہے؟ اگر نتیار ہو چکی ہوتو اس کی کیاصورت ہوگی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وہاں پرکھیتی وغیرہ موجود نہ ہوتو نما زِعید پڑھ لینا درست ہے(۱) ہمیکن اس کی آمدنی کوختم کر کے مستقل

= يفعل لا بأس بذلك؛ لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و لا عن الخلفاء الراشدين سوى على رضى الله تعالى عنه". (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، مايستحب يوم العيد: ١٢٥/١، رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين: ١/١٦، ٢١٣، وشيديه)

(۱) عیدہ گاہ کا شہرے باہر ہونا سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدین کی نماز ہمیشہ باہرا دا فرماتے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے مسجد میں ادا فرماتے تھے،اس لئے اصل تھم یہی ہے کہ عید کی نماز باہرا داکی جائے:

"عن أبى هرير ة رضى الله تعالى عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبى صلى الله تعالى على الله تعالى عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلوة العيد في المسجد". (سنن أبى داؤد، كتاب الصلوة، باب يصلى الناس في المسجد إذا كان يوم مطر: 1/1/1، رحمانيه لاهور)

قال العلامة خليل أحمد سهار نفورى رحمه الله تعالى: "قال ابن الملك: يعنى كان صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى صلوة العيد في الصحراء إلا إذا أصابهم مطر، فيصلى في المسجد، فالأفضل أداء ها في الصحراء في سائر البلدان ............ وقد اختلف: هل الأفضل فعل صلوة العيد في المسجد أو الحبانة؟ فذهبت العترة ومالك رحمه الله تعالى إلى أن الخروج إلى الجبانة أفضل، واستدلوا على ذلك بسما ثبت من مواضبته صلى الله تعالى عليه وسلم على الخروج إلى الصحراء". (بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب يصلى الناس في المسجد إذا كان يوم، طر: ٢/٢ ، مكتبه امداديه لاهور)

تاہم بوقت ضرورت مسجد میں عید کی نمازادا کرنا بلا کراہت درست ہے، تو جوجگہ مسجد کے لئے وقف ہے اس میں عید کی نماز پڑھ لینا بطریقِ اولی درست ہے:

"الخروج إلى الجبانة في صلوة العيد سنة، وإن كان يسعهم المسجد الجامع، على هذا عامة=

عیدگاہ بنالینا منشائے واقف کے خلاف ہے، اس کی اجازت نہیں (۱)، اس کو ذریعہ آمدنی ہی بنایا جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲/۲/۴۴ هــ

=المشايخ، وهو الصحيح، هكذا في المضمرات". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب السابع عشر في صلوة العيدين: ١/٥٠١، رشيديه)

(و كذا في فتاوي قاضى خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، باب صلوة العيدين: ١ / ١٨٣ ، رشيديه)

"ماشياً إلى الجبانة وهى المصلى العام، والواجب مطلق التوجه والخروج إليها: أى الجبانة لصلوة العيد سنة، وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح". (الدرالمختار). "(قوله: والواجب مطلق التوجه): أى لا التوجه المترتب على ماذكر ...... (قوله: هو الصحيح) قال في الظهيرية: وقال بعضهم: ليس بسنة وتعارف الناس ذلك لضيق المسجد وكثرة الزحام، والصحيح هو الأول، اه.".

وفى الخلاصة والخانية: السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة، ويستخلف غيره ليصلى في المصر بالضعفاء بناء على أن صلوة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق". (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب العيدين، مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس: ٢٩/٢، سعيد)

روكذا في يـذل المجهود، كتاب الصلوة، باب يصلى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر: ٢/٢، ٢، ٢، مكتبه امداديه ملتان)

(۱) "شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم ولدلالة ووجوب العمل به، فيجب عليه". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني الفوائد: ١٠٢/٠، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الفتاوي الأنقروية، كتاب الوقف، السابع عمارة الوقف وفي البناء الخ: ١/١٦، دار الإشاعة العربية قندهار افغانستان)

"فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالک، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة الخ: ٣٣٣/٣، سعيد) (٢) "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها، ويكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً ويؤاجرها". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي =

## مسجد يا مدرسه كي وقف شده زمين ميں اسكول يا قبرستان بنانا

سوال [۱۹۲۸]: ۱....ایک متقی صحف نے اپنی مقبوضہ ومملوکہ ایک قطعہ زمین بنائے مسجداوراس کے صحف کے لئے خصوصی طور پرلسانی ہبہ کر دیاتھا، چنانچہ بناءً علیہ اس کے پچھ حصہ پراس کی عین حیات میں ایک جامع مسجد بنائی گئی اور باقی حصہ اسی وقت سے جوتقر یباً سال کا عرصہ ہے بطور صحن مسجد منصرف ومستعمل ہیں۔ اب واجب الاستفتاء ہیہ ہے کہ اسی صحن کو اس کی وفات کے بعد کسی سرکاری اسکول کی بقاء و تحفظ کی خاطر سے اس کے لواز مات میں شار کر کے ضلع بورڈ میں گورنمنٹ کے نام پر صبہ کر دینا یا متولی یا مصلیوں کے واسطے شرعاً جائز ہے یائیوں؟

۲ .....اسی شخص ندکور کی ندکورہ قطعہ ٔ زمین کا بعض حصہ جومسجد مذکورہ کے متصل جنوبی جانب پر واقع ہے، وہ اپنی حیات میں ایک و بنی درسگاہ کی بناء کیلئے خصوصی اجازت اس کے بارے میں عطا فر مائی ، چنانچہ اس بنا پر وہ اپنی حیات میں ایک و بنی درسگاہ کی بناء کیلئے خصوصی اجازت اس کے بارے میں عطا فر مائی ، چنانچہ اس بنا پر وہ اب ایک خالص مذہبی تعلیم گا ہ عرصہ دس سال تک قائم رہی ،گر بعد کو وہاں سے دوسری جگہ متقل ہوگئی ، اب وہ جگہ بالکل خالی پڑی ہے۔

واضح رہے کہ بنائے درسگاہ سے قبل اس شخص نے زمین سے وہاں ایک مقبرہ بنانے کے واسطے سفارش کی تھی ، مگر انھوں نے مدرسہ کی محبت میں محوبہو کر مقبرہ بنانے سے صرت کا اکار کر دیا تھا۔ اب سوال بیہ ہے کہ اہل محلّمہ کے بعض کا ارادہ ہے کہ مالک مرحوم کے حب اجازت سابق قدیم طور پر دوبارہ ندہبی مدرسہ قائم کر دیا جائے اور بعض کی کوشش ہے کہ وہاں مقبرہ تیار کرلیں۔ شرعاً دونوں فریق میں مصیب کون ساہے؟

سسسابتداء سے جو درسگاہ دینی و مذہبی حیثیت سے ہوکر سالہا سال جاری رکھی گئی اور ہمدر دِ دین مسلمین نے بھی صدقہ جاریہ بھوکراس کی امداو واعانت کی تھی اور فی الحال اس کے معاونین نہ بقیدِ حیات موجود ہیں اور نہ ان کے عطایا کے متعلق تجدیدی اجازت ممکن ہے اور نہ تر دیدی نیت مقصود ہے۔ اب اس کوسرکاری سکول قرار دینا۔ جس میں برائے نام بھی مذہبی تعلیم کوکوئی قانونی نیت مقصود ہے۔ اب اس کوسرکاری سکول قرار دینا۔ جس میں برائے نام بھی مذہبی تعلیم و دینی تعلیم کوکوئی قانونی

العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف:
 ۱۳/۴ م، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ٢/١٣٠، مصطفى البابي الحلبي مصر)

انتظام نہیں۔ ممبران ارا کین کوشرعاً استحقاق ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ...... ناجائز ہے،جس کام کیلئے واقف نے وہ قطعۂ زمین وقف کیا ہے اس کے خلاف میں استعمال کرنا جائز نہیں اور اس کو اور دیگر نماز بیان وغیرہ کسی کو بھی شرعاً بہت حاصل نہیں کہ واقف کی غرض کے خلاف کسی دوسرے کام میں اس وقف کوصرف کریں یا منتقل کریں: "نص الواقف کنص الشارع(۱)۔

۲ ..... جبکہ واقف اپنی زندگی میں جس جگہ قبرستان بنانے کی صراحۃ ممانعت کرچکا ہے اور دینی درسگاہ کے لئے مخصوص کرچکا ہے۔ اب کسی کواس جگہ قبرستان بنانے کاحق حاصل نہیں ، دینی درسگاہ بناناعینِ منشائے واقف ہے (۲)۔ مخصوص کر دیئے گئے ہیں ان کوکسی دوسرے مصرف پرصرف سے سے سے کئے مخصوص کر دیئے گئے ہیں ان کوکسی دوسرے مصرف پرصرف کرنا خواہ وہ سرکاری تعلیم ہویا اُورکوئی شک ہو، ہرگز ہرگز جائز نہیں ، نہ متولی کواس کاحق ہے نہ کسی اُورکو (۳)۔ فقط

کرنا خواہ وہ سرکاری تعلیم ہویا اُور کوئی شکی ہو، ہرگز ہرگز جائز نہیں، نہ متولی کواس کاحق ہے: واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دعفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نيور

صحيح :عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور۔

(١) "فقد نص أبو عبد الله الدمشقى في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام قول الفقهاء: نصوصه كنصوص الشارع". (مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٢، غفاريه كوئثه)

"لأن شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، و في المفهوم والدلالة، اهـ". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ١٠٢/٢ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٣٣، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٢/١، مكتبه ميمنيه مصر)

(٢) "عيلى أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين، الخ : ٣٨٥/٣، سعيد)

"فإن شرائط الوافق معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية، وله أن يخص صنفاً من الفقراء، الخ ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة، الخ : ٣٣٣/٣، سعيد)

(٢) "قال الخير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذاكان الوقف منزلين أحدهما للسكني والآخر=

### مسجد کی وقف زمین میں مدرسه بنا نا

سوال[۱۹۲۹]: ایک خفس نے ایک مکان متجد کے نام وقف بذر بعد عدالت کردیا تھا جس کوتقریباً ۲۰/ یا ۲۲/ سال گذر چکے ہیں ،اس وقت انتظامیہ کمیٹی اختر مسجد کے چند ممبران نے بلاکسی مشورہ سے اس مکان سے کرایہ دارکو بذر بعد عدالت نکال دیا اور وہاں مدرسہ تعمیر کرانے گے اور جو پچھ مسجد کی آمدنی تھی وہ ختم ہوگئ تجریر کریں کہ جائز ہے یا نا جائز شرعاً طریقہ ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے دقف شدہ مکان پرمدرسانغمیر کرا کے مسجد کی آمدنی ختم کرنا جائز نہیں (۱)۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحد غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۰/۰۰/۰۰ ھ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دا رالعلوم ديو بند، ۲۰/۰/۱۰/۴ هـ

جائے نمازمسجد میں دینے کے بعد ملکیت ختم ہوگئی

سے وال[۱۹۳۰]: ایک شخص نے جائے نمازخرید کرمسجد میں دے دی، کیاوہ یہ کہ سکتاہے کہ میری

الاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوى، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب
 في نقل أنقاض المسجد و نحوه: ٣١١/٣، سعيد)

"وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار، كتاب الزكاة: ٢٩٩٢، سعيد)

(١) "فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل مالَه حيث شاء مالم يكن معصيةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقفِ معتبرة، الخ: ٣٣٣/٣، سعيد)

"شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به، فيجب عليه". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣٨م، ٣٣٣م، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني الفوائد. ٢/٢ • ١ ، إدارة القرآن كراچي)

"البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناءً ووقفها على تلك الجهة، يجوز بلا خلاف البعاثية". تبعاً بها. فإن وقفها على جهة أخرى، اختلفوا في جوازه، والأصح أنه لا يجوز، كذا في الغياثية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفه وما لا يجوز، الخ: ٣٢٢/٢، رشيديه)

ملكيت ہے، ميں گھر ميں ركھوں گا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اباس کو بیہ کہنے کاحق نہیں رہا(۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور،۵ ا/شوال/ ۲۷ ھ۔ الجواب صبحے: سعیداحمد غفرلہ، ۱۲/شوال/ ۲۷ھ۔



(۱) "(فإذا تم ولزم، لايملک ولا يملک ولايعار ولايرهن)". (الدرالمختار). قال ابن عابدين: "(قوله: لا يملک): أى لايكون مملوكاً لصاحبه. ولايملک أى لا يقبل التمليک لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليک الخارج عن ملکه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣ سعيد)

"وعندهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، وعندهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، ولا يباع و لا يورث". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٠/٢ ، رشيديه)

# باب ولاية الوقف

(توليتِ وقف كابيان)

# متولی کے فرائض

سے وال[۱۹۳۱]: متولی صاحب کے لئے کن امور کا انجام دینا ضروری ہے؟ براہ کرم تفصیل کے ساتھ جواب جلد دیں۔ ساتھ جواب جلد دیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی آبادی اور تمام ضروریات کا انتظام کرنا، حساب صاف رکھنا، مسجد میں غلط کام نہ ہونے دینا،
نمازیوں اور امام کی حسب حیثیت مسجد سے متعلق تکالیف کور فع کرنا، ہرا یک کا اس کی شان کے موافق شرعی اکرام
کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا، عہدہ کا طالب نہ ہونا، احکام شرع کے تحت اپنی اصلاح میں
گےر ہنا۔ بیاوصاف جس متولی میں ہوں وہ قابلِ قدر ہے، اس کوعلیحدہ نہ کیا جائے، جس متولی میں بیاوصاف نہ ہوں، وہ ان اوصاف کوحاصل کرنے کی سعی کرے (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دا رالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند\_

(۱) "وفى الإسعاف: لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به، ويستوى فيه الذكر والأنشى ...... وقالوا: لا يعطى له، وهو كمن طلب القضاء لا يقلد، والظاهر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في =

متولی کےاختیارات

سسوال[۱۹۳۲]: متولی کے کیااختیارات ہیں؟عوام کی رائے ومشورہ کے بغیروہ کوئی تصرف کا مجاز ہے پانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو کام مصالح وقف کے موافق اوراحکامِ شرع کے مطابق ہوں متولی کرسکتا ہے، جواس کے خلاف ہوں اس پراعتراض کاحق ہے(1)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ويوبنر،۱۲/۲/۸۵ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند،۱۲/۲/۸۷ هه

متولی کے معزول کرنے کے اسباب

سوال[۱۹۳۳]: متولى كاعزل كن وجوه سے بوسكتا ہے اورعزل كا اختيار عوام ميں سے س كو ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

مصالح وقف کی رعایت ندر کھنے اور خلاف شرع عمل کرنے کی وجہ سے وہ مستحق عزل ہوتا ہے بعد شخفین جماعتِ منتظمہ خود ، یا کسی وقف بورڈ ، یا حکومت کے ذریعہ سے اس کومعزول کرایا جا سکتا ہے (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۱۲/۸ه۔ ملک صححہ میں مسلم میں میں اسلم میں

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۲/ ۱۲/ ۸۵ هـ

= الأوقاف، الخ: ٨/٢ مم، رشيديه)

"نعم و يتصرف القيم في الوقف بما فيه من النفع للوقف". (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١/٩٩، مكتبه ميمنيه مصر)

(١) "نعم! لأن للناظر التصوف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة، وحيث عرض المتولى المشروط له".

(تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف، الباب الثالث في أحكام النظائر: ١/١١، مكتبه ميمنيه مصر)

(٢) "و يسنوع وجوباً لوغير مأمون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق كشرب خمر و نحوه". (تنويرالأبصار مع

الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

# توليتِ وقف كي عيين

سوال[۱۹۳۴]: ا....میں اپنی جائیداد جواس کاغذ میں کھی ہے وقف کرتی ہوں۔

۲ ..... مُقر ہ تا حیات خودمتولیۂ جائیدادِموتو فہ کی رہے گی اوراس کا اہتمام وانتظام حسبِ وقف ہذا کرتی رہے گی اور آمدنی جائیدادِموتو فہان اغراض میں صرف کرے گی جووقف نامہ ہذا میں درج ہیں۔

سر سید و فاتِ مُقر ہ کے میرے شوہر خوش وقت جلیل احمد خان صاحب اس جائیداد موقو فہ کے متولی رہیں گے اور آمد نی جائیداد موقو فہ ان مصارف میں سے کی مصرف میں صرف میں سے کی مصرف میں صرف کریں گے جومصارف وقف نامہ ہذا میں درج ہیں۔ بعد و فات میرے شوہر خوشوفت جلیل احمد خان صاحب کے مُقر ہ کی اولا دمیں جو اُزقسم ذکورسب سے عمر میں بڑا اور تدین میں زیادہ ہوگا، وہ متولی ہوگا اور اہتمام جائیداد موقو فہ ان اغراض میں صرف کریں گے جو وقف نامہ مذاکر تے رہیں گے اور آمد نی جائیداد موقو فہ ان اغراض میں صرف کریں گے جو وقف نامہ هذا میں درج ہیں ، ای طرح سلسلئ تولیت نسلاً بعد نسل چلاجائے گا۔

 <sup>&</sup>quot;و صرح في البزازية أن عزل القاضي للخائن و اجب عليه، ومقتضاه الإثم بتركه، والإثم
 بتولية الخائن، والاشك فيه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥) م، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البزازية، كتاب الوقف في نصب المتولى و ما يملكه أولا: ٢٥٣/٦، رشديه)

<sup>&</sup>quot;وفي الجواهر: القيم إذا لم يراع الوقف، يعزله القاضي" (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر: ٣٨٩/٣، سعيد)

<sup>&</sup>quot;فاستفيد منه أنه إذا تصرف بما لا يجوز، كان خائناً يستحق العزل، وليقس ما لم يقل". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٩٢/٥، رشيديه)

اور جب کہ میرے بعد شوہر بھی فوت ہوجا کیں اور میری اولا د ذکور وانا ث اور میری اولا د کے سلسلہ فرکوروانا ث میں سے بھی کوئی باقی نہ رہے تو پھر میرے والدا حمد سعید خان صاحب کی اولا د کے سلسلے میں سے ذکور وقت سب سے بڑا اور متندین خنی المذہب أزفتم ذکور ہوگا وہ متولی ہوگا ،اس کے بعد اس سے تجھوٹا ازفتنم ذکور ہوگا وہ متولی ہوگا ،اس کے بعد اس سے تجھوٹا ازفتنم ذکور ہوگا ، اسی طرح بیسلسلہ بنسلاً بعد نسل و بطنا بعد بطن چاتا رہے گا۔ جب میرے والدا حمد سعید خان صاحب کی اولا د کے سلسلے میں بھی کوئی شخص ازفتم ذکور باقی نہ رہے ، یا زندہ ہو گر تولیت منظور نہ کرے تو پھر خاندان شروانیان سے جو بظاہر زیا دہ متدین اور اہل ہوگا وہ متولی ہوگا۔

۵..... بعدادائے مالگذاری ودیگراخراجات ضروری متعلق بخصیل وصول ودیگر مطالبه جات ِسرکاری جو منافعه جائیداد موقو فه ہوگا ،اس سے دس رو پے سال مندرجه ذیل مصارف میں سے کسی مصرف میں صرف ہوتے رہیں وہ مصارف سے ہیں:

"تبليغ و اشاعتِ اسلام، و حدماتِ علماء و صلحاء، و مدارسِ دينيه عربيه، و اعانتِ امور هر قسم متعلق مذهبِ اسلام، و تعميرِ مساجد، و امداد بيوگان غير مستطيع مسلمان، ويتمي، وغير مستطيع مسلمانان".

بعد منہائے ان دس کے باقی منافع جو بچگا وہ اپنی حیات تک میں اپنے صرف میں لاؤں گی اور بعد انقال میر ہے شوہر خوشوفت جلیل احمر خان صاحب اپنے صرف میں لائیں گے اور میر ہے شوہر کے انقال کے بعد میری اولا دکوحب مصص شرعی یعنی بقاعدہ ﴿ للذکر مثل حظ الأنشین ﴾ تقسیم کی جایا کرے گی اور بیسلسلیقسیم کا میری اولا دمیں نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن جاری رہے گا۔

میرے اور میرے شوہر کے بعد جب میری اولا داور اس کی اولا دی اولا در اولا داولا دالی آخرہ کے سلسلہ میں سے کوئی باقی نہ رہے تو پھر بعدادائے مالگذاری و دیگر اخراجات ضروری متعلق بخصیل ضروری و دیگر مطالبہ جات سرکاری جو منافعہ جائیدا د فدکورہ بندا کا بچے گا، اس میں سے بجائے دس کے تین سورو پے سال مصارف فدکورہ بالا مندرجہ وقف نامہ بندا میں سے کسی مصرف میں صرف ہوا کریں گے اور باقی منافعہ میرے ان ورثائے شرعی کو بحصہ شرعی دیا جائے گا کہ جو ورثاء میرے والداحم سعید خان صاحب کی اولا دمیں سے ہول، خواہ وہ از قتم ذکورہ ول یا اناث۔

اور جب میرے ایسے ورثاء بھی جومیرے والداحر سعید خان صاحب کی اولاد میں سے ہوں ہاتی نہ رہیں تو پھر ادائے مالگذاری و دیگر اخراجاتِ ضروری متعلق تخصیل وصول و دیگر مطالبہ جات سرکاری جومنا فعہ جائیدادموقو فد کا ہوگا، اس میں ہے مبلغ ۵/سورو پے سال مصارف خیر مذکورہ بالا وقف نامہ ہذا میں سے کسی مصرف میں صرف ہوا کریں گے اور باقی منا فعہ جو بچے گاوہ متولی کو بطور حق الحذمت دیا جائے گا۔

۲.....۱ ورمجھ کو ان قواعد وتف نامہ ہذا کے اندر تغیر و ترمیم کا ہر وفت اختیار رہے گا، مگر وہ ترمیم اگر رجٹری شدہ ہوگی تومعتبرا ورقابلِ عمل ہوگی ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

صحتِ وقف کے لئے بیضروری نہیں کہاس کے متولی کی بھی ہمیشہ کے لئے تعیین کر دی جائے ، بلکہا گر کسی کوبھی متولی مقرر نہ کرے تب بھی مفتی ہے تول کے موافق وقف صحیح ہوجا تا ہے(۱):

"لووقف رجل أرضاً له، ولم يشترط الولاية لنفسه و لا لغيره، ذكر هلال والناطفى: أن الولاية تكون للواقف. و ذكر محمد رحمه الله تعالى عليه فى السير الكبير: أنه إذا وقف ضيعة أوأخرجها إلى القيم، لاتكون له الولاية بعد ذلك، إلا أن يشترط لنفسه. وهذه المسئلة مبنيه على ما تقدم من أن التسليم شرط عند محمد رحمه الله تعالى، فلا تبقى له ولاية إلا بالشرط منه له، وليس بشرط عند أبى يوسف رحمه الله تعالى، فتكون الولاية له من غير شرط لنفسه، وبه أخذ مشايخ بلخ. ولو شرط أن تكون الولاية له و لأولاده فى الولية القود و عزلهم والاستبدال بالوقف و فى كل ما هو من جنس الولاية وسلمه إلى المتولى، جاز ذلك". إسعاف (٢)-

(۱) "وإذا كان الملك ينزول عنده ما يزول بالقول عند أبى يوسف رحمه الله تعالى، وقول الأئمة الثلاثة، وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى هذا مشايخ بلخ. وفي المنية: وعليه الفتوى كذا في فتح القدير، وعليه الفتوى كذا في فتح القدير، وعليه الفتوى كذا في السراج الوهاج". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه، الخ: ١/١ ٣٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٠٢١، ٣٠٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: ينزول ملكه بمجرد القول". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٢٣٤، شركت علميه ملتان)

(٢) لم أجده

البتة ''خانيه'' ميں پيمسئلهموجود ہے، چنانچهای میں ہے:

اُور بھی کوئی شرط وقف نامہ میں خلاف شرع معلوم نہیں ہوئی ، لہذا بیہ وقف نامہ بچے ہے۔ فقط واللہ خالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، مکم/ربیج الثانی/۵۵ھ۔

تولیت کے متعلق جو بچھ مفتی صاحب نے تحریر فرمایا میچے ہے ، باقی اُ در دفعات میں اکثر جگہ اجمال ہے۔ جس جگہ رقم مقرر کی گئی ہے اگر بجائے اس کے آمدنی کا حصہ رکھا جائے تو اچھا ہے ، اسی طرح متو کی کے لئے دفعہ نمبر ۵/ کے آخر میں'' جو بچھ بچے ، دہ حق الحذمت تجویز کیا گیا ہے'' یہاں بھی تعیین ہونی جائے۔

تولیت کے شقوق میں گوتفصیل کی گئی ہے گر پھر بھی ابہام اوراجمال باتی ہے، نمبر: امیں '' وقف کرتی ہوں'' کے بچائے'' میں نے جائیداد مندرجہ ذیل کومصارف ذیل بشرائط ذیل وقف کردیا'' ہو تو مناسب ہے۔فقط۔

سعیداحد غفرله، مسیح:عبداللطیف، کیم/ربیعالثانی/۵۵ھ۔ متولی وقف کیسا ہونا جا ہے ؟

سدوال[۱۹۳۵]: اسستولیتِ مسجد کے لئے متشرع ہونا ضروری ہے یانہیں؟ مسلمان متدین موجود ہوتواس کوچھوڑ کرناحق جوغیر متدین ہواس کو متولی بنانا کیسا ہے؟ ۲۔۔۔۔۔متولی مسجد کس درجہ کامسلمان ہونا جا ہئے؟

٣.....اگرواقف جائيدادكوخود بى متولى قرارديديا جائے تو كيسا ہے؟

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، في نصب المتولى وما يملكه أولا: ٢٥٣، ٢٥٣، وشيديه)

<sup>&</sup>quot;رجل وقف أرضاً على جهة و لم يشترط الولاية لنفسه و لا لغيره، ذكر هلال والناطفى رحمه الله تعالى في السير: أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم، لاتكون للواقف، و ذكر محمد رحمه الله تعالى في السير: أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم، لاتكون له الولاية بعد ذلك، إلا أن يشترط الولاية لنفسه". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٣٩٥/٣، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اسسمتولی ایسے آ دمی کو بنایا جائے جوامین ہو( خائن نہ ہو ) دیندار ہو (بد دین نہ ہو ) انتظامِ وقف کی استفامِ وقف کی المبیت اوراس سے دلچیسی رکھتا ہو،اس کو بلاوجہ ہٹا کر، یا ابتداءً سمسی فاسق غیر متدین کومتولی بنانا گناہ ہے:

"وفى الإسعاف: لايولى إلا أمين قادرٌ بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به". بحر(١)-

# اس کا جواب نمبر:اسے واضح ہے۔

سم .....ورست مج: "وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه، صح: أى لو شرط عند الإيقاف ذلك، اعتبر شرطه ". بحر (٢) و فقط والله اعلم و معلم الولاية الله عند الإيقاف ذلك، اعتبر شرطه ". بحر (٢) و فقط والله اعلم و يوبند، ١٨/٢/١٨ هـ حرره العبد محمود غفر له، دار العلوم و يوبند، ١٨/٢/١٨ هـ

مسجد کامتولی کیسا ہونا جا ہے؟

سوال[٦٩٣١]: مهذب حسين ولدمجر حسن متولى مسجد مونے كاخوا بش مند ہے۔مهذب حسين كي

(١) (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف ، الخ: ٣٠٨/٢، رشيديه)

(٢) (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٨/٥، رشيديه)

"جعل الواقف الولاية لنفسه، جاز بالإجماع، وكذا لو لم يشترط لأحد، فالولاية له عند الثاني، و هو ظاهر المذهب". (الدرالمختار، كتاب الوقف:٣/٩/٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٥٧٣/٣، مكتبه غفاريه كوئله)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصوف القيم في الأوقاف: ٨/٢ • ٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/١٥-٣، رشيديه)

والدہ بے نکاحی ہی محمد حسن کے نکاح میں تھی جس سے مہذب حسین پیدا ہوا تھا۔ مہذب حسین کے پاس جو بیوی ہے۔ ہے وہ بھی ہے، وہ ولی محمد کی بیوی ہے، ولی محمد سے دو بچے بھی ہیں، ولی محمد نے طلاق بھی نہیں دی ہے۔ وفعہ نمبر ۳۵ کے تحت مہذب حسین پر مقدمہ بھی چل رہا ہے، ایک غیر مسلم کے گھرچوری کی اوراس کی بیوی کی آبروریزی بھی گی مسجد کا پیش امام ہونے کا اینے کو اہل بتا تا ہے۔ کیا بیمتولی بنایا جا سکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

متجد کا متولی ایسے آ دمی کوتجویز کیا جائے جو دیانت دار ہو، متجد کو آبا در کھنے کا انتظام کرسکتا ہو، آمد وخرج کا حساب سیجے سیجے کی رکھ سکتا ہو(۱) ۔ سوال میں جواوصاف مذکور ہیں ان کے پیشِ نظر شخصِ مذکورہ کو متجد کا متولی ہرگزنہ بنایا جائے (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۳/۳۹ ه ۵-

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارانعلوم دیو بند، ۹۳/۳/۱۹ هه۔

متولی مسجدا گرغافل یا خائن ہوتو کیا کیا جائے؟

## ســوال[۲۹۳۷]: اگرکسی مسجد کے متولیان ومنتظمان مسجد کے انتظام میں غفلت وخیانت کریں ،

(۱) "وفى الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأن المقصود لايحصل له". (البحر النظر تولية العاجز؛ لأن المقصود لايحصل له". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى : ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخ: ٨/٢٠م، رشيديه)

(٢) "وينزع وجوباً لو غير مأمون أو عاجزاً أو ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، في نصب المتولى ومايملكه: ٢٥٣/٦، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

حیاب و آمدنی وخرج کو ظاہرنہ کریں اوران کی غفلت سے مسجد کے انتظام میں خلل واقع ہوجاوے اور مسجد کے سی
حصہ کو نقصان پہو نیچے ، یا مسجد کے کسی حصہ پرغیر مسلم کا قبضہ ہوجا وے اور مسجد کی شان وعظمت برقر ار نہ رہے ۔ تو
ایسے منتظمان کو کیا شرعاً حق ہے کہ اپنی نظامت پرقائم رہیں اور کیا مسلمانوں کوحق ہے کہ ایسے لوگوں کو تولیت سے
علیحدہ کردیں اوران کی جگہ ان لوگوں کو نتنظم بنائیں جو کہ متدین ہوں اورانظام مسجد کو مطابق حکم شرع کے قائم
رکھیں ؟ براہ کرم جواب جلدعنایت ہو۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

"قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؟ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؟ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؟ لأن المقصود لا يحصل به ......... والظاهر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة، وأن الناظر إذا فسق استحق العزل، ولا ينعزل، كالقاضي إذا فسق، لا ينعزل على الصحيح المفتى به، اهـ". ردالمحتار: ٢/٩٥٥(١).

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اگر متولی خائن ہے، یا غافل ہے، یا عاجز ہے کہ موافقِ شرع وقف کا انتظام صحیح طور پرنہیں کرسکتا اور اس سے وقف کو نقصان یہو نچتا ہے، نیز یہ چیز شرعی شہادت سے ثابت ہے تو متولی ندکور اس تولیت سے علیحدگی کے قابل ہے، لیعنی حاکم وقت کے یہاں درخواست دیکر اور متولی کی خیانت کو ثابت کر کے تولیت سے علیحدہ کر او یا جائے اور اس کی جگہ کسی ویندار، صالح ، امین اور لا کن شخص کو متولی کیا جاوے تاکہ وقف کا انتظام شرع کے مطابق رہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبرمجمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ۲/۱/۲/۵ ھے۔

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

"و في الإسعاف: لا يولي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه، ويستوى فيه الذكر والأنثى، وكذا الأعمى والبصير". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف، الخ: ١٨٠٢، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

اگرسوال مطابقِ واقعہ ہے تو اس کا جواب ہیہ ہے، اگرسوال خلاف واقعہ ہے تو ایک مسلم پر غلط انتہام لگانے اور بلاوجہ بدنام کرنے کا وبال اور گناہ سائل کے ذمہ ہے۔ الحمال صحیحی ہے۔ وہ غذا کی صحیحی ہے مالان مفتر سے نامی دراروں میں۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفراً ، مصحيح: عبد اللطيف، مفتى مدرسه مظاهر علوم، ١٦/١٦/ ٥٥ هـ-

كياوقف كامتولى خودواقف ہوسكتاہے؟

سوال[۲۹۳۸]: جائدادِموقو فیرکی ولایت کامستحق کون ہے؟ اورکس کوولی بنانا بہتر ہے؟ واقف بھی متولی بن سکتا ہے کنہیں؟اس کی اہلیت کے جوشرا لَظ ہوں تحریر فرما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

واقف خود بھی متولی بن سکتا ہے(ا)، جوشخص جائیداد موقو فیہ کا حسب شرائطِ وقف دیانت داری ہے انتظام کر سکےوہ اہل ہے(۲)۔فقط واللّداعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند،۱۲/۲/۸۵هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند،١٢/٢/٢٨ هـ

بے نمازی کا متولی مسجد ہونا

سوال[۱۹۳۹]: جومتولى نمازنېيى پر اهتاب، وه قابل متولى رېنے كے ہے يانېيى؟ الجواب حامداً ومصلياً:

متولی کی اصل خدمت انتظام واہتمام مسجدہ، اس میں ماہر ہونا ضروری ہے، کیکن چونکہ متولی کوامین اور دیانت دار ہونا بھی لازم ہے اور جوشخص تارک ِفرائض بھی ہے وہ فاسق ہے اور فاسق کومتولی بنا ناجا ئر نہیں:

(و كذا في الفتاوي العالم فيرية، فتاب الوقف، الباب الحامس في ولاية الوقف وتصرف الفيم في الأوقاف: ٨/٢ م، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/١٧٥، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٢، مكتبه غفاريه)

(٢) (راجع، ص: ٣٥٠، رقم الحاشية: ١)

<sup>(</sup>١) "جعل الواقف الولاية لنفسه، جاز بالإجماع". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٤٩/٣، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في

"الـصـالـح لـلـنـظر مَن لم يسأل الولاية للوقف، وليس فيه فسق يعرف، هكذا في فتح القدير. وفي الاستيعاب: لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه، الخ". عالمگيرى: ٢/٢٩٩٩(١) ـ فقط والله سجانة تعالى اعلم ـ حرره العبرمجمود غفرله ـ

متولی کا قوم واقف ہے ہونا

سسوال[۱۹۴۰]: جس قوم نے بیمسی تغییر کرائی ہے، کیابیلازی ہے کہ ہمیشہ کومتولی ای قوم میں سے ہواگر چہکوئی وقف نامہ تحریری ایسی ہدایت کاموجود نہ ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب واقف نے کسی کومتو لی نہیں بنایا اور موجودہ متولی مال ونف کوسیجے مصرف پرخرج نہیں کرتا تو اربابِ حل وعقد کو جاہئے کہ حاکم مسلم کے ذریعہ سے باقاعدہ متولی موجود کومعز ول کرائے دوسرے دیا نترار شخص کومتولی بنائیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمودگنگویی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپوری ۱۸/۵/۵۵ هـ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرله، مسجیح:عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۲/۱۸ ۵۵ هـ

(١) (الفتاويُ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف، الخ: ٨/٢ - ٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ١/١ ٢٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "ذكر هلال: إذا وقف الرجل أرضه و لم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره أن الوقف جائزٌ".

(التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل السادس: الولاية في الوقف: ١٥٣٨/٥، إدارة القرآن كراچي)

"للقاضى أن يعزل الذي نصبه الواقف إذا كان (أي العزل) خيراً للوقف، كذا في فصول العمادية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٩/٢ • ٣، رشيديه)

"وفي الجواهر: القيم إذا لم يراع الوقف، يعزله القاضي". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر: ٣٨٠/٣، سعيد)

## زباني وقف اورخاندان واقف كامتولى مونا

سوال [۱۹۴]: زید کے والہ محترم نے متجد کے لئے دینی اجتماع میں جگہ وقف کی زبانی ، پنچوں نے اسے قبول کیا اور نماز ہونا شروع ہوگئی۔ زید کے والد کا انتقال ہوگیا تھا، زمین قانونی وقف نہیں تھی، اس لئے زید اور ہماری اور اس کے چیا جو پہلے وقف پر راضی تھے، اب ان لوگوں کی بھی نیت ہے کہ ہماری ملکیت رہے اور ہماری زیر نگرانی کی مسجد ہے ، اس کی بگہبانی اور حکمر انی ہماری ہواور اس کی اکم (آمدنی) ہمارے پاس ہی ہو، ہماری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہ ہو۔ پنچوں کو اصرار ہے کہ قانونی وقف کریں ۔ اور ان کا کہنا ہے کہ میں ضروری نہیں سجھتا کہ ابھی قانوناً وقف کریں ۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ میں طالت میں اس مجد میں یا اس جگہ پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بظاہران لوگوں کامقصود ہیہ ہے کہ مسجد کی ہمارے انتظام اور نگرانی میں ہے اور آباد ہوتو اس میں مضاکقہ نہیں، کہ واقف کے خاندان کے لوگ متولی اور نتنظم ہونے کے وہ زیادہ مستحق ہیں جب کہ ان میں صلاحیت ہو (۱) ۔ فقط واللہ انتلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ۱۹/ ۱۹۴ه هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/ ۱۵/۹۲/ هـ

"في الإسعاف: لا يولي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن التولية مقيدة بشرط النظر". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٨/٢ م، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

(1) "وفي الأصل: الحاكم لا يجعل القيم من الأجانب ما دام من أهل بيت الواقف مَن يصلح لذلك، وإن لم يجد منهم من يصلح و نصب غيرهم، ثم وجد منهم مَن يصلح صرفه عنه إلى أهل بيت الواقف". =

 <sup>&</sup>quot;وينزع وجوباً لو غير مأمون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار،
 كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

# بانی کے اہلِ خاندان تولیت کے زیادہ حق دار ہیں

سے وال[۱۹۴۲]: پہلامتولی علیحدہ کردیا گیا، کیاان کوخت ہے کہ سی دوسرے کوزبانی اپی طرف سے تقرر کردیں، جب کہ دوسرامتولی مالکِ مسجد کا بھائی اور بیہ سجد قندی میرے بزرگوں کی رہی، میرا خاندان سب خرچ کرتا تھا،اب میں خرچ کرتا ہوں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بانی مسجد کے خاندان جب تک متولی ہونے کے اہل موجود رہیں تووہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ مستحق ہیں(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۲۵/۱۳/۲۷ هه۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹۴/۳/۲۷ ه۔

= (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٢/٢ ا٣، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٣/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

"وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف، لا يجعل المتولى من الأجانب". (الدرالمختار). "(قوله: و ما دام أحد) و لا يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد في ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك". (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب: لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف: مهرم ٢٨/٣، سعيد)

(۱) "ما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف، لا يجعل المتولى من الأجانب". (الدرالمختار). "(قوله: ومادام أحد) ولا يجعل القيم فيه من الأجانب ماوجد في ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف: ٣٢٣/٠ سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخامس المن ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخامس المن عنديد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٣/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

## مسجد کی تولیت میں وراثت

سوال[۱۹۳۳]: ایک مسجد قدیم مشہور چھوٹی مسجد واقع ہے، عمارت مسجد میں طرورت کے وقت مناسب ترمیم واضا فہ ہوتا رہا ہے، عام دستور کے مطابق تعمیر مسجد میں اوراس کے بعد ضروریات مسجد میں عام مسلمانوں کا بیسے ہی صرف ہوتا رہا ہے، عمارت مسجد ایک قاضی صاحب کی پششدہ موقو فہ زمین پر ہے۔ اور قریب مسلمانوں کا بیسے ہی صرف ہوتا رہا ہے، عمارت مسجد ایک قاضی صاحب کی پششدہ موقو فہ زمین پر ہے۔ اور قریب مسلمانوں کا بیسے ہیں مسجد میں بیش امام واقف کے ورثاء میں تھا، اس کو اہل محلّہ نے کسی خامی کی وجہ ہے ہٹا کر دوسراا مام رکھ لیا جو فی الحال امامت کرتا ہے۔ اس مسجد کے متصل ایک کنواں رفاہِ عام کے لئے بنا ہوا ہے، اس کی ضرورت ختم ہونے کی بناء پر حال ہی میں اہلِ محلّہ نے کنویں کی تعمیر ختم کر کے چند دوکا نیں تعمیر کی ہیں جو کر ایہ یراسمی ہوئی ہیں۔

دوکانوں کی تغییرو آمدنی دیکھ کرسابق امام کے ورثائے۔جوقاضی صاحب کے ورثاء میں ہیں۔مسجد کی
دوکانوں پراپٹی ملکیت کا دعویٰ کردیا ہے کہ مسجد عام مسلمانوں کے بجائے واقف کے خاندان ہی کے لئے تیار کی
گئی تھی اور ہم اس کے مالک ہیں، ہم ہی امامت کریں گے اور آمدنی لیس گے، جس کی مرضی ہواس مسجد میں نماز
پڑھے یا دوسری مسجد میں پڑھے۔

توکیاسابق امام کادعوی موروثی وامامت کا کرنااوراپی خاندانی مسجد بنانا جائز ہے؟ کیامسجد میں اذنِ عام جعدو پنجگانہ ہا جماعت ہوئے پروہ مسجد وقف ہوئی یانہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی روپیہ سے مسجد بناد بے اور عام اجازت نماز کی دید ہے تو کیا اس مے مرنے کے بعد ورثاء کواختیار ہے کہ اس میں نماز سے لوگوں کو روک دے؟

مسجد ذاتی روپیہ سے وقف شدہ زمین میں تغمیر کر کے عام مسلمانوں کوا جازت دے دی اور وہاں اذان اور جماعت پنجگانہ اور جمعہ کی نماز شروع ہوگئی ،کسی پر کوئی روک ٹوک نہیں اور محکمہ کہ اوقاف میں اس کااندراج بھی مسجد ہی کے نام سے ہے تو بلاشبہ وہ شرعی مسجد ہے(۱) ، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی ، نہاس پرکسی کا دعوائے ملک سیجے ہوگا (۲) ، نہ وہاں کسی کونما زیڑھنے سے روکا جائے گا۔

'' مسجد قاضیان' یا کسی بھی نام سے موسوم ہوجانے کی وجہ سے اس کے مسجد شرعی ہونے میں گوئی خلل نہیں ہوگا۔'' مسجد اکبری مسجد شاہجہانی ، جہانگیری ، عالمگیری' بادشا ہوں کے نام سے مشہور ہیں۔ بخاری شریف میں مستقل مضمون ہے کہ مسجد بنی فلان سے موسوم کرنا ہیجے ہے (۳)۔ جوشخص جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے ، یا جس میں مسجد میں نماز پڑھتا ہے ، یا جس

(۱) "رجل له ساحة لا بناء فيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها أبداً، أو أمرهم بالصلاة مطلقاً، ونوى الأبد، ففى هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً، لو مات لا يورث عنه ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الخ: ٣٥٥/٢، رشيديه)

روكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيريه، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٣/٠٠ ٢ ، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ٩٨، إدارة القرآن كراچي)

"وإذا بنى مسجداً، لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه و يأذن للناس بالصلاة فيه، فصل: فإذا صلى فيه واحد زال عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى عن ملكه ". زالهداية، كتاب الوقف، فصل: هاذا صلى فيه شركت علميه ملتان)

"ولو جعل له واحداً مؤذناً وإماماً، فأذن وأقام و صلى وحده، صار مسجداً بالاتفاق؛ لأن أداء الصلاة على هذا الوجه كالجماعة". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٣/٦، مصطفى البابى الحلبي مصر)

(٢) "ومن اتخذ أرضه مسجداً، لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه و لا يورث عنه؛ لأنه يحرز عن حق
 العباد، وصار خالصاً لله تعالى". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٢/٥٥٠، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) "حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما أن
 رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، =

کے مکان کے قریب جومسجد ہوتی ہے اس کواپنی مسجد کہا کرٹا ہے ، اس کا مقصد ہرگز ہرگز بینیں ہوتا کہ وہ اس کی مملوکہ مسجد ہے۔ جو جائیدا دمسجد کی زمین میں بنائی جائے اور اہلِ محلّہ چندہ کر کے مسجد کے لئے بنا ئیں ، اس پرکسی خاص شخص یا خاندان کا دعوائے ملکیت ہرگز سیجے نہیں (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العید محمود غفر لہ ، دار العلوم ویو بند ، ۱۳ / ۱/۲ مے۔

جومتولی اینی ذمه داری بوری نه کرے اس کا حکم

سے وال[۱۹۴۳]: اگر کوئی متولی وقف شدہ عمارت سے استے عرصہ تقربیاً ۱۳/سال سے بے تعلق رہے تو مسلمانوں کے کیا فرائض ہیں ، نیزاز روئے شرع متولی کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسلمانوں کو ایسی حالت میں جا ہے کہ کسی دوسر ہے شخص کو متولی مقرر کردیں (۲) جو پوری ذمہ داری کے ساتھ وقف کی تگرانی اور خدمت کرے اور وقف کو ضائع نہ ہونے دیے اور حتی الوسع غرضِ واقف کے پورا کرنے میں ساعی رہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۴/س/ ۲۵ ھ۔
الجواب صحیح : سعیدا حمد غفر لہ ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۹/ریج الاً ول/ ۲۷ ھ۔

= وسابق بین الخیل التی لم تضمر من الثنیة إلى مسجد بنی زریق، وأن عبد الله بن عمر كان فیمن سابق بها". (صحیح البخاری، باب: هل یقال: مسجد بنی فلان: ١/٩٥، ٢٠ قدیمی)

(۱) ''فإذا تم ولزم، لايملك ولايملك و لايعار ولا يرهن''. (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ''(قوله: لا يملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه، ولايملك: أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه''. (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(٢) "وينزع وجوباً لو غير مأمون، أو عاجزاً، أوظهربه فسق". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣٠، رشيديه)

(وكذا في البزازية، كتاب الوقف، في نصب المتولى و ما يملكه أولا: ٢٥٣/٦، رشيديه)

(٣) ''ولو أوصى الواقف إلى جماعة، وكان بعضهم غير مأمون، بدله القاضى بمأمون ''. (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/ ٩٤٩، رشيديه) .................

# متولی کا شرائطِ واقف کےخلاف عمل

سبوال[۱۹۴۵]: چندمسلم واقفوں نے مسلمانوں کی ایک انجمن کوبذریعه کر جسٹری ایک قطعهٔ اراضی وفنڈ ندکورہ انجمن کومتولی قرار دے کرحوالہ کیا تا کہ اس پرایک عمارت دینی مدرسہ چلانے کے لئے تعمیر ہوا ورساتھ میں چند شرا لکار کھی گئیں ، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱-متولی انجمن اس زمین پرایک دومنزله بکی عمارت تغمیر کرائے جس میں لڑکوں اورلڑ کیوں کا مدرسہ ہو۔ ۲-اس زمین پر مدرسہ کی عمارت کے علاوہ کسی قتم کی دوکا نیں ور ہائش مکانات یا کسی قتم کی عمارت تغمیر

ندہو۔

m-ایک منزل لڑکوں کے لئے دوسری منزل لڑکیوں کے لئے مخصوص ہو۔

۴-جوفنڈاس وقف نامہاورز مین کےساتھ دیا گیاہے، وہ صرف تغییرعمارت پر ہی صرف ہو۔

۵-اس مدرسه میں دین تعلیم پرخاص توجہ دی جائے اور ساتھ ساتھ د نیاوی تعلیم کا بھی خیال رہے۔

٧ - مدرسه میں داخلہ کے وقت محلّہ کے لڑ کے لڑ کیوں کوا وّ لیت دی جائے۔

2-متولی انجمن جلدا زجلد تغمیر لائسنس حاصل کر کے بمارت کی تغمیر مکمل کرائے۔

٨-متولى انجمن واقف حضرات میں ہے تغمیر کمیٹی میں دواصحاب کولے۔

اب مذکورہ متولی انجمن تمام شرا بط نامہ کی حب ذیل خلاف ورزی کر چکا ہے۔

التغمير تميثي ميس كسي ووواقف حضرات كونبيس لبيا سيا\_

۲- دوکان کی تعمیرز مین پر ہوئی۔

٣- بچوں کی تعلیم کے لئے دومنزلہ کے بیجائے ایک منزلہ تعمیر ہوئی۔

مم- بجائے مدرسہ میں دینی تعلیم جاری کرنے کے متولی انجمن نے اپنا پہلے سے چلتا ہوا ٹدل اسکول جو

 <sup>&</sup>quot;الشالث إذا ظهرت خيانته، فإن القاضى يعزله و ينصب أميناً". (البحر الرائق، كتاب الوقف:
 ١/٥ ٣٩١ رشيديه)

<sup>&</sup>quot;شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدر المختار، كتاب الوقف: ٣/٣٣٣، ٣٣٣، سعيد)

دوسری جگہ تھااس کواس عمارت میں منتقل کرویا تا کہ حکومت سے ملنے والاگرانٹ وکرایہ بدستورملتارہے۔ اب مسلمانانِ محلّہ مُصر ہیں کہ انجمن مذکورہ کی تولیت کوختم کیا جائے۔کیا انجمن مذکورہ کی تولیت شرعی رو سے برقراررہ سکتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

متولی کوواقف کے شرائط کی پابندی لازم ہوتی ہے جب تک وہ شرائط موافق شرع ہوں (۱) اوروقف کے لئے نافع ہوں مفترنہ ہوں (۲)۔ جومتولی شرائطِ وقف کے خلاف کرے وہ تولیت سے علیحد گی کامستحق ہوتا ہے لئے نافع ہوں ،مفترنہ ہوں (۲)۔ جومتولی شرائطِ وقف کے خلاف کرے وہ تولیت سے علیحد گی کامستحق ہوتا ہے (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۵/ ۹۳/۸ ه-

ذمهداری پوری ندکرنے پرمتولی کی علیحدگی

سهوال[۲ ۹۴ ۲] : متوليانِ اوقاف اپنے فرضِ منصبی کوادانه کریں ،اوقاف کی ضرورت کوپیشِ نظرنه

(١) "فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصيةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة ، الخ: ٣٣٣/٣، سعيد)

"شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، و في المفهوم و الدلالة، اهـ". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٣/٣٠ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣٠، ٣٣٣٠، سعيد)

(٢) "وبهذا علم أن قولهم: "شرط الواقف كنص الشارع" ليس على عمومه. قال العلامة قاسم في فتاواه: أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به، ومنها ما ليس كذلك". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٢ ١ ٣، رشيديه)

(٣) "إذ الحاكم ناظر لمصلحة الوقف، فإن كان في نزعه مصلحة، يجب عليه إخراجه دفعاً للضور عن الموقف". (البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، في نصب المتولى وما يملكه أولا: ٢٥٣/٢، رشيديه)

"وينزع وجوباً لوغير مامون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق كشرب المحمر و نحوه". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/، سعيد)

رهیس، اوقاف کی جائیداد کی حفاظت نه کریں، اوقاف کی دوکانوں کا کرایہ وصول نه کریں، اوقاف کی مساجدوں کو جائیں ہوکر کھی نه دیکھیں، مسجدوں میں حاضر ہوکر نماز با جماعت سوائے جمعہ کے بھی ادانه کریں، صرف جمعہ کے دن دفترِ اوقاف میں بیٹھ کر کاغذ پر حکم نویسی کریں اور بستی کے تمام مسلمانوں پراپنے کوحاکم مانیں اور اسب کو حکوم جانیں اور تمام مسلمانوں کی ہے عزتی پر آمادہ ہوں، مسلمانوں کی ناک کٹوائیں، گردنیں کٹوائیں اور ان کی عورتوں کو بیوہ کرانے کا ارادہ رکھیں اور خود مسجدوں کی دوکانوں میں کم کرایہ سے رہ کران کا کرایہ ادانہ کریں اور بستی میں کوئی شخص فی سبیل اللہ کام کر بے تو اس کو کام نہ کرنے دیں اور اس کے کام میں روڑے اٹھا ویں اور فتو کی منظا ویں بے کے ستحق ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروا قعدای طرح ہوتوا یسے لوگ اس منصب کے حقدار نہیں ، مگر بغیر تحقیق کوئی اقدام نہ کیا جائے جس سے فتنہ پیدا ہو(ا)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دا رالعلوم ديو بيد \_

جومتولی وقف کوفر وخت کرے وہ مستحقِ عزل ہے

سوال[۱۹۴۷]: کسی وقف کے متولی نے وقف کے ایک حصہ کو پیچ کر بقایا حصہ کی مرمت پرخرج کر ویا ہے۔ کیا متولی کا بیغل شرعاً جا کڑ ہے، کیا ایساشخص متولی رہ سکتا ہے؟ اور قاضی شرعی کی عدم موجودگی میں مسلمانانِ قصبہ کوا بیے متولی کے عزل کاحق حاصل ہے یانہیں؟ بینواو تو جروا ۔

(١) "فإن طعن في الوالي طاعن، لم يخرجه القاضي من الولاية إلا بخيانة ظاهرة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف، الخ: ٢٥/٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/٢ • ٢، مكتبه غفاريه كوئته)

"وصوح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

وقف کے کسی حصہ کی بیج جائز نہیں(ا)، وقف کی آمدنی کرایہ وغیرہ سے مرمت کرنا درست ہے(۲)۔ اگر حاکم مسلم کے ذریعہ سے وقف میں ناجائز نضرف کرنے والے متولی کوعلیجدہ کرنا دشوار ہوتو پھرقصبہ کے اربابِ حل وعقد علیجدہ کرسکتے ہیں (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوهی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ،۱۱/۱۱ ۵۵ هـ

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، ۵/ ذيفعده/ ٥٦ هـ-

متولی مسجدا گرمسجد کا نظام نه کرے تواس کی برطر فی

سوال[۱۹۴۸]: ا....ایک مبحد ہے،اس کے تین متولی ہیں ہمسجد کی آمد نی سالا نہایک ہزارروپیہ ہے،حضرات متولین کا خیال ہے کہ آمدنی کاسارار و پہیکھالیس اور مسجد میں گھڑے لوٹے تک کا انتظام نہ کریں۔

(١) "وإذا خربت أرض الوقف وأراد القيم أن يبيع بعضها منها؛ ليرم الباقي، ليس له ذلك، فإن باعه فهو
 باطل ". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ٢/٥ ٩ ٣، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الوقف: ٣٢٤/٣، إمداديه ملتان)

(٢) "و يبدأ من غلته بعمارته، ثم ما هو أقرب لعمارته ". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٦٢٣، سعيد) (وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ٢/١٦٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في مصارف الوقف، الخ: ٣٢٨/٢. رشيديه)

(٣) "وفي الجواهر: القيّم إذا لم يراع الوقف، يعزله القاضي". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر: ٣/٠ ٣٨، سعيد)

"وينزع وجوباً لو غير مأمون أوعاجزاً، أو ظهر به فسق ". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

"فاستفيد منه أنه إذا تصرف بما لا يجوز، كان خائناً يستحق العزل". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٩٢/٥، وشيديه)

الضأ

سوال[۹۹۹]: ۲ ....مسجد ہی کی پچھز مین ہے، جبراً اُنہیں لوگوں نے قبضہ کر کے اس پرمکان بھی بنوالیا ہے۔ بیسب کیسا ہے؟ اگر ہم باہم مشورہ کر کے اسے وقف بورڈ کے حوالہ کر دیں اور حکومت ہی کے زیر اہتمام کو آئے متولی ہوتو یہ کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا، اسسایے متولیوں کوتولیت سے الگ کرنا واجب ہے(۱)، دیانت دار، متبع شریعت، بااثر چند حضرات کی کمیٹی بنالی جائے (۲) اور موجودہ متولیوں کو برطرف کر کے وقف بورڈ کواطلاع کردی جائے کہ فلاں تاریخ سے فلال کمیٹی کے سپر دسجداوراس کی جائیدا کا نظام کردیا جائے اور قانونی طور پر مسجد کی جائیدا داور آمدنی کواُن کے قبضہ سے نکال لیا جائے اور آمدنی اور خرج کا پوراحساب رکھا جائے۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و یو بند، ۱۸/۵ مو۔ الجواب سے جندہ فام الدین غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۵ مو۔

(۱) "إذ الحاكم ناظر لمصلحة الوقف، فإن كان في نزعه مصلحة، يجب عليه إخراجه دفعاً للضرر عن الوقف". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الثاني في نصب المتولى و ما يملكه أولا: ٢٥٣/٦، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

"وصوح في البزازية أن عزل القاضي للخائن واجب عليه، ومقتضاه الإثم بتركه، والإثم بتولية الخائن، ولا شك فيه ". (البحرالرائق، كتاب الوقف، باب: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

(٢) "في الإسعاف: لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف، الخ: ٨/٣، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

### ایک متولی کے مظالم

سوان[۱۹۵۰]: اسبہ ارے موضع سلطان پور کناری میں ایک جامع مسجد ہے، اس مسجد کے پیچھے
ایک حصہ خالی پڑا ہوا تھا، مسجد کو بڑھانے کے لئے اس خالی حصہ میں ایک کھنڈ تغمیر کیا (۱)، مگر اس کی صرف
د یواریں تیار ہوئی تھیں، چھت اس پڑہیں ڈال سکے تھے کہ اس کا کام رک گیا اور کام رکنے کی وجہ یہ ہوئی کہنٹی نور
الحسن کا بھائی جس کے یاس مسجد کاروپیے تھاوہ روپیے لے کر بھاگ گیا۔

تقریباً ۱۸ الرسال ہوگئے وہ کھنڈاسی طرح پڑا ہوا ہے۔ چندسال پہلے لوگوں نے بیمشورہ کیا کہاس حصہ کو پھپواد بنا چاہئے، چنا نچہ لوگوں نے بیسا کشا کر کے امام صاحب کے پاس رکھدیئے۔ امام صاب کا جج کا سفر تھا، اس لئے امام صاحب نے چلتے وقت لوگوں سے کہا کہاس رو پیہ کوتم جس کو دینا چا ہو دیدو، بیس سفر جج بیس جارہا ہوں اور بیبیہ لاکرلوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ منتی نورالحن گاؤں کا بڑا آدی ہے سب پراس کا رعب ہے، اس نے کھڑے ہو کہا کہ بیسہ بیس رکھوں گا، لوگ نا راض ہوئے کہ سجد کا بیسیہ اس کے پاس نہیں رکھنا چاہئے، یہ بھی اپنے بھائی کی طرح ضبط کرجائے گا۔ اس جملہ پرنشی نورالحن کو خصہ آیا اور یہ کہا کہ اس بیسہ کوہم سے کون لے سکتا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اس پرایک شخص مجلس میں سے کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ اس بیسہ کوہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، اس لئے کہ مجد کا رو پیہ ہے، یہ تو امانت ہے۔ منتی کواس پر سخت نا راضگی ہوئی اوراس شخص کی خوب پٹائی کی اورخود جرا آمتو لی بن بیشا اورکوئی جواب ان پیسوں کا آج تک نہیں دیا۔

اس مسجد کی چاردو کانیں ہیں، تمیں روپے ماہواران کوکرایہ پردے رکھاہے، سب بیسہ خود ہی وصول کرتا ہے اور اس بیسہ کا حساب نہ تو گاؤں والوں کو دیتا ہے اور نہ ہی اس کو مسجد میں لگوا تا ہے۔ اس سال پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ مسجد کے اس نئے حصہ کو کمل کرلیا جائے، اور مشورہ سے خزانجی دوسرامقرر کیا، چنانچہ چندہ وصول کرنا شروع کردیا، ہرچندہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے اعتماد پرروپید دے رہے ہیں، اس کو مسجد میں لگانا ضروری ہے، اگر نہ لگایا تو ہما راروپیدوالیس کردینا۔

جب کچھ پیے جمع ہو گئے اور کچھ سامان بھی آ گیا تو لوگوں نے منشی نور الحن سے دوکا نوں کے کراہی کا

<sup>(</sup>١) "كُفندُ: منزل، ورجيكرُ ا، حصه " \_ (فيروز اللغات، ص: ١٢٠ ا، فيروز سنز، لاهور)

حساب ما نگاہنٹی نورالحسن نے حساب دینے سے انکار کردیا۔ لوگوں نے کہا کہ اگرتمہارے پاس پیسے نہیں ہے، یاتم مسجد کا پیسے نہیں دیتے تو مسجد کی دوکا نیں چھوڑ دو، اس پہنٹی کوغصد آیا اور بیکہا کہ میری بادشا ہت ہے، میں بیکرا بیا کسی کوئییں دیے سکتا اور میں اس سے اپنا قبطہ ختم نہیں کرسکتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ وہ پھرخود چراً متولی بن جیٹھا اور مبجد میں اپنی حکومت چلائی۔ کسی کومبحد میں بولنے کاحق نہیں ہے، سوائے اس کے، اگر کوئی مسجد کے متعلق بولتا ہے تو اس کے ساتھ مار بید کرتا ہے اور بُر ا بھلا، گالی گلوچ کرتا ہے۔

اس طرح اس نے جھا ماموں کو ذلیل کر کے مسجد سے نکالا ہے، گاؤں کا کوئی بھی آ دی ان سے ناراض نہیں تھا سوائے منٹی نورالحن کے، اور نہ بی ان میں سے کسی کے اندرا بیانقص تھا جو قابلِ اعتراض ہواور امام کی شان کے خلاف ہو، مگر منٹی نے ان پراعتراض کیا۔ایک امام صاحب کے گھر میں آ گ لگا دی اور اس کو بھگا دیا، ایک امام صاحب نے بچوں کو حفظ شروع کرا دیا تو اس پر نا راض ہوا اور کہا کہ تم نے مکتب خراب کردیا اور سب بچوں کو جھگا دیا اور امام صاحب کو بھی رخصت کر دیا، حالا نکہ گاؤں کی ۸/ ہزار کی آ باوی ہے، مگر کوئی حافظ نہیں ہے۔

جنازہ کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، امام صاحب اگر نہ ہوں تو جنازہ کی نماز کیلئے پریشانی ہوجاتی ہے۔ کسی امام کو خطبہ پڑھنے پرچھڑک و یاجس کی وجہ سے امام صاحب خود چلے گئے کہ میں کسی کا تابع بن کر نہیں رہوں گا، کسی پر بیاعتراض کیا کہتم دوکا نوں پر بیٹھتے ہو، گاؤں میں گھومتے ہواور اس کو اس بناء پر رخصت کردیا، کسی امام صاحب کو اس بناء پر نکالا کہوہ لوگوں کو سمجھا تا تھا کہ اسلام کو اپناؤ، قوم کی ترقی کرو، اپنے مکتب کی ترقی کرواور محبد کا حصہ کمل کرو، ورنداس کا بوجھ گاؤں والوں پر پڑے گا۔ امام صاحب کے کہنے پر لوگوں نے چندہ نثر وع کیا، جب ہزاروں رو پیہ سے زائدہو گئے تو منٹی کو یہ بات نا گوار معلوم ہوئی کہ میری موجودگی میں امام صاحب نے ایسا کیوں کیا، آس پر اُور طرح طرح کے اعتراضات لگا کر رخصت کردیا، مگرسب اعتراض والزامات صاحب نے ایسا کیوں کیا، آس پر اُور طرح طرح کے اعتراضات لگا کر رخصت کردیا، مگرسب اعتراض والزامات تھید ہی کے بعد غلط ثابت ہوئے۔

الغرض دریافت طلب امریہ ہے کہ ایساشخص جومبجد کومسجد نہ سمجھتا ہو،لوگوں کو ناخق ستاتا ہوا ورا ماموں کو ذلیل کرتا ہوا ورجس نے بچوں کو حفظ کرنے سے روک دیا ہو،اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ پیشخص اتنا حرامی ہے تو گیا دجہ ہے کہ خارج عن الاسلام نہیں ہوگا؟ ۲ ..... مسجد مذکورہ کا پچھروپیہ ہزارگیارہ ہوجمع ہوگیا تھا مسجد کا حصہ چھپوانے کے واسطے ،گرمنشی کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے نہیں چھپواسکے تو وہ بیسہ رکھا ہوا ہے۔اور چندہ دیتے وفت لوگوں نے بید کہا تھا کہ اگرتم ہے بیسہ مسجد میں نہیں لگا وَ گے تو واپس کر دینا تواب وہ لوگ اپنارو بیہ طلب کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس رو پیہ کو مسجد میں لگا وَ بمسجد مذکور میں لگانے سے منع کرتے ہیں کہ اس پرمنشی کی حکومت ہے، لہذا یہاں پر بیہ بیسہ صرف نہ کیا جائے گا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس رو پیہ کو واپس کر دیں، یا دوسری مسجد میں خرچ کر دیں جب کہ لوگ اجازت دے رہے ہیں دوسری جگہ خرچ کرنے کی؟ اور بیہ بات بھی طے ہے کہ ایک مسجد کا پیسہ دوسری مسجد میں نہیں لگا سکتے ۔اس لئے جواب توجہ ہے کھیں کہ ان حالاتِ مذکورہ کی موجودگی میں کیا ہونا جا ہے؟

سا .....بسب مسجد میں ایک بی شخص کی چلتی ہو، دوسر کے سی کو بولنے کاحق نہیں ہے، اگر بولتا ہے تو اس کی چائی ہو، دوسر کے سی کو بولنے کاحق نہیں ہے، اگر بولتا ہے تو اس کی چائی ہو تی ہے اور وہ شخص مسجد میں اپنی حکومت چلاتا ہوا ور دوسر ول کوحق بات میں ذکیل کرتا ہو، اما موں کو ناحق ذکیل کرتا ہوا ور ان کو اپنا غلام بنانا چا ہتا ہو جب کہ سب لوگوں کو یہ بات بری معلوم ہوتی ہے اور مسجد میں اذن عام نہ ہوتو کیا ایسی مسجد میں نماز ہوجائے گی یانہیں؟ مرال مفصل تحریر فرما کیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ....مسجد وقف اورخدا کا گھرہے، کسی اور کی ملک نہیں (۱) ، دعوئے ملک کرنا غلط ہے اور کسی کے دعویٰ کرنے سے وہ اس کی ملک نہیں ہوجائے گی (۲)۔ جوشخص متولی ہے وہ امانت دار ہے، مالک نہیں (۳)،اس

(١) قال الله تعالىٰ: ﴿وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾. (سورة الجن: ٩١)

 (۲) "ومن اتخذ أرضه مسجداً، لم يكن له أن يرجع فيه و لا يبيعه و لا يورث عنه؛ لأنه يحرز عن حق العباد، وصار خالصاً لله تعالى". (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

"فإذا تم ولزم، لايملك ولايملك، الخ". (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ: " (قوله: لا يملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه، ولا يملك: أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد) (٣) "وقد صرح علماؤنا قاطبةً بأن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان". (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف، الباب الثالث في أحكام الناظر، الخ: ١٥/١، مكتبه ميمنيه مصر) کے ذمہ مبور کا اور مسجد کے متعلق اشیاء کا حفاظت کرنا اور صحیح انتظام کرنا ہے جس سے مسجد آباد ہو (اور وقف کی ترقی ہو) ۔ مسجد کا کوئی پیسہ اپنی ذاتی ملک تصور کرنا ، یا بے کل خرج کرنا غلط ہے ، خیانت ہے ، غصب ہے ، اگر میہ چیز ثابت ہوجائے تو ایسے متولی کومعزول کر دینا جا ہے (۱) اور امانات وانتظامات اس سے لے کرکسی صالے شخص یا جماعت کے سپر دکر دیئے جائیں (۲)۔

اپنے اقتدار کی خاطر کسی اونی شخص کو بھی ذلیل کرنا جائز نہیں، ہرمسلمان کی آبرو کا احترام لازم ہے چہ جائیکہ امام کو کہ وہ مقتدا ہے اور خدائے پاک کی بارگاہ میں ادائے فرض کے لئے نمائندہ اور سفیر کی حیثیت رکھتا ہے،اس کا احترام بہت لازم ہے (۳)۔

(1) "لو انكر المتولى الوقف وادّعى أنه ملكه، يصيرغاصباً له، ويخرج من يده؛ لصيرورته خائناً بالإنكار". (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف، الباب الثالث في أحكام النظار ، الخ: ٢٣٠/١، مكتبه ميمنيه مصر)

"فاستفيد منه أنه إذا تصرف بمالا يجوز، كان خائناً، يستحق العزل". (السرالوائق، كتاب الوقف: ٣٩٢/٥، رشيديه)

"لأن تصرف القاضى في الأوقاف مقيد بالمصلحة، ويجب الإفتاء والقضاء لكل ما هو أنفع للوقف، وحيث راى القاضى المصلحة في عزله لتعطيل مصالح الوقف بذلك، فقد صح عزله". (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف، الباب الثالث في أحكام النظار ، الخ: ١/٨٠٦، مكتبه ميمنيه مصر) (٢) "في الإسعاف: لا يولي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشوط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٥/٨٥، وشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف، الخ، ١/٨٠، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

(٣) "حامل القرآن حامل راية الإسلام، من أكرمه فقد أكرم الله، و من أهانه فعليه لعنة الله". (فيض
 القدير شرح الجامع الصغير: ٢٩١٣/٦، (رقم الحديث: ٣٢٦٠)، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

"أكرموا حملة القران، فمن أكرمهم فقد أكرمنى". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: المرموا حملة القران، فمن أكرمهم فقد أكرمنى". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: ١٢٩٥/١)، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

جو واقعات سوال میں درج ہیں اگر ہے جھے ہیں تو هخص ندکورعنداللہ وعندالشرع نہایت فتیج ومبغوض ہے۔
سب مسلمانوں کوکوشش کر کے اپنے مسجد کی دکھیے بھال کرنا ضروری ہے اور اس شخص کو اہل علم حضرات کے ذریعہ
تفہیم کرائی جائے اور اس کے لئے دعاء بھی کی جائے ۔ اللہ تعالی اس کے افعال کی قباحت و شناعت اس کے دل
پر واضح فر ماکر تو بہ و ندامت اور اصلاح کی تو فیق عطا فر مائے ۔ اگر اس سے کام نہ چلے تو اس سے مسجد کی امانتیں
جس طرح بھی ممکن ہو حاصل کرلی جا کیں اور انتظام میں دخیل ہونے سے بالکل روک دیا جائے۔

تنبیہ: بغیر ثبوت کے کسی کی طرف افعال قبیحہ کامنسوب کرنا بھی تہمت ہے جو کبیرہ گناہ ہے،اس سے ہرا یک کو اجتناب لازم ہے(۱)۔ان افعال کی وجہ سے شخصِ مذکور کوحرا می کہنا بھی جائز نہیں، نہاس کو اسلام سے خارج کہا جائے۔

۲ ..... روپید دینے والوں نے اس شرط پر روپید دیا کہ اس مجد میں لگا دیا جائے اور جس کو دیا ہے اس کو وکیل بنایا ہے ما لک نہیں بنایا ، اب جب کہ ان کے منشاء کے مطابق اس مبحد میں روپینے بیں لگتا اور وہ اپنا روپیہ واپس ما نگ رہے ہیں تو ان کو واپس لینے کا بھی حق ہے اور دوسری مسجد میں خرچ کرنے کی اجازت و بے ہیں تو دوسری مبحد میں خرچ کرنے کی اجازت و کیل کے تو دوسری مبحد میں خرچ کرنے کے لئے وکیل بنارہے ہیں ، ان کو اس کا بھی حق ہے ، مؤکل کو اپنے وکیل کے معزول کردینے کا حق کتب فقہ میں بصراحت مذکورہے (۲) ، البتہ وکیل کو بغیر اجازت مؤکل دوسری جگہ خرچ

(۱) "وأخرج أحمد: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، و قتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، الخ". والسطبراني: "من ذكرامرء أبشئ ليس فيه ليعيبه به، حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه ". (الزواجر عن اقتراف الكبائر، الكبيرة الرابعة والخمسون بعد المأتين: ١/٢ م، دارالفكر بيروت)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قيل: يا رسول الله! ما الغيبة؟ قال: "ذكرك أخاك بما يكره". قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: "فإن كان فيه ماتقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته". (سنن أبى داؤد، كتاب الأدب، باب في الغيبة: ٢ / ٢٨ ٢، دار الحديث ملتان) (٢) "فللموكل العزل متى شاء مالم يتعلق له حق الغير". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل: ٥٢١/٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل: ١٤/٥ ٣، رشيديه)

كرنے كاحق نہيں (١) ، يتكم چنده كا ہے جومقصدِ مذكور كے لئے ديا گيا۔

اگرکوئی جائیدادکسی مسجد کے لئے وقف ہوتواس کی آمدنی کواسی مسجد میں خرج کرنا ضروری ہے، دوسری مسجد میں خرج کرنا جائز نہیں:"لأن شرط الواقف كنص الشارع"(۲) - إلّا بيكه وه مسجد خدانخوسته ويران ہوجائے اور وہاں نماز پڑھنے والے موجود ندر ہیں اور وقف برکسی کے عاصبانہ تسلط کا قبضه ہوتو مجبوراً اس کی آمدنی مسجد میں خرج کی جاسکتی ہے، كذا فی البحر الرائق (۳)۔

سر ..... جب بیمسجد وقف اور شرعی مسجد ہے تو بلا شبه اس میں نماز درست ہے اور مسجد کی نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ جوشخص اس کواپنی ملک قرار دیتا ہے وہ جھوٹا اور خدا کے نز دیک بہت مجرم ہے ، مگر اس کے اس دعویٰ سے وہ مسجد اس کی ملک نہیں بن جاوے گی ہوان المساجد لله کی (٤)۔ فقط والتّداعلم۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۸ / ۹ / ۸۸ ھ۔
الجواب جیحے : بندہ محمد نظام الدین عفی عند دارالعلوم دیو بند ، ۱۸ / ۹ / ۸۸ ھ۔

(١) "أى لأن الوكيل عامل لغيره، فمتى عمل لنفسه فقط، بطلت الوكالة، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوكالة، الهـ". (ردالمحتار، كتاب الوكالة بالخصومة والقبض: ٥٣٢/٥، سعيد)

(٢) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٨، ٣٣٨، سعيد)

"شرط الوقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، اهـ". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني: ٢/٢ • ١ ، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٢/١، مكتبه ميمنيه مصر)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٣) "وفي القنية: حوض أو مسجد خرب و تفرق الناس عنه، فللقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٣/٥، رشيديه)

"ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني: أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب و لا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه ، هل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد أوحوض آخر؟ فقال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد) (م) قال الله تعالى: ﴿وأن المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ (سورة الجن: ٩١)

"ومن اتخذ أرضه مسجداً، لم يكن له أن يرجع فيه و لا يبيعه ولا يورث عنه؛ لأنه يحرز عن حق العباد، وصارخالصاً لله تعالىٰ". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

### متولی کا ہے آپ کورجسٹری کرالینا

سے رجٹری کرالی کہ پانچ سال تک مجھے کوئی ہٹانہیں سکتا ہے، میں ہیں مسلمانوں کا صدرا ورمتولی رہوں گا۔ متولی مانجام دور کے متولی ساحب نے مسجد کی جگہ میں دور کا نیس وغیرہ بنا کر مسجد کی آمدنی میں اضافہ کیا، جدید متولی نے بغیر جماعت کو معلوم کرائے اپنے نام سرکاری طور سے رجٹری کرالی کہ پانچ سال تک مجھے کوئی ہٹانہیں سکتا ہے، میں ہی مسلمانوں کا صدرا ورمتولی رہوں گا۔ متولی صاحب کا اس طرح رجٹری کرانا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قدیم متولی صاحب نے بغیراہل الرائے کے مشورہ کے خود بخود ہی نے آدمی کومتولی بنادیا، یفلطی کی جس کی وجہ سے اب پریشانی ہورہ ہے جا (ا) معلوم ہوتا ہے کہ مسجد سے متعلق کوئی کمیٹی بھی نہیں، اب جب کہ جدید متولی صاحب نے اپنے نام رجٹری کرالی ہے کہ پانچ سال تک مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا تو قانو فاان کی پختگی حاصل ہوگی، ان کا اپنے حق میں اس طرح رجٹری کرالینا اور اپنے صدر اور متولی ہونے کا اختیار حاصل کر لینا شرعاً درست نہیں تھا (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديويند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

(۱) "وإذا أراد المتولى أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وصحته، لا يجوز، إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل التعميم". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف: ٢/٢ ١ م، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل السادس: الولاية في الوقف: ٢٥ /٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي) (٢) "رجل طلب التولية في الأوقاف، قال: لا يعطى له التولية، وهو كمن طلب القضاء لا يقلد". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٣ ٢٩، رشيديه)

"طالبُ التولية كطالب القضاء لا يولى بالنص". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، =

جديدمتولى كاامام كويريثان كرنا

سوال[۱۹۵۲]: جدید متولی صاحب پیش امام سجد پراپنی فوقیت جتاتے ہوئے تکلیفیں دے رہے ہیں، ان پرظم کررہے ہیں۔ جدید متولی صاحب کا کہنا ہے کہ پیش امام نوکر ہے اور ہم ان پرافسر ہیں، ہماری بات کو ماننا چاہئے۔ پیش امام نے مجبور ہوکر جعد کی نماز کے بعد متولی صاحب نے جوتکلیفیں وی ہیں وہ بیان کیس۔ متولی صاحب پیش امام پر برہم ہوگئے کہتم کوکس نے اجازت دی تھی، بغیرا جازت کے تم نے غیر مذہبی باتیں کیوں بیان کیس؟ ہم تم سے قانونی کاروائی کریں گے۔ متولی جو کہتے ہیں وہ جی بات ہے یا جو پیش امام نے کہاوہ جی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب کا منصب بہت بلند ہے، متولی صاحب کا امام کوا پنانوکر سمجھنااور ذلت آمیز معاملہ کرنا غلط ہے، ناجائز ہے(۱)۔امام کوبھی اس طرح جمعہ کے بعد مجمع میں متولی کی زیاد تیوں کو بیان کرنائہیں چاہئے تھا، خود متولی صاحب سے دو چار بااثر آ دمی کی موجودگی میں افہام وتفہیم کے طور پر اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا تذکرہ کر لیتے کہ یہ یہ پریشانی ہے، اس کاحل سیجئے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديويند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند\_

غيرمسلم كودرگاه اورمسجد كامتولى بنانا

سوال[٦٩٥٣]: ایک درگاہ کی جائیداد کا انظام ایسے غیرمسلم کے ہاتھ میں ہے جو بڑے اعتقاد کے

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، الولاية في الوقف: ٩/٥ عه، إدارة القرآن كراچي)

(١) "حامل القرآن حامل راية الإسلام، من أكرمه فقد أكرم الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٢٩١٣، (رقم الحديث: ٣٦٦٠)، نزار مصطفى الباز مكة المكرمة)

"أكرموا حَمَلة القرآن، فمن أكرمهم فقد أكرمني". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: الاممارة) ١٢٩٥/٣ ، (رقم الحديث: ٣٢٠)، نزار مصطفى الباز مكة المكرمة)

<sup>=</sup> كتاب الوقف، الثاني في نصب المتولى ، الخ: ٢/١٥٦، رشيديه)

ساتھ انظام اور آمدنی کی حفاظت کرتا ہے اور مصارف میں خرج کرتا ہے، اگر اس کا انتظام کسی مقامی مسلمان کے سپر دکیا جائے تو ضیاع کا قوی اندیشہ ہے۔ کیا ایسی حالت میں وقف بورڈ اس کو متولی بناسکتا ہے یانہیں؟ تولیت کے لئے مسلم ہونا ضروری ہے یانہیں؟ بیا ایسا اوقاف ہے جن کی تولیت نامز دنہیں ہے اور نہ واقف کا کوئی موصیٰ لہ موجود ہے۔ عوام و معتقدین انتظام کریں۔ جنو بی ہند میں چند ایسی مساجد بھی ہیں جن کا انتظام با قاعدہ ہنود چلارہے ہیں، مؤ ذین اور امام نمازیوں کے مشورہ سے رکھتے ہیں اور تمام مصارف بروقت اوا کرتے ہیں۔ اس کا کیا تھم ہے؟ جواب اس انداز سے کھیں کہ سوال کی ضروری با تیں اس میں آجا کیں۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

آپکا خط پڑھ کر بہت افسوں ہوا،آپ نے لکھا ہے کہ''اگر جائیدادوقف کا انتظام مسلمانوں کے سپر د
کیا جائے تو ضیاع کا قومی اندیشہ ہے' اور بیر کہ' غیر مسلم بڑے اعتقاد کے ساتھ انتظام اور آمدنی کی حفاظت کرتا
ہے اور مصارف مقررہ میں خرچ کرتے ہیں''۔ نیز''جنوبی ہند میں چندایسی مساجد بھی ہیں جن کا با قاعدہ انتظام
ہنود چلار ہے ہیں، مؤ ذن اور امام نمازیوں کے مشورہ سے رکھتے ہیں اور تمام مصارف بروقت اداکرتے ہیں، اس
کا کیا تھم ہے''؟

مسلمان اتناگر گیا ہے کہ اس میں ندانظام کی صلاحیت رہی ، ندویا نت داری رہی ، جتی کہ اس کی عبادت گاہ کا انتظام وہ کرتا ہے جوخود ہی اس عبادت کا قائل نہیں۔ جب ایسی مجبوری ہے کہ وقف کومحفوظ رہنے اور انتظام کے برقر اررہنے کی صرف یہی صورت ہے تو مجبوراً بر داشت کیا جاسکتا ہے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبرمحمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱/۲/۸ ہے۔ الجواب سے جی بندہ نظام الدین عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱/۲/۸ ہے۔

<sup>(</sup>١) "ولا تشترط الحرية والإسلام للصحة لما في الإسعاف: ولو كان عبداً، يجوز قياساً واستحساناً، والندمي في الحكم كالعبد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف ، الخ: ٥٨/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٨٥، ٣٤٩، رشيديه)

## بلااجازت ِمتولی جنگل کو نیلام اورمویشیوں کو پانی پلانے برمحصول قائم کرنا

سوال [۱۹۵۴]: ایک جنگل جامع میجد سکروڈہ کے نام وقف ہے عرصہ بیں سال سے، اوراس وقف کے متولی خاص کوئی نہیں، وقف نامہ میں یہ تحریر ہے کہ ''جملہ نمبر دارانِ دہ (۱) ندکورہ عرصہ بیں سال سے باہتمام واتفاق جملہ نمبر داران دہ جنگل کو نیلام کیا جاتا تھا اور آمدنی مسجد کے اخراجات میں صرف کی جاتی تھی''۔امسال جو نیلام کیا گیا، وہ صرف چندا شخاص کے ذریعہ سے نیلام ہوا، جملہ نمبر داران کی رائے واتفاق سے اس کا نیلام نہیں کیا گیا۔ وقف ہونے سے اب تک جنگل کا ٹینڈ پولا وغیرہ نیلام ہوکر دور کرادیا جاتا تھا، مگر مویشیوں پر جو وہاں چرنے اور پانی چینے جاتے تھے کی قتم کی چوگی یا ٹیکس یعنی ان کی چرائی پرکوئی محصول باتفاقی جملہ نمبر داران فیمیں لیا جاتا تھا۔

اس سال کے نیلام میں چند آ دمیوں نے بوقتِ نیلام مویشیوں کی چرائی پر محصول قائم کردیا جس سے عوام کو بہت تکلیف ہونے لگی کہ اگر حلقہ سے دوردور تک مویشیوں کو پانی پلانے کا موقعہ نہیں ہے اور عام طور سے اسی جنگل سے مویشیوں کو لے جانا پڑتا ہے اور اسی جنگل سے پانی پلایا جاتا ہے اور عام طور سے کا شتکار اپنے کھیتوں میں اپنے مویشیوں کو اسی راستہ سے لے جاتے ہیں کہ بیام گذرگاہ ہے اور جنگل کی کوئی حدود تاریا خاص نشان سے قائم نہیں، بلکہ اس کی حدود وردوسری زمینوں کی حدود سے محفوظ ہیں، ایسا کرنے سے لڑائی جھڑے کا مجھی ہروقت اندیشہ رہتا ہے۔

پس سوال بہ ہے کہ کسی چراگاہ پرمویشیوں کے چرانے کے لئے یاکسی پانی کے موقعہ پرمویشیوں کو پانی پلانے پرمحصول قائم کردینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز، خصوصاً جب کہ فتنہ کا اندیشہ ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ جملہ نمبرداران (حب تصریح وقف نامہ) اس کے مہتم ومتولی ہیں تو پھر بعض کا اس کو بلا دوسروں کی رائے نیلام کرنا شرعاً جائز نہیں:

"ليس لأحد الناظرين التصرف دون الآخر عندهما خلافاً لأبي يوسف رحمه الله

<sup>(</sup>١) "دِه: گاؤل، قربيُّ - (فيروز اللغات، ص: ١٥٨، فيروز سنز لاهور)

تعالىٰ". بحر: ٥/١٤١/١)-

نیز پانی پڑئیس قائم کرنامجھی ناجا ئزہے(۲)۔اور جب کہ عام گذرگاہ کا اُورکوئی راستہ نہیں، بلکہ صرف وہی راستہ ہے تو عام گذرگاہ میں گزرنے والوں سے وہی راستہ ہے تو عام گذرگاہ میں گزرنے کا شرعاً سب کوحق حاصل ہوتا ہے (۳)، لہذا گزرنے والوں سے محصول لینا درست نہیں ۔گھاس جوخود روہ وبغیر کاٹے اس کوفر وخت کرنا ناجا گزہے(۴)،البتہ کاٹ کرفر وخت کرنا درست ہے (۴)۔ جوتصرفات کئے جا گیں، وقف نامہ کی شرائط کے مطابق کئے جا گیں، اس کے خلاف

(١) (البحر الراثق، كتاب الوقف: ٥/٥٠٠، رشيديه)

"إذا جعل الواقف الولاية إلى اثنين أو صارت الولاية إلى الوصى والمتولى، لم يكن لأحدهما بيع غلة الوقف، و ينبغى على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن يكون له ذلك. فإن باع أحدهما وأجاز الآخر، أو وكل أحدهما صاحبه به، جاز، كذا في الحاوى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصوف القيم في الأوقاف، الخ: ١٠/٢ م، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٨٥، رشيديه)

(٢) "ولا يباع الشرب، ولا يوهب، ولا يؤجر و لا يتصدق به؛ لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية،
 وعليه الفتوى". (ردالمحتار، باب البيع الفاسد، مطلب في بيع الشرب: ٥/٥٨، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ١٥٣/٢ ، رشيديه)

(٣) "أما النافذة، فلا منع من الفتح فيها؛ لأن لكل أحد حق المرور فيها". (ردالمحتار، باب التحكيم، مسائل شتى، مطلب في فتح باب آخر للدار: ٣٣١/٥. سعيد)

"بخلاف النافذة؛ لأن المرور فيها حق العامة ". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات: ٣/٣٣، رشيديد)

(٣) "عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلاثاً أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلث: في الماء، والكلا، والنار". (السنن لأبي داؤد، كتاب الإجارة، باب في منع الماء: ٣٩/٢ ، إمداديه ملتان)

(وسنن ابن ماجة، أبواب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، ص: ١٤٨ ، قديمي)

(٥) "أما إذا أحرز الماء بالاستقاء في آنية والكار بقطعه، جاز حينئذ بيعه؛ لأنه بذلك ملكه ...... فأما =

کرنا ناجائز ہے(ا)۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوې عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظا ہرعلوم سہار نپور۔

الجواب صحيح: سعيداحمدغفرله،مفتى مدرسهمظا ہرعلوم –

صحيح:عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم، ١٤٤/ ١/ ٥٥ هـ-

سمیٹی کے ایک آ دمی کا تنہامسجد میں تصرف

سوال[۲۹۵۵]: ایک محد کنمازیوں نے محدکاظم پانچ آ دمیوں کے سپر دکررکھاہے ،ان میں زید بھی شامل ہے ،گرزید بغیر باقی آ دمیوں کے مشورہ کے اپنی رائے سے مسجد کے ظم میں تصرف کرتا رہتا ہے ،خود ہی امام رکھتا ہے ،خود ہی کچھ دنوں بعد پچھالزام لگا کرنکال دیتا ہے ۔ایسے ہی تقمیرات کے بارے میں لوگ پچھ کہتے ہیں تو مانتا ہی نہیں ، آپس میں بات بڑھتی ہے ۔اس صورت حال کودس سال ہو پچھ ہیں ۔شرعی کیا تھم ہے ؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

اگر وہاں کے بمجھدار آ دمی یہ بمجھتے ہیں کہ زید کے ان تصرفات سے مسجد کونقصان پہو نچتا ہے تو وہ اس کوایسے تصرفات سے روک دیں ، ہرگز اجازت نہ دیں (۲) ، بغیریا نچوں آ دمیوں کے وہ تنہا کرنے کا

لو كان سقى الأرض وأعدها للإنبات، فنبتت، ففي الذخيرة والمحيط والنوازل: يجوز بيعه؛ لأنه ملكه، وهو مختار الصدر الشهيد". (فتح القدير، باب البيع الفاسد: ١٨/١ مصطفى البابي الحلبي مصر)
 (وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب إحياء الموات، فصل في الشرب: ٢/٠ ٢٨، سعيد)
 (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، الفصل الثاني في بيع الثمار، الخ: ٩/٣ ، ١، رشيديه)

(١) "شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في قولهم: شوط الواقف كنص الشارع: ٣٣٣، ٣٣٨، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) "فاستفيد منه أنه إذا تصرف بما لا يجوز، كان خائناً يستحق العزل". (البحرالرائق، كتاب الوقف ٣٩٢/٥)

"وينزع وجوباً لو غيرمامون، أو عاجزاً، أو ظهر به فسق". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٢٨٠٠/٠ سعيد) (وكذا في البزازية، كتاب الوقف، مطلب في نصب المتولى و ما يملكه أولا: ٢٥٣/٦، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣٠، رشيديه) حقدارنہیں(۱)،حساب بھی صاف رکھنا ضروری ہےاورکوئی کا م ایسانہ کیا جائے جس سے مسجد و بران ہو، اور تفرقہ پڑے ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٨/٢/٢٨هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه ـ

واقف كامتولى كوتبديل كرنا

سروال[۲۹۵۱]: مسجداہل سنت والجماعت وقف کردہ محمود خال ہے، بروقتِ تبدیلی سکونت پاکستان میرے بھائی سیدحامد حسین کومتولی کرگئے تھے۔ پچھ شرائط پورانہ کرنے کی وجہ سے اب پاکستان سے خط رجسٹری آیا ہے کہ سابق متولی کے بجائے ووسرے بھائی عبدالحفیظ خال کو دے دی جائے۔ تو کیا مالک مسجد پاکستان سے متولی تبدیل کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مساجداللہ تعالیٰ کی ہیں ،کسی کی کوئی مسجد ذاتی مِلک نہیں:﴿ وَأَنِ الْمساجِدِ لِلّٰهِ ﴾ الآیة (۲)۔ بانی مسجد کوحق ہے کہ جس کومناسب مسجھے انظام کے لئے متولی بنادے، البتہ جوشخص دیانت وار نہ ہو، یا انظام کی صلاحیت نہ رکھتا ہو،اس کو بنانا درست نہیں (۳)،اگر بنادیا تواس کوالگ بھی کیا جاسکتا ہے (۴)، بلاوجہ

رًا) "وليس لأحد الناظرين التصوف بغير وأى الآخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٨٧/٥، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخ: ٢/٠١م، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣/٥ ٠ ٣، رشيديه)

(٢) (سورة الجن: ١٨)

(٣) "وفى الإسعاف: لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به، ويستوى فيه الذكر والأنشى ...... وقالوا: لا يعطى له، وهو كمن طلب القضاء لا يقلد. والظاهر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

(والفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف، الخ: ٣٠٨/٢، رشيديه)

(٣) "وينزع وجوباً لو غير مأمون، أو عاجزاً أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه". (تنوير الأبصار مع=

الگ كرنا بھى درست نہيں (١) \_ فقط واللہ اعلم \_

حرره العيدمحمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ٢٥/١٣/٣٤ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند\_

بغيرا جازت متولى امامت كرنا

سوال[١٩٥٤]: بغيراجازت متولى آفاق حسين مجديس امامت كرسكتا بيانبيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمتولی کا تبجویز کرده امام صالح ، پایندموجود ہوتو کسی اُورکواما مت کاحق نہیں (۲)\_فقط واللّٰہ اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۷/۳/۳۷ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه \_

بغيرا جازت متولى مسجد ميں رہنا

سوال[۱۹۵۸]: بغیراجازت ِمتولی آفاق حسین مسجد ملذامیں رہ سکتے ہیں یانہیں، جب کہان کا ذاتی مکان مسجد کے قریب ہے؟

= الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الوقف، في نصب المتولى وما يملكه اولا: ٢٥٣/٦ ، رشيديه)

(١) "قإن طعن في الوالى طاعنٌ، لم يخرجه القاضي من الولاية إلابخيانة ظاهرة". (الفتاوي العالمكيرية،

كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف الغ : ٢٥/٢ م، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٢/، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) "والأحق بالإمامة تقديماً بل نصباً ..... الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة،

ثم الأورع". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني: ١ /٨٣، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں سونا مکروہ ہے، اپنے مکان پرسویا کریں، متولی کو اجازت دینے کا بھی حق نہیں۔ جوشخص معتکف ہویا مسافر ہواس کے لئے گنجائش ہے(۱)۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ٢٥/١٣/٣٥ هـ-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه-

مرمت مسجد بلااذن متولى

سوال[١٩٥٩]: بغيراجازت متولى محرآ فاق مرمت مسجد كراسكتي بين يانهين؟

الجواب حامداً ومصلياً:

متولی کے انتظامت میں کسی اُورکو دخل نہیں وینا جاہیے(۲)، اگر مرمت وغیرہ کی ضرورت ہوتو متولی

(١) "ويكره النوم والأكل فيه: أى المسجد لغير المعتكف". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخراهية،

"والنوم فيه لغير المعتكف مكروه، وقيل: لا بأس للغريب أن ينام فيه". (الحلبي الكبير، ص: ٢١٢، فصل في أحكام المسجد، سهيل اكيدمي، لاهور)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الفرس في المسجد: ١/١ ٢٢، سعيد)

(٢) "في الكبرئ: مسجد مبنى، أراد رجل أن ينقضه ويبنيه ثانياً أَحْكَمَ من البناء الأول، ليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية له، كذا في المضرات". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الأول: ٢/٥٥، رشيديه)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد، الخ: ٢٦٨/٦ ، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٥/٥٦م، رشيديه)

"أما إذا أحدث رجل عمارةً في الوقف بغير إذن، فللمتولى أن يأمره بالرفع، إذن لم يضر رفعه البناء القديم". (مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٥/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

سے کہا جائے اور اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۴۷/۳/۳۷ هـ-

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۲۵/۳/۳۷ هه\_

شیعہ صاحبان اپنی مسجد سنیوں کو دیں تو قدیم شیعہ منتظم کے ہاتھ سے انتظام لے لینا

سسوال[1970]: ڈیڑھ سوسالہ ایک قدیم معجد شیعہ صاحبان کی تھی، انہیں کی نماز ہوتی تھی، زمانے کے ردوبدل سے صرف ایک گھران کارہ گیا۔ وہ معجدان کے متولی صاحب نے اہل سنت والجماعت کو دے دی کہتم اپنی اذان وجماعت کرلو، مگرانظام ان کے ہاتھ میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انتظام ہمارے ہاتھ میں ہو، وہ انتظام چھوڑ نانہیں چاہتے ۔ توان سے انتظام لینا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب زمانۂ قدیم سے وہ مسجد کے انظامات کرتے چلے آرہے ہیں اور کوئی نقصان یا خیانت ٹابت نہیں ہے تو ان کواس انتظام سے الگ نہ کیا جائے (۱) ، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے ، ہاں! اگر وہ خود ہی انتظام سے دست بردار ہوجائیں تو دوسری بات ہے۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العيرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۵/۱۹ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، ، دارالعلوم دیو بند، ۱۶/۵/۱۶ ه۔

مسجد کی اشیاء چوری ہوئی تو کیا متولی پرضان ہوگا؟

سے وال [197]: ایک مسجد سے ایک کوئل کے قریب وزن کے تانبہ کے برتن ایسی حالت میں چورنی ہوگئے کہ نہ تو صدر دروازہ پر کسی قتم کا تالالگا تھا، اور نہ ہی کوئی محافظ مسجد کی حفاظت کے لئے مقرر تھا، البت جس کمرہ میں برتن تھے اس پر تالالگا تھا جسے چوروں نے بہ آسانی توڑ کر برتن نکال لئے۔ ایسی صورت میں یعنی جس کمرہ میں برتن تھے اس پر تالالگا تھا جسے چوروں نے بہ آسانی توڑ کر برتن نکال لئے۔ ایسی صورت میں یعنی

<sup>(</sup>١) "فإن طعن في الولى طاعنٌ، لم يخرجه القاضى من الولاية إلا بخيانة ظاهرة" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف الخ: ٣٢٥/٢، رشيديه) (وكذا أي ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلم، : يأثم لتولية الخائن: ٣/٠٥٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/١١٩م، شيديه)

معقول حفاظت نہ کرنے پرمتولی مسجد پر کوئی جرم عائد ہوتا ہے یانہیں؟ اگر جرم عائد ہوتا ہے تو تلافی کے لئے کیا صورت ہوگی؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مساجد کے صدر درواز بے پرعمو ما تالانہیں لگایا جاتا، تا کہ جوشخص جب بھی دل جا ہے مسجد میں آگر عبادت کر سکے۔ نیز ہرمسجد میں محافظ بھی مقررنہیں ہوتا، بلکہ اوقاتِ نماز میں مؤذن آتا ہے اور مسجد کی صفائی اور صف بچھانے کا کام کرتا ہے۔ اگر یہی صورت آپ کے یہاں بھی ہے تو حجرہ پرقفل کا ہونا ہی حفاظت کے لئے کافی ہے اور چوری کے واقعات مسجد کافی ہے (۱)، متولی پرکوئی صفان لازم نہیں (۲)۔ ہاں! اگر وہ جگہ چوروں کی ہے اور چوری کے واقعات مسجد وغیرہ میں پیش آتے رہتے ہیں اور صرف حجرہ مسجد پرقفل کا ہونا حفاظت کے لئے کافی نہیں سمجھا جاتا تھا تو پھر حکم ووسرا ہوگا۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۲/۲ هـ-

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۲/۷ هـ-

(١) "كره غلق باب المسجد، وقيل: لا بأس بغلق المسجد في غير أوَانِ الصلوة صيانة لمتاع المسجد، وهذا هو الصحيح". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، فصل: كره غلق باب المسجد: ١/٩٠ ، رشيديه)

"كره غلق باب المسجد إلا لخوف على متاعه، به يفتى". (الدرالمختار). "(قوله: إلا لخوف على متاعه) هذ أولى من التقييد بزماننا؛ لأن المدار على خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات، ثبت كذلك إلا في أوقات الصلوة، أو لا فلاء أو في بعضها، ففي بعضها". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، مطلب في أحكام المسجد: ١/٢٥٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبله ؛ ٢٠ ٥ م ٢٠ ، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، فصل: يكره استقبال القبلة: 1/1 ، مصطفى البابي الحلبي مصر) (7) "وهي أمانة مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها، فلا تضمن بالهلاك .......... مطلقاً سواء أمكن التحزر أم لا، لحديث الدار قطني: "ليس على المستودع غير المغل ضمان". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الإيداع: ٢٦٣/٥، سعيد)

# اولا دِوا قف كوا نظام ميں دخل دينے كاحق

سوال[۲۹۹۲]: كيافرماتي بين علمائے دين اس مسلمين كه:

ایک شخص نے اپنی حمیت اور توت وین سے ایک مدرسہ دینی اپنے مکان پر قائم کیا اوروہ ہمیشہ اس مدرسہ کی ترقی کی کوشش ونگرانی کرتا رہا، اس نے بید بھی کیا کہ شہر کے چند متدین اور عمائد کی ایک کمیٹی بنائی جو مدرسہ کے انتظام اور اس کی ترقی کے مشورے دے، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس مدرسہ کے قائم اور بر قرار رکھنے کے لئے دکانی جائیداد موقوفہ کا انتظام ہو گیا، لیکن پرانے ممبران جب کے بعد دیگرے مرگئے تو اس شخص نے جدید ممبران قائم کئے اور خود بھی مرگیا۔

اس کے انقال کے بعد چندممبروں کی وجہ سے مدرسہ کی ترقی میں صورتِ زوال پیدا ہوگئ، لہذا بانی مدرسہ کی اولاد نے چاہا کہ چونکہ ہمارے بزرگوں کا قائم کردہ مدرسہ ہے، لہذا ہم کواس کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ مفیدسلسلۂ تعلیم ٹوٹ نہ جائے، لیکن موجودہ ممبران بانی مدرسہ کی اولاد کونہ مدرسہ کی نگرانی کرنے دیتے ہیں، نہ میٹی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میلوگ مدرسہ کواپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور بانی مدرسہ کی اولاد کے دخل کو براجانے ہیں۔

سائل: حكيم سيدعبدالتتارصاحب، ساكن بانس بريلي محلّه چھاؤنی اشرف خان۔ الحواب حامداً و مصلياً:

صورت مسئوله میں چونکه موجوده ممبران اصلی متولی مرحوم کے مقرر کرده ہیں اوراصلی متولی کوت تھا کہ جس کوجی ہے مقرر کردے، کے ما صور ح به فی العالم گیریة: ۲ / ۹۹۹: "للمتولی أن یفوض لغیرہ عند موته" (۱) - لهذامتولی مرحوم کی اولا دکو بغیر رضا مندی ممبرانِ مدرسه محض ترقی رک جانے یفوض لغیرہ عند موته" (۱) - لهذامتولی مرحوم کی اولا دکو بغیر رضا مندی ممبرانِ مدرسه محض ترقی رک جانے

(۱) "و للمتولى أن يفوّض لغيره عند موته كالوصى له أن يوصى إلى غيره، الغ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف، الغ: ١٢/٢ م، رشيديه) "المتولى إذا أراد أن يفوّض إلى غيره عند الموت الولاية بالوصية، يجوز ". (التاتار خائية، كتاب الوقف، المولاية في الوقف: ١٥/٣/٥، إدارة القوآن كواچى)

(و كذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٢٥/٣، سعيد)

کی وجہ سے نگرانی یا انتظامات میں دخل دینے کاحق نہیں تا وقتنیکہ ممبران کی جانب سے کوئی خیانت ظاہر ہو، البتہ اگر ممبر خیانت کریں تو واقفین کواختیار ہے کہ قاضی کے یہاں دعویٰ کر کےان ممبران کی تولیت کو باطل کر دیں۔ عالمگیری میں ہے:

"رجل وقف أرضاً أو داراً ودفعها إلى رجل و ولاه القيام بذلك، فجحد المدفوع إليه، فهو غاصب يخرج الأرض من يده، والخصم فيه الواقف". ٢ /٢٤/٢)-

موجودہ متولیوں کا اس کواپنی ملک قرار دینا برائے خیانت ہے، بلکہ خیانت ہی خیانت ہے(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمود گنگوی، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲/۱۱/۱۵ هه۔

بنده عبدالرحمٰن غفرله، ۱۲/ ذيقعده/ ۵۱ هـ

صحيح:عبداللطيف،مدرسهمظاهرعلوم،١٦/ ذيقعده/٥١ هــ

(١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف: ٣٣٤/٢، رشيديه)

"إذا أنكر والى الوقف: أى قيم الوقف، فهو غاصب، فيخرج من يده، فإن نقض منها شيء بعد المجمود فهو ضامن ". (التاتار خانية، كتاب الوقف، الدعاوى والخصومات، الخ: ٥٨٢٠/٥، ٥٢١، ١٨٠، إدارة القرآن كراچى)

"رجل جعل أرضاً له صدقةً موقوفةً لله أبداً على قوم بأعيانهم، ثم من بعدهم على المساكين، ودفعها إلى رجل و ولاه إياها، فجحد الرجل المدفوع إليه الوقف ذلك وادّعى أنه ملك له، قال: هو غاصب، ويخرج الوقف من يده". (أحكام الأوقاف للخصاف، كتاب الوقف، باب الأرض أو الدار توقف فتغصب، ص: ٢٠٢، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "إذا صح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، شركت علميه ملتان)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٠٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

### مزاركي حفاظت كاطريقة اوراس كے محافظ كاوظيفه

سے ال [۱۹۹۳]: یہاں گاؤں میں ایک درگاہ شریف ہے، اس کی مجاوری کے لئے مہاراجہ گائیکواد نے کچھز مین دی ہے کہ جومجاوری کرے، وہ اس زمین کوکاشت کر کے اس کی پیداوار کھائے، اور مجاوری کا کا م ایک مؤون کرتا ہے۔ اور گاؤں کے لوگ سب درگاہ پر پھول چڑھاتے ہیں اور دیا بھی جلاتے ہیں۔ مؤون کا کہنا ہے کہ میں اس قبر پرسی کو بُرا سمجھتا ہوں، اگر میں میکا م نہ کروں تو اس زمین کی پیداوار کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ چونکہ اس کی تخواہ بہت کم ہے اس لئے اس نے ایسا کا م اختیار کیا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

درگاہ کی حفاظت کرے اور پھول چڑھانے والوں کونری وشفقت سے سمجھادیا کرے کہ اس چڑھاوے سے نتم کو فائدہ ہے نہ صاحب مزار کو فائدہ ہے (۱)،اگر دور کعت نفل پڑھ کران کوثواب پہونچا دوتو تم کوبھی نفع ہے ادران کوبھی نفع ہے اوراس طریقہ پرثواب پہونچا ناحدیث شریف سے ثابت بھی ہے (۲)۔ درگاہ سے متعلق ہے اوران کوبھی نفع ہے اوراس طریقہ پرثواب پہونچا ناحدیث شریف سے ثابت بھی ہے (۲)۔ درگاہ سے متعلق

= (وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الشاني في نصب المتولى و ما يملك، الخ: ٢٥٣/٦، رشيديه)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٨٠/٣، سعيد)

(۱) "ذكر ابن الحاج في المدخل: أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد، في حمل ابن الحاج في قبره، وإن ذلك لم يرو عن السلف، فهو بدعة". (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، أحكام الجنائز، فصل في حملها و دفنها، ص: ٢٠٨، قديمي)

(٢) "عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: كنت جالساً عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله! إنى كنت تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت، قال: "وجب أجرك و ردها عليك الميرات". قالت: يا رسول الله! كان عليها صوم شهر أفاصوم عنها؟ قال: "صومى عنها". قالت: يارسول الله! إنها لم تحج قط أفاحج عنها؟ قال: "نعم، حجى عنها". (جامع الترمذي، أبواب الزكوة، باب ماجاء في المتصدق يرث صدقته: ١/٣٣١، سعيد)

"من صام أو صلى أو تصدق، جعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء، جاز، ليصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة". (ردالمحتار، باب صلاة الجنائز، مطلب في القراء ة للميت وإهداء ثوابها له: ٣٨٣/٣، سعيد) (وكذا في الهداية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٢٩١١، مكتبه شركت علميه ملتان)

جوز مین ہےاس کی پیداوار کھانا اس کے لئے جائز ہوگا (۱) ،گرجو چیز مزار پرچڑھائی جائے ،اس کا کھانا درست نہیں (۲) ۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۱/۱/۱۰ ھ۔



(١) "قال في خزانة الأكمل: لو وقف على مصالح المسجد، يجوز دفع غلته إلى الإمام والمؤذن والقيم، اهـ". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٥٣/٥، رشيديه)

"والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته بشرط الواقف أولاً، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة، يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٢/٥، رشيديه)

(٢) "واعلم أن النذر الذي يق للأموات من أكثر العوام و ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل و حرام". (الدر المختار مع رد السحتار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم وما لايفسد، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم: ٢ - ٢٣٩، سعيد)

# باب، أحكام المساجد (مجدكامكامكايان)

### مسجد كبير كى تعريف

سىوال[٦٩٦٣]: كيامسجدِ كبير جوچاليس ذراع كى موتى ہے، وہ عرض رُبع مراد ہے يعنى كل چاليس ذراع، يالميائى چوڑائى؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جانیس ڈراع کمبی ، جالیس ڈراع چوڑی۔ایک قول میں ساٹھ ذراع (۱)۔واللہ اعلم۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ، مدرسہ دارالعلوم دیو بند،۶/۹/۹ھ۔

### مسجد صغيرا دركبير كى تعريف

سوال[۱۹۱۵]: خورجہ کی جامع مسجد میں ایک صف میں تقریباً بچائی آدی نماز پڑھ سکتے ہیں ،اور پوری مسجد میں تقریباً بچائی آدی نماز پڑھ سکتے ہیں ،اور پوری مسجد میں تقریباً بچائی آدی نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ سجد کبیر کا حکم رکھتی ہے یا مسجد صغیر کا؟ اور مسجد صغیر اور کبیر کی کیا تعریف ہے؟ اور ان دونوں مساجد کے متعلق نمازیوں کے لئے کیا کیا احکامات ہیں؟ ایک مولوی صاحب اس مسجد کو مسجد کو مسجد کو مسجد کو مسجد کو مسجد کو مسجد کرام اس مسجد کو صغیر کہتے ہیں۔

(۱) "(قوله: ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعاً، وقيل: من أربعين، وهو المختار، كما أشار إليه في المجواهر، قهستاني". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ١٣٣٢، سعيد)
"(قوله: في المسجد الكبير) هو أن يكون أربعين فأكثر، وقيل: ستين فأكثر. والصغير بعكسه، أفاده القسهتاني، وأفاد أن المختار الأول، الخ". (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل فيما لايفسد الصلوة، ص: ٣٣٢، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

جومسجد جالیس گز (شرع) کمبی اوراتنی ہی چوڑی ہو وہ مسجد کبیر ہے، جواس سے چھوٹی ہووہ مسجد صغیر ہے، کذافعی ر دالمحتار (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ ہے، کذافعی ر دالمحتار (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۹ مھے۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۰/۲/۹ ھے۔

حدمسجد

سوال[٢٩٢]: مجدى مدكهان تك شاركر سكت بين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

### مسجدوہ جگہ ہے جس کونماز کے لئے متعین کردیا گیا ہو(۲)، وہاں بلانسل جانامنع ہے (۳)، وضو کی جگہ

(١) "(قوله: ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعاً، وقيل: من أربعين، وهو المختار، كما أشار إليه في الجواهر، قهستاني". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ١٣٣٨، سعيد)

" (قوله: في المسجد الكبير) هو أن يكون أربعين فأكثر، وقيل: ستين فأكثر، والصغير بعكسه، أفاده القهستاني، وأفاد أن المختار الأول". (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، باب الصلوة، فصل فيما لايفسد الصلوة، ص: ٣٣٢، قديمي)

(٢) "عرفاً: الموضوع المبنى للصلوة". (القاموس الفقهي، حرف السين، ص: ١٦٤ ، ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه)

(٣) "قال: حدثنى جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ..... فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". (سنن أبى داؤد: ١/٣٥، كتاب الطهارة، باب فى الجنب يدخل المسجد، إمداديه ملتان)

"ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد، سواء كان للجلوس أو للعبور، هكذا في منية المصلى". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة: ٣٨/١، وشيديه)

عام طور پرخارجِ مسجد ہوتی ہے(۱)،مسجد کے فرش پر پیر رکھتے ہی نیتِ اعتکاف مناسب ہے(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۸۹/۴۴/۲۴ هـ

مسجد ہونے کا حکم کب ہوگا؟

سوال[۱۹۲۷]: ایک عرصهٔ دراز سے ایک مقام لپ سڑک سرکاری ایک پخته چبوتر ہمسجد ہے اور وہ مسجد بھی مشہور ہے، مؤذن امام مقرر ہیں ، اذان و جماعت باضابطہ ہوتی ہے۔ ایک عرصه ہوا کہ ایک حاکم وقت نے مجمعی عام مسلمانان و ہنود میں زبانی اس کے مسجد ہونے کوتشلیم کیا اور اس کے مسجد ہونے کا اعلان کیا۔ یہ مسجد ہوگی یا نہیں اور اس کو مسجد قرار دینا صحیح ہے یا نہیں ؟

سائل: بنده عبداللطيف، مدرسة المؤنين، قصبه منگلور ـ بنده محر على عنه، عملة قلعه قصبه كنگوه ، ضلع سهار نپور ـ

> = (وكذا في الهداية، كتاب الطهارات، باب الحيض والاستحاضة: ١ /٢٠، شركت علميه ملتان) (وكذا في تنوير الأبصار مع الدرالمختار: ١/١/١، سعيد)

(۱) "والوضوء فيما أعد لذلك". (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: والوضوء)؛ لأن ماء ه مستقدر طبعاً، فيجب تنزيه المسجد عنه، كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم، بدائع". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، مطلب في رفع الصوت بالذكر: الحراب معيد)

"ومنها حرمة البصاق فيه. أقول: المراد من الحرمة هنا كراهة التحريم مما في البدائع. ويكره التوضي في المسجد؛ لأنه مستقذر طبعاً، فيجب تنزيه المسجد عنه، كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم". (شرح المحموى على الأشباه والنظائر، الفن الثالث، القول في أحكام المسجد: ١٨٦/٣، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميه كراچي)

(٢) "قوله: (وأقله نفلاً ساعة) لقول محمد رحمه الله تعالى في الأصل: إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف، فهو معتكف ما أقام، تارك له إذا خرج، فكان ظاهر الرواية". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٥٢٥/٢، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

اس چبوترہ کامسجد مشہور ہونا، امام ومؤذن مقرر ہونا، اذان وجماعت کا وہاں باضابطہ ہونا، نیز حاکم وقت کامجمع عام مخالف وموافق میں اس کے مسجد ہونے کوشلیم کرنا اور اس کا اعلان کرنا بیامورا یسے ہیں کہ اس کے مسجد ہونے کے شاہد عدل اور بہت کافی ہیں (۱)، اگر وقف نامہ موجود ند ہو، یا وقف کاعلم نہ ہوت بھی اس کے مسجد ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا، کیونکہ امور فدکورہ کامسجد ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا، کیونکہ امور فدکورہ کامسجد کے ساتھ مختص ہونا کسی پختی نہیں۔

بے شار مسجد میں ملیس گی کہ نہ ان کا وقف نامہ موجود ہے، نہ واقف کا حال معلوم ہے، بھی ایک شخص یا چند اشخاص نے مل کر بچھ حصہ ئز مین کو، بھی پختہ چبوترہ بنا کراور بھی (عدم وسعت کی وجہ سے ) کچاہی رکھ کرنماز وغیرہ عبا دات کے ساتھ خاص کر دیا اور عام طور پر مسلمانوں کو اس میں نماز کی اجازت دے دی ہے۔ اور صورت مسئولہ میں نوا مام ومؤذن بھی مقرر ہیں، اذان و جماعت بھی ہا قاعدہ ہوتی ہے، اس کے مسجد ہونے کو حاکم وقت نے تسلیم کر کے اعلان عام بھی کر دیا ہے، لہٰذااس کے مسجد شرعی ہونے میں کوئی شبہیں اور اس کوغیر مسجد قر ار دینا ہے جے نہیں:

"التسليم في المسجد أن يصلى الجماعة بإذنه، ويشترط مع ذلك أن يكون الصلوة بأذان وإقامة جهراً لا سراً. ولوجعل رجل رجلاً واحداً مؤذناً وإماماً، فأذن وأقام وصلى وحده، صار مسجداً بالاتفاق، اهـ". فتاوى عالمگيرى مختصراً: ٣/٢ (٢)- "والحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة، اهـ". مبسوط: ١٣/١ (٣)- فقط والثراعلم-

(1) "ففى الذخيرة ما نصه: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بني مسجداً وأذِن للناس بالصلاة فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً". (منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل: ٥/٥ ٢ ١ م، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد ٣٥٦/٣، سعيد)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٢/٥٥/٠ رشيديه)

"وبالصلاة بجماعة يقع القبض والتسليم بلاخلاف، حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه يصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً، و يشترط مع ذلك أن يكون الصلاة بأذان وإقامة جهراً لاسراً". (التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٩/٥ ٩/٥، إدارة القرآن كراچى) (وكذا فتح القدير، كتاب الوقف، فصل: ٢٣٣/١، مصطفى البابى الحلبى، مصر)

(m) (المبسوط للسوخسي، باب الحمل والمملوك والكافر: ٩/٩ ٥ ١ ، غفاريه كوئثه)

### كيابنيادر كھنے ہے مسجد كاتھم ہوجائے گا؟

سے وال [۱۹۱۸]: مسجد کو پوری عمارت تغییر ہونے کے بعد مسجد کہا جائے گایا صرف بنیا دکا پڑنا ہی
کافی ہے؟ اگر بنیا دہی کافی ہے تو ایسی مسجد میں جس کی صرف بنیا دہی پڑی ہو، وضوکر نافسل کرنا، کھیتیاں کرنا،
جانوروں کو چرانا، یا معماروں کا بیڑی سگریٹ پینا، چہل قدمی کرنا، ننگے بدن وہاں جانا سب ممنوع ہونا چاہیے؟
مولوی: ابوطلحہ، سرائے میراعظم گڑھ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس کی وہ زمین ہے، اگراس نے مسجد بنانے سے پہلے لوگوں کو وہاں اذان ، نماز ، جماعت کی اجازت دے دی اور بین ہے کہ اور اس کو مسجد قرار دے دیا تو وہ شرعی دے دی اور اس کو مسجد قرار دے دیا تو وہ شرعی مسجد بن گئی، اب جو چیز مسجد میں منع ہے وہاں بھی منع ہے، مسجد کا پورااحترام لازم ہے، فت اوی عالمہ گیری:

\*\*The substitution of the subs

### اگراییانہیں کیا بلکہ نیت بہ ہے کتعمیر مکمل ہونے کے بعدا ذان ،نماز ، جماعت شروع کی جائے گی اور

(۱) "رجل له ساحة لا بناء فيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة، هذا على ثلاثة أو جه: أحدها: إمّا إن أمرهم بالصلوة فيها أبداً نصّاً بأن قال: صلوا فيها أبداً، أمرهم بالصلاة مطلقاً ونوى الأبد، ففي هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً، لومات لا يورث عنه ". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الخ: ٣٥٥/٢، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٣/٠ ٣٩، رشيديه)

"التسليم في المسجد أن تصلى فيه الجماعة بإذنه ...... و يشترط مع ذلك أن تكون الصلاة بأذان وإقامة جهراً لا سراً ..... ولو جعل رجلاً واحداً مؤذناً وإماماً، فأذن وأقام وصلى وحده، صار مسجداً بالاتفاق". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الخ: ٣٥٥/٢، وشيديه)

(وكذا في التاتار خُانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥٩٩٥، ٥٣٩، إدارة القرآن كراچي)

اسی وقت اس کومسجد قرار دیا جائے گا تو اس پرمسجد کا تھا تھم تکمیلِ عمارت کے بعد جاری ہوگا (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

مسجد کی بنیا دور کھنے سے حکم مسجد

سوال[۲۹۲۹]: ا....مبحد کی بنیا در کھنے سے مسجد کے احکام جاری ہوجاتے ہیں ، یااذان جماعت ہونے پر جاری ہوں گے؟

سوال بيه که جب که مجد کا تغير (جس بين سورو پي چنده سے لگ چکا ہے اور پخيس رو پيايک شخص کا ويا بوا آ کنده تغير کے لئے امانت ہے ) ابھی کمل نہيں ہوئی۔ اس کی تغير کوروک کراس مکان کوموجوده شکل بين ، يا (۱) "واما القبض والتسليم فشرط لصيرورته مسجداً عند ابی حنيفة ومحمد، وعند ابی يوسف ليس بشرط، حتى ان عنده يصير مسجداً بمجرد البناء مالم يوجد القبض والتسليم. وبالصلوة بجماعة يقع القبض والتسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلوة فيه فصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً سسجداً سيست وفي "ملتقط الناصري": وإذا بنى مسجداً لايصير مسجداً جتى يقر بلسانه أنه مسجد، لا يساع و لا يوهب و لا يوهن و لا يورث، وفتح الباب وأذن فيه وأقيم وأذن للناس بالدخول فيه عامة، فيسصير مسجداً إذا صلى بجماعة فيه". (الفتاوي التاتار خانية، کتاب الوقف، الفصل الحادی والعشوون في المساجد: ۵/۹۳۹، ۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰، ۱۵۳۰،

سمت کے تغیر کے ساتھ اس نئی مسجد کو مدرسہ کے مکان کی صورت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے، جائز ہوگا یانہیں اور جس شخص کا روپیدامانت ہے اس کو واپس کر دیا جائے تو وہ شخص اس روپید کواپنے پاس رکھ سکتا ہے یا کسی دوسری مسجد میں دیدے؟

سائل عظيم الله مهتم مدرسه فيض القران ، محلّه جاه چوژه پانى پت ضلع كرنال ـ الجواب حامداً ومصلياً:

ا، ۱۰۰۰۰۰۰ وہ جگہ پہلے سے مدرسہ کے لئے وقف ہے اور جوشخص متولی یا مہتم ہے اس کو واقفین کی طرف سے اختیار عام حاصل ہے کہ اس زمین میں جوتقمیر مدرسہ کی مصلحت کے موافق سمجھے بنائے، پھر اس نے بنیت مسجد اس کی بنیا در کھی ، نیز اسی نیت اور نام سے لوگوں نے چندہ دیا اور جوتقمیر اب تک ہو گی وہ اسی نیت اور بیئت پر ہوئی ، لہذا اس پر شروع ہی سے مسجد کے احکام جاری ہوں گے (۱) ۔ اگر چہ ابھی تک اس کی تقمیر کھمل نہیں ہوئی ، لیکن جس طرح مسجد کی مسجد سے وباطل کر کے کسی دوسرے کام میں اور اس میں اذان و جماعت بھی نہیں ہوئی ، لیکن جس طرح مسجد کی ہیئت پر دکھے ہوئے مسجد کے کام میں نہ لانا ورست نہیں ، اسی طرح تقمیر مذکور بدلنایا بغیر بدلے مسجد کی ہیئت پر دکھے ہوئے مسجد کے کام میں نہ لانا ورست نہیں (۲) ۔

(۱) "و يزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله: جعلته مسجداً، عند الثانى". (الدرالمختار). "(قوله: بالفعل): أى بالصلاة فيه، ففى شرح الملتقى: إنه يصير مسجداً بلاخلاف، ثم قال عند قول الملتقى: "وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يزول بمجرد القول": ولم يرد أنه لا يزول بدونه لما عرفت أنه ينزول بالفعل أيضاً بلا خلاف، اهـ. قلت: وفى الذخيرة: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف المدين و يصح أن يراد بالفعل الإفراز". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٥٥/ ٣٥٦، ٣٥٦، سعيد) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣/٢٥١، ١٢٥١، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٣٥٣/٢، رشيديه)

(٢) "إذا حرب، وليس له ما يعمر به، و قد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية، أو لم يخرب لكن خربت القرية ينقل أهلها، واستغنوا عنه، فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته. قال أبويوسف رحمه الله تعالى: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة، لا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله، ونقل ماله =

آ بادی اورغیر آ بادی سے متعلق پہلے سوچنے کی بات تھی ، کارکنانِ مدرسہ کا فریضہ ہے کہ سجد مذکورکو آ باد رکھنے کی سعی کریں ، پانچوں وفت کچھ آ دمی ضرور و ہاں اذان کہہ کرنماز پڑھا کریں اور جہاں تک ہوسکے مدرسہ کو ترقی دیں اوراس میں بیرونی طلباء کورکھیں تا کہ سجد و مدرسہ ہر دو آ بادر ہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبدمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

### مسجد کیسے مسجد بن جاتی ہے؟

سوال[۱۹۷]: ایک خص نے تقریباً چالیس سال قبل ایک مسجد بنائی ،لوگوں کونماز پڑھنے کے لئے کہا اور زبانی وقف کردیا۔اس وقت اس کی پوتی مسجد کے اصاطبیس دیواروغیرہ کرنے سے لوگوں کوروکتی ہے جس سے لوگوں کو دوئت اس کی پوتی مسجد کے اصاطبیس دیواروغیرہ کرنے سے لوگوں کوروکتی ہے جس سے لوگوں کو بیخیال ہوا کہ بیس جدتو وقف نہیں کی گئی، بلکہ اس زبانی وقف کوتو ڑتی ہے اور مصلیانِ مسجد کا خیال بید ہے کہ جب کا غذییں لکھ کروقف نہ کیا جائے تو وقف شجے نہیں۔

اب دریافت طلب بیامرہے کہ اس طرح زبانی وقف کرنے سے وقف صحیح ہوجائے گایانہیں اور اس عورت کوروکنا درست ہے یانہیں اورمسجد میں نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ مسجد بنائی اور زبانی وقف کر کے لوگوں کونماز پڑھنے کی اجازت ویدی اور وہاں اذان و جماعت ہونے گئی اور اپنی مِلک سے اس مسجد کوراستہ وغیرہ سے ممیتز کر دیا تو وہ بالا تفاق شرعی مسجد بن گئی ،اگر چہتحر پر وقف نامہ کی نو بت نہ آئی ہو، وہاں نماز دوسری مسجدوں کی طرح بلا تامل درست ہے، واقف کے ور شکواس میں کوئی ایسا تضرف درست نہیں جو وقف کے خلاف ہوا وربطور وراثت ملک کا دعویٰ کرتا غلط ہے (۱)۔

= إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، كذا في الحاوى القدسي". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢، رشيديه)

(۱) "وأما المسجد، فليس له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه؛ لأن الوقف اجتمع فيه معنيان: الحبس والصدقة". (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٢/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل: ٢٠٥/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"ويزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل: أى بالصلوة فيه، ففى شرح الملتقى: إنه يصير مسجداً بلا خلاف. ثم قال عند قول الملتقى: "وعند أبى يوسف يزول بمجرد القول": ولم يرد أنه لا يزول بدونه لما عرفت أنه لا يزول بالفعل أيضاً بلا خلاف، اهد. قلت: وفى الذخير ة ما نصه: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً، اهد. ويصح أن يراد بالفعل الإفراز، ويكون بياناً للشرط المتفق عليه عند الكل لما قدمناه من أن المسجد لو كان مشاعاً، لا يصح إجماعاً، وعليه فقوله عندالثاني مرتبط بقول المتن بقوله: جعلتُه مسجداً، اهد". درمختار وشامى: وعليه فقوله عندالثاني مرتبط بقول المتن بقوله: جعلتُه مسجداً، اهد". درمختار وشامى:

حرره العبرمحمودگنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور، ۹/۱۱/۲۱ه۔ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور، ۱۲/۱۱/۱۱/۲۱ه۔ صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور، ۱۲/ ذیقعده/۲۲ ه۔

اذان وجماعت کی اجازت سے اس جگہ کامسجد بن جانا

سوال[۱۹۷]: ایک شخص نے اپنی زمین کے پھھ حصہ پرمسجد کی نیت کی اورعبادت خانہ کی صورت میں احاطہ کر کے نماز پڑھنی شروع کردی ، مگراس کا دروازہ اپنی ہی طرف رکھا، ابھی کوئی راستہ جدانہیں کیا تو بیمسجد شرعاً ہوگی یانہیں؟

(١) (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، في أحكام المسجد ٣٥٥/٣، ٣٥٦، سعيد)

"وبالصلاة بحماعة يقع القبض والتسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذِن للناس بالصلاة فيه يصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسحداً. ويشترط مع ذلك أن يكون الصلاة بأذان وإقامة جهراً لا سراً". (التاتارخانيه، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٩/٥ ٩/٨، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في فتاوي قاضى خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٠/٠ ٢، وشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر وہاں لوگوں کونماز کی اجازت دے دی اورا ذان و جماعت ہونے لگی اورآنے جانے کا ایسا راستہ موجود ہے کہ رکاوٹ نہیں تو وہ شرعی مسجد بن گئی (۱) ۔ فق واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، کا/ ۱/۱۸ ص۔

# جب ما لک کی اجازت سے اذ ان و جماعت ہونے لگی پس و ہمسجد بن گئی

سوان[۱۹۷۲]: اسسازیدگی مملوکه زمین میں باجازت زیدعام قوم نے اپنے چندہ سے مسجد کی تعمیر
کرادی اور چندسال اس میں صلوۃ با جماعت اور نماز جمعہ ہوتی رہی ،اس کے بعد زید کہتا ہے کہ میں نے وقف نہیں کیا،خواہ میں کسی کو نماز پڑھنے دوں یا نہ دوں اور مسجد کو بند کر دوں۔ آیا اس کو نماز یوں کو مسجد کے اندر نماز
پڑھنے سے روکنے کاحق ہے یا نہیں؟ اور زید کوعلاوہ اس پیش امام کے جس کو عام قوم نے نماز پڑھانے کے واسطے
مقرد کر رکھا ہے دوسرا پیش امام جو جمعہ کا خطبہ بھی غلط پڑھتا ہے مقرد کرزا درست ہے؟

۲.....اگر توم اپنے واسطے جدا گانہ بطور استعارہ جگہ مانگے اور اس میں نمازِ جماعت شروع کریں تو ہے جماعت صحیح یاغیر سجے ہے جب کہ بیز مین ملکیت انگریزوں کی ہو؟ بینوا تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### ا ..... جب زید کی اجازت سے مسجد بنائی گئی ہے اور اس میں نماز با جماعت ہوتی رہی اور پھر بھی زید

(١) "ومن بنى مسجداً، لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه، ويأذن بالصلاة فيه، وإذا صلى فيه واحد زال ملكه. أما الإفراز، فإنه لا يخلص لله تعالى إلا به". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد: ١١/٥ م، رشيديه)

"وفي الذخيرة: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلاخلاف؛ حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه جماعةً، فإنه يصير مسجداً، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٢/٣، سعيد)

"وإذا بنى مسجداً، لايصير مسجداً حتى يقرّ بلسانه ..... وفَتَحَ الباب وأذّن فيه وأقيم، وأذِن للناس بالدخول فيه عامةً، فيصير مسجداً إذا صلى بجماعة فيه". (التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥/٠٠٠، إدارة القرآن كراچى)

# نے منع نہیں کیا تو شرعاً وہ مسجد بن گئی ،اب زید کوحق نہیں کہ وہ کسی کونما زیر صنے سے رو کے ، یااس کو ہند کرے:

"التسليم في المسجد أن تصلى فيه الجماعة بإذنه، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان: في رواية الحسن عنه يشترط أداء الصلوة فيه بالجماعة بإذنه اثنان فصاعداً، كما قال محمد رحمه الله تعالى، والصحيح رواية الحسن، كذا في فتاوى قاضيخان. ويشترط مع ذلك أن تكون الصلوة بأذان وإقامة جهراً لا سراً، حتى لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة سراً لا جهراً، لا يصير مسجداً عندهما، كذا في المحيط والكفاية. ولو جعل رجلاً واحداً مؤذناً وإماماً، فأذن وأقام وصلى وحده، صار مسجداً بالاتفاق، كذا في الكفاية وفتح القدير". فتاوى عالم كيرى: ٢/٣ ١٥ (١)-

"وكره غلق باب المسجد؛ لأنه يشبه المنع من الصلوة، قال تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيهااسمه ﴾ اهـ ". ردالمحتار: ١ /٦٨٦ (٢)-

(١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٣٥٥/٢، رشيديه)

"التسليم في المسجد أن تصلى فيه الجماعة بإذنه، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان: في رواية الحسن عنه يشترط أداء الصلوة فيه بالجماعة بإذنه اثنان فصاعداً. وقال محمد رحمه الله تعالى في رواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا صلى واحد بإذنه يصير مسجداً. إلا أن بعضهم قالوا: إذا صلى فيه واحد بأذان وإقامة، في ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة، اهـ". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ:

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٩/٨، سعيد) (ومنحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل: ٥/٥ ١ ٣، ٢ ١ ٩، رشيديه) (٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٩/٨، سعيد)

"(قوله: وغلق باب المسجد)؛ لأنه يشبه المنع من صلاة، قال تعالى : ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيهااسمه ﴾ [البقرة، آيت: ١١٣، والإغلاق يشبه المنع، فيكره". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٩/٢، رشيديه)

جو شخص غلط پڑھتا ہے،اس کو نہ زیدا مام مقرر کرسکتا ہے، نہ عام قوم امام مقرر کرسکتی ہے، بیچے پڑ ہنے والے اور لائق اور دیندارکومقرر کرنا جا ہے (1)۔

۲.....اگر مالکِ زمین کی اجازت سے وہاں نماز پڑھیں یا جماعت کریں تو درست ہے (۲)،گربہتر یہ ہے کہ آپیں میں سب اتفاق سے رہیں اوراسی مسجد میں نماز جماعت سے اداکریں، لڑائی جھگڑ سے اجتناب کریں کہ بیہ بڑی خرابی و بربادی کا سبب ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۱۱۸/۱/۱۸ ھ۔ الجواب سجے : سعید احمد غفر لہ ہمفتی مظاہر علوم سہار نپور۔ صحیح : سعید احمد غفر لہ ہمفتی مظاہر علوم سہار نپور۔ صحیح : عبد اللطیف، مظاہر العلوم ، ۱۱/۱/۱۸ ھ۔

(١) "ولا غيرالألشغ به: أى بالألثغ على الأصح ..... فلا يؤم إلا مثله، و لا تصح صلاته إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١٥٠، معيد)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة، ثم الأحسن تلاوةً و تجويداً للقرأة، ثم الأورع". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: 1/202، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٠٢، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الصلاة، باب الامامة، من هو أحق بالامامة: ١٠٠١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٢/١، ٣٣٣، سعيد)

(٣) "تكره في أرض الغير لو مزروعةً أو مكروبةً إلا إذا كانت بينهما صداقة، أو رأى صاحبها لا يكوهه، فلابأس ". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة، الخ: ١/١، ٣٨، سعيد) (٣) قال الله تعالى: ﴿وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، إن الله مع الصّبرين ﴿ (سورة الأنفال: ٢٩)

قال الله تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله، لعلكم ترحمون﴾ (سورة الحجرات: ١٠)

## بانی مسجد کون ہے؟

سوال[۱۹۷۳]: اسسکونسا آدمی کس وقت بانی مسجد کہا جاسکتا ہے؟ مسجد کا بانی اول اور بانی دوم

سے میجد کا بانی کون ہوگا، یاسب کو میجد کا بانی کہا جا اسکا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... جو آ دی جس وفت مسجد بنائے وہی بانی مسجد ہے۔

۲ ...... پہلا شخص بانی اول ہے، دوسراشخص بانی دوم ہے اور جن لوگوں نے اس میں پیسہ دیا اور محنت کی وہ بھی بناء میں شریک ہیں۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۹/۹هـ

بغیرصرت وقف کے اذان و جماعت کی اجازت سے بھی مسجد بن جاتی ہے

سےوال[۱۹۷۵]: ا۔۔۔۔ایک آدمی نے زمین وقف نہیں کی اور جس میں ستر استی برس ہوتے ہیں مسجد بن چکی ہے۔تواس مسجد میں نماز ہوگی یانہیں؟

۲ ..... میں بھی اس مسجد کا نمازی ہوں ، اس مسجد کا مینارہ بنایا جار ہا ہے ، کیکن لوگ مجھے ہے چندہ نہیں لیتے ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....اگر مالکِ زمین نے مسجد بنا کراپنا قبضه اٹھالیااور ہرایک کواجازت ویدی اورا ذان ونماز شروع ہوگئی،تواتنی بات سے وہ مسجد بن گئی، وہاں نماز و جماعت سبٹھیک ہے (۱)۔

<sup>(</sup>١) "ففي الذخيرة: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بني مسجداً وأذِن للناس =

۲ ..... بیتوان سے ہی دریافت کرنے کی بات ہے کہ وہ آپ کا چندہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند٩/٦/٩٨٥٥

عارضی ضرورت کے لئے بنی ہوئی مسجد کا حکم

سے وال [۱۹۷۱]: در بھنگہ کے ایک گاؤں موضع کھٹیلہ میں پرانی مسجد مخدوش ہوجانے کی وجہ سے
گاؤں والوں نے اسے تو ڑکراز سرنو بنانے کا ارادہ کیا ہے، جب تک نماز پڑھنے کے لئے عارضی طور پر مسجد کے
احاطہ سے باہرایک مسجد بنائی گئی ہے، جس کو پختہ مسجد کے تیار ہونے کے بعد تو ڑ دیا جائے گا۔ اب سوال بیہ کہ
بیخام مسجد جو کہ عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لئے بنائی گئی ہے، اس میں نماز کے علاوہ دوسرامصرف (مثلًا: مکان،
کھیتی، پیشا ب ویا خانہ وغیرہ) لے سکتے ہیں یانہیں؟ واضح رہے کہ بیجا مع مسجد ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہاں عارضی طور پرمسجد تیار ہونے تک نماز کا انتظام کرلیا گیا ہے اور اس کو وقف کر کے مسجد نہیں بنایا گیا تو وہ شرعی مسجد نہیں بنی ، اس کا وہ حکم نہیں جو شرعی مسجد کا ہوتا ہے ، اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے مکان میں کسی جگہ نماز پڑھتے ہوں ، یاباغ اور کھیت میں نماز پڑھتے ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لئے مسجد نہیں (۱) نیزعیدگاہ میں مسجد کے

= بالصلاة فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥ ١/٣ سعيد)

(منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل: ١٥/٥ ٣، ٢ ١ ٣، رشيديه)

"حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذِن للناس بالصلاة فيه، فصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً". (التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥٩/٩، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرَّجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٣/٠ ٢٩، رشيديه)

(۱) "رجل له ساحة لابناء فيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها ...... وإن أمرهم بالصلوة شهراً أو سنة، ثم مات يكون مير اثاً عنه؛ لأنه لابد من التأبيد، والتوقيت يُنافِي التأبيد". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٠ ٢٩١، ١٩١، وشيديه) =

سب احکام جاری نہیں ہوتے ، جیسا کہ بحراور ردالمحتاراور فقاوی عالمگیری وغیرہ میں تصریح ہے(۱)۔ جب وہاں نماز پڑھناموقوف کردیا جائے تو مالک کواپنی مِلک میں تصرف کا اختیار ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، وارالعلوم دیوبند۔

مسجد میں آتشز دگی کی وجہ سے وہ مسجد ہونے سے خارج نہیں ہوئی

سے وال[۱۹۷2]: ایک گاؤں ہے جس میں آج سے تقریباً سوسال قبل ایک جگہ چھوٹی مسجد تھی۔ گاؤں میں جب آتشز دگی ہوئی تو مسجد میں لیٹ آگئی، پھر سے اس جگہ مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ گاؤں کے ایک حاجی صاحب جودو بھائی بنتے، ان کے دروازے پر دونوں کی مشتر کہ زمین پر مسجد بنائی گئی تا کہ حاجی صاحب مسجد

= (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر، الفصل الأول: ٣٥٥/٣، رشيديه)

(۱) "مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد هل يكون له حكم المسجد ....... وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون مسجداً مطلقاً، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام ....... وأما فيما سوى ذلك، ليس له حكم المسجد. وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلوة لاغير، وهو والجبانة سواء". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣/١ ٢٩، رشيديه)

"وأما المسجد المتخذ لصلوة العيد، فالمختار أنه مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصلت الصفوف، وفيما عدا ذلك فلا، رفقاً للناس". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد: ٢/٢هم، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ١/١٥٤، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة : ١٣/٢ ، وشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥/٥٥، إدارة القرآن ،كراچي) (وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١٣، سهيل اكيدمي، لاهور)

(وكذا في خلاصة الفتاوي ، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه ومسائله: ١/٣ ، ١٨٣ ، رشيديه)

کی پوری حفاظت کریں۔گاؤں والے اس وقت سے آج تک پنج وقتہ نماز کے علاوہ جمعہ کی نماز ادا کرتے چلے آرہے ہیں۔ قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں والے متفق ہو کر مسجد بنائے تھے۔ پہلے والی مسجد کی زمین صرف تین وسمل زمین جوآبادی سے قریب ہوتی آرہی ہے، کاغذی اعتبار سے نئی مسجد کا کوئی شوت نہیں ہے۔ زمین مالک کے نام سے ہے۔

گزشتہ سال محلّہ والوں نے گاؤں سے چندہ جمع کر کے موجودہ زمین کو پختہ بنانے کی نبیت سے اینٹ خریدی۔ حاجی صاحب مرحوم کے ایک پوتے نے کہا کہ ہم مسجد میں ایک بیگہ زمین وقف کردیں گے۔ یہیں سے اختلافی صورت اس لئے پیدا ہوئی کہ گاؤں کے پچھلوگ کہنے لگے کہ قبالہ کسی ایک آ دمی کے نام سے ہو(۱)، پھر فروخت کرکے اس رقم کو مسجد میں لگا کیں گے۔ واقف کہنے لگا کہ فروخت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آ مدنی مسجد کی حفاظت اور آئندہ ترقی کے لئے صرف ہوگی۔

شدہ شدہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب نصف گاؤں والے کہتے ہیں کہ مجد برانی زمین پر سے گ، چونکہ اول وہاں مجد تھی یہاں جائز نہیں ۔ نصف گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہاں جمعہ ہوتا تھا یا نہیں، ہم لوگوں کو کئی علم نہیں، نہ کوئی شہادت ویتا ہے۔ نیز این اس جگہ کی نیت سے خریدی گئی ہے، یہاں وہاں کرنے سے کھیل تماشہ بن جائے گا۔ چونکہ ہمارے صوبہ بہار میں ماشاء اللہ دارالقصناء بھی ہے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ پرانی ہی جگہ مجد بنائی جائے ، وہیں جمعہ کی نماز اداکرنی درست ہے، موجودہ مسجد بنخ وقتہ نماز کے لئے رہے۔ بر بنائے تھم پرانی جگہ کے حامیوں نے اس جگہ نئیس مجد بنا کر جمعہ اداکرنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں مسجد شالاً جنوباً سوگز کے فاصلہ پر ہے۔

اباصل سوال میہ ہے کہ حاجی صاحب کے دروازہ والی مسجد کی خریدی ہوئی اینٹ سے بختہ بنا کرنمازِ جمعہ ادا کرنا سیح ہوگا یانہیں، یا قاضی کے فیصلہ پر؟ا مید ہے کہ خلاصۂ جواب مدلل عنایت فرما ئیں گے۔ حاجی صاحب کی مسجد کی زمین کی کھیتیاں بھی وقف برائے مسجد ہے۔

<sup>(</sup>۱) "قباله: تمسك أيع نامه، كاغذ جس كى چيز پرملكيت ظاهر مو، مكان كاغذيا سند" \_ (فيروز السلف ات، ص: ٥٣٥ ، فيروز سنز الاهور)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جؤ پرانی مسجد ہے، وہ بھی شرعی مسجد ہے، آتشز دگی کی وجہ سے وہ مسجد ہونے سے خارج نہیں ہوئی (۱)
اور جونئ مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے (۲) ۔ جس جگہ مسجد بنانے کے لئے اینٹ خریدی گئیں ہیں اس اینٹ سے وہیں مسجد بنائی جائے (۳) ۔ یہ کوئی اختلاف اور لڑائی کی بات نہیں، آپس کی ضد کوختم کر دیں۔ اگر وہاں شرائطِ جمعہ موجو دہوں تو جس مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، اس میں جمعہ بھی اداکر تے رہیں اور دونوں مسجد وں کوآبا در کھیں (۴)۔

(١) "ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسي". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٢ م، رشيديه)

(وكذا في فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٨/٣، رشيديه)

(۲) "إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلوة، فيه فصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً". (التاتار خانيه،
 كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٩/٥ ٩/٥، إدارة القرآن، كراچى)

"ولو جعل له واحداً مؤذناً وإماماً، فأذن وأقام وصلى وحده، صار مسجداً بالاتفاق". (فتح القدير، كتاب الوقف، فصل: أحكام المسجد: ٢٣٣/١، مصطفىٰ البابي الحلبي، مصر)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول: ٢٥٥/٢، رشيديه)

(٣) "إذا ذكر للوقف مصرفاً، لابد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: متى ذكر للوقف، الخ: ٣٢٥/٣، سعيد)

"و الواقف لو عين إنساناً للصوف، تعين، حتى لوصوف الناظر لغيره، كان ضامناً". (البحر الوائق، كتاب الوقف: ١/٥، ٣٨، رشيديه)

(٣) "تقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق". (ردالمحتار، باب الجمعة: ١٣٨/٢، سعيد)

"قوله: (شرط أدائها المصر): أي شرط صحتها أن تؤدي في مصر، حتى لاتصح في قرية ولا مفازة؛ لقول على رضى الله تعالى عنه: "لاجمعة ولاتشريق ولاصلوة فطر ولاأضحى إلا في مصر جامع أو في مدينة عظيمة". (البحر الرائق، باب صلوة الجمعة: ٢٣٥/٢، رشيديه) قاضی صاحب نے حالات سے واتفیت پر جو فیصلہ دیا ہے اس کوردکرنے کی بھی کوئی حاجت نہیں ،اگر اس پڑمل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہوتو قاضی صاحب سے دریافت کرکے رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديو بند،۱۲/۱/۱۴ هـ\_

مسجد كانام دمسجر حرم "ركهنا

سوال[۱۹۵۸]: یہاں پرایک مسجد درم 'کے نام سے تعمیر ہور ہی ہے، بعض حضرات اس کے نام سے تعمیر ہور ہی ہے، بعض حضرات اس کے نام سے اعتراض کررہے ہیں کہ بینام مسجد حرم خانہ کعبہ کا ہے، اس لئے بینام بدل دیا جائے۔ آپ سے گذراش ہے کہ مسجد کا نام 'مسجد حرم' رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

غلام احمد قادیانی نے بہی تلبیس کی تھی کہ اپنانام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا، اپنی بیوی
کا نام ام الموشین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام تجویز کیا اور اپنی مسجد کا نام سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کا نام الموشین رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کا نام تجویز کیا، اپنے قبرستان کا نام مدینہ پاک کے قبرستان کا نام تجویز کیا، اس طرح اس نے اپنی امت کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے بے نیاز و بے تعلق بنانے کی کوشش کی ۔

ا پنی مسجد کانا م آپ حضرات بھی مسجد حرم ندر تھیں کہ بے علم مسلمانوں کواس سے دھوکہ لگتا ہے اگر چہ آپ حضرات کی نیت تلبیس کی نہ ہو، تا ہم دھوکہ اور مغالطہ سے بچنا ضروری ہے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳/۱/۹ ھے۔

## غیرآ بادمسجد کومحفوظ کرنے کی صورت

سے وال [ ۲۹۷۹]: جالندھرشہرمیں ایک مسجد تھی جو بالکل مسار ہو چکی ہے،اس مسمار شدہ مسجد کی ایک

(١) "اتقوا مواضع التهم" هو معنى قول عمر: "من سلك مسلك التهم، اتّهِم" رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق عن عمر موقافاً بلفظ: "من أقام نفسه مقام التهم، فلا يلو منّ مَن أساء الظن به". (الموضوعات الكبرى للملا على القارى، ص: ٩ " (رقم الحديث: ١٥١)، قديمى)

جانب مسجد کی ملکیت میں دوکانیں ہیں۔ اگر مسمار شدہ مسجد کی جگہ صحن کوموجودہ دوکانوں میں شامل کر کے ان دوکانوں کی حجیت پر جدید مسجد تغییر کرادی جائے تا کہ مسلمان نماز ادا کرسکیں اور مسجد کی جگہ محفوظ ہوجائے ، ورنداس جگہ پر غاصبانہ قبضہ کا احتمال ہے۔ اس وقت مسجد کی جگہ پر غلاظت اسمحی ہور ہی ہے۔ جدید مسجد کی تغمیر دوکانوں کا کرایہ دار (غیر مسلم) اپنی لاگت سے کرائے گا۔ کل رقم کرایہ میں ادا ہوتی رہے گی ،کل جائیداد وقف ہے اور آئندہ بھی وقف ہی رہے گی ،کل جائیداد وقف ہے اور آئندہ بھی وقف ہی رہے گی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ ایک دفعہ وقف کر کے نماز کے لئے مسجد بنادی گئی وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہوجاتی ہے ،اس کو کسی دوسرے کام میں لانا ہر گز ہر گز جائز نہیں (۱) اس قاعدہ کلیہ کے ماتحت اس جگہ کو محفوظ رکھنا اورا پنے امکان کی حد تک نماز کے لئے آبادر کھنا ضروری ہے۔اور دوکا نیں بنانا جواصل مسجد کا حصہ تھا اس کو دو کا نوں کی صورت میں نتمیر کر دیا جائے اور جھت پر مسجد رہے ، درست نہیں (۲)۔

قانونِ تحفظِ اوقاف کے ماتحت اس جگہ کومحفوظ کرنے اور نماز کے لئے مخصوص کرنے کی پوری کوشش کی

(۱) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى". (الدر المختار). "(قوله: عند الإمام والثانى) فلا يعود ميراثاً و لا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، حاوى القدسى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢ ١/٥، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٥/ ٢١/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به: ٣٥٨/٢، رشيديه)

(٢) "ولا بد من إفرازه: أى تميزه عن ملكه من جميع الوجوه، فلوكان العلو مسجداً والسفل حوانيت أو بالعكس، لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٢/٨، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢١، رشيديه)

جائے ،خواہ اس صورت سے ہی کیوں نہ ہو کہ وہاں چہار دیواری بنا کرففل ڈال دیا جائے اور جب نماز پڑھنے کا موقع وہاں طلح ہوں کے باوجود تحفظ کی کوئی صورت ممکن نہ ہو،اس پر موقع وہاں سلے بقفل کھول کرنماز اداکی جائے۔اگر پوری کوشش کے باوجود تحفظ کی کوئی صورت ممکن نہ ہو،اس پر غاصبانہ قبضہ ہوکروقف کے بر باد وباطل ہوجانے کاظنِ غالب ہوتو مجبوراً سوال میں درج شدہ صورت کوبھی گوارا کیا جاسکتا ہے(۱)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/ ۱/ ۸۸ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند،۲/۱/۸۸ هـ

مسجد کے وضو خانہ اور استنجا خانہ کی حجیت کا حکم

سے وال [۱۹۸۰]: ایک معجد ہے جس کے باہر گیٹ ہے، سامنے اس گیٹ کے اندرونی ایک طرف استخافانہ ہے اور دوسری طرف وضوفانہ کے اوپر اور استخافانہ کے اوپر کمرے ہیں، ان سب کے اوپر پوری ایک حجبت ہے اور یہ چجت معجد کے فو قانی کا برآئدہ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ چجت معجد کے اندر داخل ہوگئ ہے یا نہیں، جبکہ اس کے بنچ کا حصد معجد میں داخل نہیں ہے؟ اس ججت کے بارے میں (حالانکہ بعد میں بنائی گئ ہے جبکہ اس کے بنچ کا حصد معجد میں داخل نہیں ہے؟ اس ججت کے بارے میں (حالانکہ بعد میں بنائی گئ ہے کوگوں کو خیال ہور ہاہے کہ یہ داخل ہے اور پچھلوگ کہتے ہیں کہ خارج ہے، اس وجہ سے جماعت ثانیہ بہت سے لوگ نہیں کرتے، اور پچھلوگ بلاکھنگ کر لیتے ہیں اور معجد پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے بنچ پائخانہ بنا کر کمرہ یا استخافانہ بنا سکتے ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### صحن کا جو حصد نماز کے لئے تجویز کیا گیا ہے اس کے اوپر کی حصت تو مسجد ہے (۲) ، کیکن وضو خانداور

(۱) "سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا، وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه و ينقلونه إلى دورهم: هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى، و يمسك الشمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٠، سعيد)

(٢) "وكره الوطء فوق المسجد، وكذا البول والتغوط؛ لأن سطح المسجد له حكم المسجد، حتى يصح الاقتداء بمن تحته". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، فصل: =

استنجا خانہ کے اوپر کی جوجیت ہے وہ شرعی مسجد نہیں ،اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے(۱)۔اگرا تفاقیہ بھی دوحیار آدمی جماعت ہو چکی ہے تو ان کو وہاں جماعت کرنا محنوع ومکر وہ نہیں (۲) بلیکن اس کی عادت نہ ڈالی جائے۔جومسجد بن چکی ہے اس کے پنجے بتے خانہ یا استنجا خانہ یا کمرہ بنانے کی اجازت نہیں (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررهالعبرمحمودغفرلهب



= كره استقبال القبلة، الغ: ٢٠/٢، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، فصل: يكره استقبال القبلة: ١/٣٣١، مكتبه شركت علميه ملتان) (١) "وفي فتاوى الفضلي: بيتٌ فوقه بيتٌ، وهو متصل بالمسجد، يتصل صف المسجد بصف البيت الأسفل ويبصلي في البيت الأسفل في الصيف والشتاء، اختلف أهل المسجد و أرباب البيت الذين بسكنون العلو، قال الأرباب: إن ذلك ميراث لنا ، فالقول قولهم". (التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل العشرون في المسائل التي تتعلق بالدعاوى والخصومات والشهادات: ٥/٢٩/٩ إدارة القرآن كراچي)

(٢) "وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: إذا لم تكن على الهيئة الأولى، لا تكره، وإلاتكره، وهو الصحيح. و بالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية، اهـ ". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان: ٥/١٥، سعيد)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المساجد، ص: ٢١٢، سهيل اكيدُمي لاهور)
(٣) "و أما لوتمت المسجدية، ثم أراد البناء، منع". (الدرالمختار). "وأما لوتمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء، فإنه لا يمكن من ذلك". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

"واذا أراد الإنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه، ليس له ذلك، كذا في الذخيرة". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٣٥٥/٢، رشيديه)

# الفصل الأول في بناء المسجد و تعميره (مسجد كينان المراس كي تعمير المسجد كي بناني اوراس كي تعمير كابيان )

مسجدكي بنيا در كھتے وقت كى دعاء

سوال[١٩٨١]: مجدى بنيادر كفته موت كياير هناجا بيع؟

الجواب حامداً ومصلياً:

﴿ وَإِذْ يَرَفَعَ إِبْرَاهِيمَ الْقُواعِدُ مِنَ البِيتِ وَإِسْمَاعِيلَ، رَبِنَا تَقْبَلُ مِنَا إِنْكُ أَنْتَ السميع العليم ﴾ (١) \_ فقط والشّاعلم \_

#### بضر ورت نئ مسجد بنانا

سے، سرحدی اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے گھنی آبادی والاموضع ملنامشکل ہے۔ ان ہی حالات کے پیشِ نظر بزرگانِ دین نے بہال نماز جمعہ کو جائز قرار دیا ہے، چنانچہ جامع مسجد تعمیر کی گئی تھی، کیکن اب مسجد فوجی تحویل میں بزرگانِ دین نے بہال نماز جمعہ کو جائز قرار دیا ہے، چنانچہ جامع مسجد تعمیر کی گئی تھی، کیکن اب مسجد فوجی تحویل میں آپکی ہے، چنانچہ ملٹری کے قبضہ میں ہے، پنج وقتہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف نماز جمعہ کی اجازت بھی نہیں ہوتی، ہفتہ بھراس موضع کے اور جب ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں تو ان دنوں میں نماز جمعہ کی اجازت بھی نہیں ہوتی، ہفتہ بھراس موضع کے لوگ خاص طور سے نماز باجماعت سے محروم رہتے ہیں۔

اور چونکہاس جامع مسجد کے علاوہ اُورکوئی مقامی مسجد نہیں ہے، یہاں کے چندنو جوانوں نے نئی مسجد کی

<sup>(</sup>۱) "فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴾ قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴾. (تفسير ابن كثير: ١/٢٣٣، (البقرة: ٢٢١) ، دارالسلام رياض)

تغمیر کے لئے فراہمیٰ چندہ کا پروگرام بنایا، دوہزاررو پہیجی جمع ہو چکے انیکن بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جامع مسجد کی موجود گی میں نئ مسجد تغمیر نہیں ہو عتی ہے، نہ اسے منہدم کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے فراہمی چندہ میں ر کا وٹ ہوگئی۔ یہ طے ہوا ہے کہ دار العلوم و یو بند ہے پورے حالات لکھ کرفتوی حاصل کیا جائے۔ کیا جو جا مع مسجد فوجی تحویل میں ہے اس کو اس طرح رکھ کر دوسری مسجد تغییر کرنا جائز ہے؟ کیا موجودہ مسجد کومنہدم کر کے تغییری لکڑی کونئ مسجد میں استعمال کیا جاسکتا ہے، جب کہ پرانی مسجد کو چہار دیواری ہے محفوظ رکھا جاسکتا ہے؟ فقط۔ الجواب حامداً ومصلياً:

جب شریعت کے مطابق مسجد بنائی جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے بن جاتی ہے(۱)، نہاس پرکسی کا مالکانہ قبضہ درست ہوتا ہے(۲)، نہ کسی کونماز سے روکنے کاحق ہوتا ہے(۳)، نہاس کو گرانا درست ہے(۴)۔اگروہ پرانی مسجد دوسروں کے قبضہ میں ہے اور وہ پانچ وقت نماز کی اجازت اس میں نہیں دیتے ،صرف جمعہ کی اجازت دیتے ہیں اور وہ مسجد محفوظ ہے تو اس کومنہدم نہ کیا جائے ، بلکہ محفوظ ہی رکھا جاوے اور پہنجگا نہ نماز کے لئے دوسری مسجد تغمیر کرلی جائے ۔اینٹ لکڑی وغیرہ کانئ مسجد کے لئے مستقل انتظام کیا جائے ، پرانی مسجد کوتو ڈ کرنٹی مسجد میں

(١) "ولو خبرب ما حوله و استغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٢ ٣٠ رشيديه)

(وكذا فين الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الخ: ۲/۵۸/۲ شیدیه)

(٢) "والنفتوي على قول أبي يوسف رحمه الله تعالىٰ أنه لا يعود إلى ملكه أبداً". (التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٨٣٢/٥، إدارة القرآن كراچي)

 (٣) قال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، و سعى في خرابها ﴾ الآية. (سورة البقرة: ١١٣)

(٣) "أما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء، فإنه لا يمكن من ذلك ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد) خرج نه کریں (۱) اور پرانی مسجد کووا گذار کرانے کی آئینی کوشش کی جائے (۲) ۔فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱۰/۱۰۸ھ۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱۰/۱۰۸ھ۔

نئی آبادی میں نئی مسجد بنانا

سوال[۱۹۸۳]: ایک نوآبادمحلّه جس موضع کی قدیم دونوں مسجد میں تقریباً ایک ایک فرلانگ کے فاصلہ پر ہیں، اذان کی آ وازبھی ہمیشہ سافی نہیں ویتی، محلّه میں نمازی باجماعت اداکرنے والے بھی بہت کم ہیں۔ چندایس وجو ہات کے تحت محلّه مذکور میں نئ مسجد بنانے کا ارادہ کیا جارہا ہے یتعمیر مسجد جائز ہے یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

مسجد مسلمانوں کی اہم ضرورت ہے، جہاں آباد ہوں گے مسجد کا بھی اہتمام کریں گے، اور کرنا جا ہے، اس نوآبادمجلّہ میں ضرورت ہوتو وہاں بھی بنالی جائے (۳)، مگراس کوآبادر کھنے کی فکر وکوشش بھی لازم ہے، ایسانہ

(۱) "وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة، لا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، كذا في الحاوى القدسى". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢١/٥، رشيديه)

(٣) "واگذاركرنا: چهور و ينا، پايندى ياشرط الهالينا، واپسكرنا" \_ (فيروز اللغات، ص: ٩٩ م ١ ، فيروز سنز الاهور)
(٣) "عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله
تعالى عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من بنى
مسجداً -قال بُكير: حسبت أنه قال: "يبتغى به وجه الله - بنى الله له مثله فى الجنة". (صحيح البخارى،
باب من بنى مسجداً: ١/٣، قديمى)

"فيه أن التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال أنه مما يجرى للإنسان أجره بعد موته ". (عمدة القارىء باب التعاون في بناء المسجد: ٣٠٩/٣، إدارة الطباعةالمنيرية)

"عن عطاء: لما فتح الله الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المسامين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه ". (روح المعاني، (سورة التوبة: ٥٠١): ١١/١١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

ہو کہ مسجد تو جوش میں بنالیں اور آباد نہ رکھ کمیں ،اس لئے تبلیغ کر کے مسلمانوں کونمازی بنانازیادہ ضروری ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم ديو بند، ۹۲/۲/۶ هـ

ما لک کی ا جازت سے اس کی زمین میں مسجد بنانا

سوال [۱۹۸۳]: بیوه عبدل محلّه کم و میں رہتی ہے اور محلّه کم و میں ایک برا امکان ہے، ایک درواز و اور چھوٹا ساصحن ہے اور عام راستہ ہے جس میں علی رضا خان اور احمد رہتا ہے جس نے ایک قبل بھی کیا ہے، یہ سزایا ہجھی ہے۔ بیسب لوگ مل کراسی صحن میں معجد بنوانا چاہتے ہیں، وہ صحن تقریباً ۲۰/سال سے میرے قبضہ میں ہے اور وہ اراضی صحیم ایوب صاحب کی ہے، تقریباً ووسال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور بیسب لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب نے ہم کو معجد بنوانے کے لئے صحن دیا ہے، مگر ہم ان کی رعایا ہیں، ہم کو انہوں نے کوئی اطلاع معجد بنوانے کی نہیں دی ہے، لہذا اب حکیم صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہاس جگہ معجد بنے گی، کیونکہ علی رضا اطلاع معجد بنوانے کی نہیں دی ہے، لہذا اب حکیم صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہاس جگہ معجد بنے گی، کیونکہ علی رضا وغیرہ شورہ پشت ہیں (۱)۔ میں غریب ہیوہ عورت مجبور ہوں ، کیا کرسکتی ہوں۔ یہاں پر کیا شرعاً معجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ میر می مرضی نہیں ہے جراً بنوانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ بنازی ہیں۔

زوجه عبدل مرحوم به

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس جگہ کے مالک نے یہاں مسجد بنانے کے لئے کہہ دیا ہے اور اس کا ثبوت موجود ہے تو جن لوگوں کو کہا ہے ان کو وہاں مسجد بنانا درست ہے (۲)،آپ کو یاکسی کونع کرنے کاحق نہیں ہے۔اگر آپ کے

= (وكذا في معالم التنزيل للبغوى، سورة التوبة: ٣٢٤/٢، تاليفات رشيديه ملتان)

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب". (سنن ابن ماجة، باب تطهير المساجد وتطييبها، ص: ٥٥، قديمي)

- (۱) ' مشوره پشت: سرکش ، نافر مان' \_ ( فیروز اللغات ،ص: ۸۴۹ ، فیروز سنز ، لا مور )
- (٣) "وعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى التسليم ليس بشرط لا في المسجد ولا في غيره من

لئے رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اللہ سے دعاء سیجئے کہ وہ آپ کوجگہ دے اور اللہ کا گھر بنانے کے لئے جب آپ جگہ چھوڑ دیں گی تو یقیناً آپ کے اخلاص کی برکت سے دوسری جگہ مل جائے گی۔مسجد بنانے والے شورہ پشت ہوں، یا بے نمازی ہوں وہ اپنے اعمال کے خوو ذمہ دار ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور آپ کی پریشانی کو دور کردے۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند-

ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد بنانے کے لئے کتنا فاصلہ ہونا جا ہیے

سے وال[۱۹۸۵]: ایک مسجد پہلے سے ہے اوراس کے قریب دوسری مسجد بنانا جا ہے ہیں تو شرعاً دونوں مسجد وں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا جا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس مسجد میں نمازی نہیں ساسکتے ، جگہ تنگ ہے ، اس لئے دوسری مسجد کی ضرورت پیش آئی تو اتنی دور بنا ئیں کہ قر اُت امام کی آ وازنہ کرائے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند، ک/9/19ھ۔

= الأوقاف، فإذا قال: جعلت هذا مسجداً وأذِن الناس بالصلاة فيه، يتم ذلك". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٩٠/٣، وشيديه)

"وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يزول ملكه بمجرد القول الذى قدمناه صحة الوقف به". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٠٣/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر

"وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى: يزول بمجرد قول الواقف، ولا يجوز بيعه، ولومات لا يورث عنه ". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٥/٣، رشيديه)

"لأنهم اتفقوا على صحة الوقف بمجرد القول". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة، الخ: ٣٣٣/٣، سعيد)

(۱) حضرت مفتی صاحب نے بظاہرا حتیاط کی بناء پریہ بات کہی ہے،ورنہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگرایک مسجد کے درمیان=

## مسجدِ قديم ميں پنجوقتہ نماز ہواور جمعہ کے لئے مستقل مسجد بنانا

سسوال[۱۹۸۰]: اُگر کسی مسجد میں صرف پنج وقتہ نماز ادا کرلیا کریں، وہی ایک یادوآ دمی اورقریب ہی مسجد صرف جمعہ پڑھنے کے ارا دہ سے بنائی جائے تو اس صورت میں اس قریب موضع میں مسجد صرف جمعہ کے لئے بنانا جائز ہے یانہیں؟

زين العابدين راجستهاني\_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمسجد قدیم میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لئے نہیں آتے اور دوسری جگہ جامع مسجد کی ضرورت ہے تو دوسری جگہ جامع مسجد بنانا جائز ہے(۱)،لیکن علاوہ جمعہ کے دوسری نمازیں بھی اس میں پڑھا کریں تا کہ وہ آباد

= دیوار کھڑی کی جائے اور دونوں میں الگ الگ جماعت ہوتو بھی جائز ہے:

"أهل المحلة قسموا المسجد و ضربوا فيه حائطاً، ولكلٍ منهم إمام على حدة و مؤذنهم واحد، لا بأس به، والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن". (البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٩/٥ ، ٣ ، ٩/٥ ، شيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٣٢٠/٥، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فروع: ٢٦٣/١، سعيد)

(۱) "وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه". (الكشاف: ۲/۱۰۱۳، (سورة التوبه: ۲۰۱)، دارالكتاب العربي بيروت

(وكذا في روح المعانى: ١ ١/١١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في معالم التنزيل للبغوى: ٣٢٤/٢، تاليفات رشيديه ملتان)

"وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع". (الدرالمختار). "(قوله: تغلق) لئلا تجتمع فيها جماعة". (رد المحتار، باب الجمعة: ١٥٧/٢، سعيد)

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ المسجد في الدور وأن تطهر و تطيب ". (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد، باب تطهير المساجد وتطيبها، ص:٥٥، مير محمد كتب خانه)

رہے ، صرف جمعہ کیلئے مخصوص نہ کریں اور مسجد قدیم کوحتی الوسع آبادر کھنا ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبدمحمود گنگو،ی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۱۰/۸ م صحیح۔ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرلہ ،مفتی مدرسہ ہندا، صحیح :عبد اللطیف ، مدرسه مظاہر علوم ،۲۲/شوال/ ۵۵ ھ۔

## اختلاف کی وجہ سے دوسری مسجد مشتر کہ زمین میں بنانا

سےوال[۱۹۸۷]: ایک موضع میں پہلے ہے ایک پختہ مسجد موجود ہے، چندروز سے مسلمانوں میں نااتفاقی ہوکر دو پارٹی ہوگئیں، ایک پارٹی نے اس نااتفاقی کے باعث ایک مسجد جدید تغییر کی ایکن جس جگہ میں مسجد تغییر کی ہوگئیں، ایک پارٹی نے اس نااتفاقی کے باعث ایک مسجد جدید تغییر کی ہیں جس جگہ میں مسجد تغییر کی ہیں۔ مسجد تغییر کی ہیں۔

سوال بہ ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ نیزکون ی مسجد میں ثواب زیادہ ہے،مسجد کی زمین دونوں پارٹیوں کی ملک ہے، لیکن قبضہ صرف دوسری پارٹی کا ہے۔والسلام۔
مائل: مبارک حسین مادری۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مشتر کہ زمین میں سب مالکوں کی اجازت سے بنائی گئی تو دونوں میں نماز جائز ہے (۱) اور بیہ کوشش کرنا کہ سی ایک مسجد میں نماز نہ ہو، گناہ ہے (۲) ، لیکن پہلی یعنی پرانی مسجد میں افضل ہے (۳) ، تا ہم نئی مسجد جب با قاعدہ مسجد بن گئی تو اس کو بھی آبادر کھنا ضروری ہے۔اورا گرنٹی مسجد بغیرسب مالکوں کی اجازت کے بنی ہے

(۱) "حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، فصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً". (التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادى والعشرون في المساجد: ٩/٥ ٩/٥، إدارة القرآن كراچي) (التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادى والعشرون في المساجد: ٩/٥ ماه، إدارة القرآن كراچي) (سورة عال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها ﴾ (سورة البقرة: ١١٣)

(٣) "ثم الأقدم أفضل لسبقه حكماً، إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته، فإنه أفضل حينئذ، لسبقه حقيقةً وحكماً. وذكر قاضى خان وصاحب منية المفتى وغيرهما أن الأقدم أفضل". (الحلبى الكبير، فصل فى أحكام المسجد، ص: ٢١٣، سهيل اكيدمي، لاهور)

توجب تک سب ما لک اجازت نه دے دیں ،اس میں نماز نه پڑھی جائے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۱۱/۱۱/ ۵۵ ھ۔

د فع نزاع کے لئے دومسجدیں بنانا

سسوال[۱۹۸۸]: ایک دیبات میں دوجگہ جمعہ کی نمازادا کی جاتی ہے اورحال بیہ ہے کہ پچھ دنوں سے دونوں مسجد ول میں نمازادا کرنے سے بعض مسلمان جن کی زمین میں مسجد ہے منع کرتے ہوں تو جن مسلمان بھائیوں کومنع کیا گیا ہے تو کیا وہ ایک نئی مسجد بنا کر جمعہ کی نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، یا جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز مسجد میں، یا اینے گھر میں ادا کریں گے؟

نوت: ان دونول معجدوں میں پہلے سے جمعہ دائے ہے، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جواب دیں۔ الجواب حامد آو مصلیاً:

جب کوئی شخص اپنی زمین میں مسجد بنادے، یا مسجد بنانے کے لئے زمین دیدے تو اس کو بیتی ہے کیسی بھی مسلمان کووہاں نماز پڑھنے سے رو کے ،نماز پڑھنے سے رو کنا بڑاظلم ہے:

﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيهااسمه ﴾ الاية (٢)-

جس بہتی میں شرائطِ جمعہ موجود ہوں، وہاں حب ضرورت ایک سے زائد جگہ بھی جمعہ درست ہے(۳)۔ جب مسلمانوں کو مذکورہ دونوں مسجدوں میں نماز سے روکا جاتا ہے اور وہاں جانے میں جھگڑ سے کا قوی

(۱) "وكذا تكره في أماكن: كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ...... وأرض مغصوبة". (الدرالمختار). "وفي الواقعات: بني مسجداً في سور المدينة، لاينبغي أن يصلي فيه؛ لأنه حق العامة، فلم يخلص لله تعالى كالمبنى في أرض مغصوبة، اهم .... فالصلوة فيها مكروهة تحريماً في قول، وغير صحيحة في قول آخر". ((دالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة: ١/١٨، سعيد) قول (مورة البقرة: ١/١٨، سعيد)

(٣) "و تؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب، وعليه الفتوى". (الدرالمختار). "(قوله: على المذهب) فقد ذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى جواز إقامتها في مصر واحد وفي مسجدين وأكثر، وبه نأخذ". (ردالمحتار، باب الجمعة: ١٣٣/٢، سعيد)

اندیشہ ہے کہ لڑائی ہوکر سر پھوٹیں گے، مقد مات چلیں گے تو جھگڑے سے بچنے کے لئے علیحدہ مسجد بنالینا درست ہے (۱)، پھر وہاں جمعہ بھی کھلی جگہ جہاں کسی کو ہے (۱)، پھر وہاں جمعہ بھی کھلی جگہ جہاں کسی کو آنے کی رکاوٹ نہ ہو، جمعہ پڑھ سکتے ہیں (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔ آنے کی رکاوٹ نہ ہو، جمعہ پڑھ سکتے ہیں (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔ املاہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم ویو بند، ۸/ ۲/۲ مصلاح۔

### گھر کومسجد بنادینا

سوال [۱۹۸۹]: زیدکا اپناذاتی مکان ہے،اس نے قبضہ کے عام مسلمانوں کوتحریری اقرارنا مدروبرو عدالت کے بنوا کرمسلمانوں کو دیا اور کہا کہ اس وقت سے ہمیشہ کے لئے عام طور پر میرے مکان کے اندر باجماعت نماز پنج وقتہ پڑھنے کاحق ہے، میں اور میری بیوی جب تک زندہ رہیں مکان کے اس کونہ میں رہیں گے، بقیہ تمام مکان پرکل مسلمانوں کاحق رہے گا۔

چنانچہ عام مسلمان پنج وقتہ نمازاس مکان میں جاکراداکرتے رہے، عدالت کا فیصلہ بھی یہی ہو چکا تھا کہ مسلمان اس مکان میں نمازاداکر سکتے ہیں، باہرگاؤں میں مسجد بنا کرنمازادانہیں کر سکتے ۔ گویاعدالت نے اس مکان کومسجد قرار دے دیا تھا۔ اب زید کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی موجود ہے، گاؤں کے چند ہندوؤں کے ورغلانے سے اوراس کے بعض اعزاء کے کہنے پروہ عورت اوراس کے بعض اعزاء اب نماز کے اداکرنے میں

= (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة: ١ / ٢٥ / ١ ، رشيديه)

(۱) "أهل المحلة قسموا المسجد، وضربوا فيه حائطاً، ولكل منهم إمام على حدة، ومؤذنهم واحد، لا بأس به، والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن". (البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٩/٥ م، رشيديه)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٣٢٠/٥، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فروع: ١ /٢٢٣، سعيد)

(٢) "و يشترط لصحتها سبعة أشياء: الأول المصر، الخ ...... أو فنائه و هو ما حوله". (الدرالمختار،
 باب الجمعة: ١٣٤/٢، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ٢٣٤/٢، رشيديه)

حائل ہیں اوراس کوا پنام کان بنا کر قابض ہونا جا ہتے ہیں۔

الیی حالت میں عام مسلمانوں کوازروئے شرع شریف کیاعمل درآمد کرنا چاہئے اوران مسلمانوں کے ساتھ جو کہ نماز پڑھنے اور مکان میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، کیسے تعلقات رکھنے چاہییں؟ فقط والسلام۔ ساتھ جو کہ نماز پڑھنے اور مکان میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، کیسے تعلقات رکھنے چاہییں؟ فقط والسلام۔ نذیر احمد، کا/ دسمبر، ۱۹۳۸ء۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزید نے بحالتِ صحت و تندرسی اس مکان کومبجد بنادیا اوراس کا راستہ بھی الگ کر کے اس سے اپنا قضہ ہٹالیا اور عام مسلمانوں کو اجازت دے دی اورانہوں نے با قاعدہ اس میں اذان و جماعت شروع کر دی تو شخصہ ہٹالیا اور عام مسلمانوں کو اجازت دے دی اورانہوں نے با قاعدہ اس میں اذان و جماعت شروع کر دی تو شرعاً وہ مسجد بن گئی، اب زید کی بیوی یا کسی کا اس پر کوئی حق نہیں رہا، جو دعویٰ کر بے وہ لغوا ور باطل ہے۔ اگر مرض الموت کی حالت میں اس مکان کومسجد بنایا تو وہ وصیت کے حکم میں ہے اورایک تہائی میں وصیت جاری ہوگی اور دو تہائی ور ثاع کی اجازت پر موقوف ہے:

"فلو جعل وسط داره مسجداً أو أذن للناس في الدخول والصلوة فيه، إن شرط معه الطريق، صار مسجداً في قولهم جميعاً، وإلا فلاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: يصير مسجداً، وتصير الطريق من حقه من غير شرط، كذا في القنية، ولو عزل بابه إلى الطريق الأعظم، يصير مسجداً". عالمگيري: ٤٣٨/٤ (١) - فقط والتداعلم - حرره العبر محمود كنگوي عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نيور، ٤/رجب/٥٥ هـ الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، مدرسه مظام علوم ، صحيح عبدالطيف، ٤/رجب المرجب/٥٥ هـ الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، مدرسه مظام علوم ،

(١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول فيما يصير به مسجداً، الغ: ٣٥٣/٢، ٣٥٥، وشيديه

"وإن جعل وسط داره مسجداً وأذن للناس بالدخول فيه، فله أن يبيعه. وفي السغناقي : ولو عزل بابه إلى الطريق الأعظم، يصير مسجداً". (التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٨٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

روكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ : ٢٩١/٣ ، رشيديه) ......

## غيرمسلم سيمسجد ومدرسه كى بنيا در كھوانا

سوال[۱۹۹۰]: کسی غیر سلم سے کسی مسجد یا مدرسد کی بنیا در کھوانا کیسا ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

غیرمسلم اگرمعمار ہویا انجینئر ہوا ورسمت سے خوب واقف ہوا وراسلام کی تعریف یا اعزاز کی نبیت ہو، اس سے بنیا در کھوانا شرعاً درست ہے(۱)۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، کا/۴/۱۷ ھے۔

= (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢/٢٥، ٢٥٢، سعيد)
(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨، ٣٥٧، سعيد)
(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٥/٥ ١ ٣، ٢ ١ ٣، رشيديه)
(١) قال الله تعالى: ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الأخر، وجاهد في سبيل الله، لايستوون عندالله، والله لايهدى القوم الظلمين ﴾ (التوبة: ١٩)

قال الحافظ ابن كثير تحتها: "قال العوفى فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى تفسير هذه الآية قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن و جاهد، وكانوا يفخرون بالحرم، ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره ........ فخير الله الإيمان والجهاد مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عندالله مع الشرك به، وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به". (تفسير ابن كثير: ٢/٥٥٠، مكتبه دارالسلام، رياض)

(وكذا في روح المعانى: ١٠ /٢٤، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

مفتی محمر شفیع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ''عمارت مجدجس کے متعلق ان آیتوں میں بید ذکر ہے کہ مشرک کا فرنہیں کر سکتے ، بلکہ وہ صرف نیک صالح مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے مراومساجد کی تولیت اورانظامی ذمہ داری ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ کسی کا فرکوکی اسلامی وقف کا متولی اور متنظم بنانا جائز نہیں ، باتی رہا ظاہری درود یواروغیرہ کی تعمیر سواس میں غیر مسلم سے کہ کسی کا فرکوکی اسلامی وقف کا متولی اور متنظم بنانا جائز نہیں ، باتی رہا ظاہری درود یواروغیرہ کی تعمیر سواس میں غیر مسلم سے کام لیا جائے تو مضا کھنے نہیں (تفییر مراغی)'۔ (معارف القرآن: ۱/۳ سا، إدارة المعارف کراچی)

نئ تغمير ميں مسجد كا فرش او نيجار كھ كرينچے تہہ خانہ بناديا تو نما زكہاں پڑھى جائے؟

سوان[۱۹۹۱]: ایک پرانی مسجدتوسیع کی غرض ہے منہدم کر کے دوبارہ تغییر کی گئی اورابتداہی میں بنیاد کے موقع پرفرشِ مسجدکو پرانے فرش سے اونچار کھنے کی تجویز بالاتفاق طے پائی ، لیکن مٹی سے پاٹ کراونچا کرنے کے بجائے بیصورت آسان مجھی گئی کہ دیواروں کی کرسی اونچی لاکر درمیان میں پائے بنا کرخلاکومٹی سے پُرکرنے کے بجائے لنٹر ڈال دیا جائے تا کہ نج لاحصہ بھی ہوقت ضرورت کارآ مدہوسکے اور جمعہ کے دن یا جب بھی مصلیوں کی کثرت ہو،اس کا درواز ہ کھول کراس حصہ سے بھی کا م لیا جائے۔

اوراس بارے میں مقامی علائے کرام اور مفتی مدرسہ کنز العلوم ٹانڈہ وغیرہ حضرات سے مشورہ بھی کیا گیا اور بہت سے علائے کرام نے بیئے نہ کورہ کوتشریف لاکر ملاحظہ بھی کیا۔ چنانچ تقریباً کے فٹ زمین سے اونچی کی کریں لاکر پرانے فرش کے قائم مقام فرش کے واسطے لنٹر ڈال دیا گیا اور اس فرش تک چوڑ ازینہ بنوا دیا گیا کہ ہر شخص جومسجد میں داخل ہونا چاہے وہ سید ھے اس فرش پر پہو نچے۔ اور اسی غرض سے نچلے جھے میں سامنے دروازہ نہیں رکھا گیا۔

اب مسجد کی موجودہ ہیئت ہیہ کہ باہر سے کوئی شخص مسجد کے سامنے آئے تو فرش فدکورہ ہی کواصل مسجد سی سیجھے گا، نچلے حصہ میں جماعت کی نماز ہورہی ہوتو اس کا ذہن بھی نہ جائے گا، اور اگر بالفرض نچلے حصہ میں جماعت کی نماز ہورہی ہوتو اس سے اس کاعلم بھی نہیں ہوسکتا، بلکہ بغیر رہنمائی کے اس نچلے حصہ میں وہ بہ آسانی پہو نچ بھی سکتا ہے۔

اسے اس کاعلم بھی نہیں ہوسکتا، بلکہ بغیر رہنمائی کے اس نچلے حصہ میں وہ بہ آسانی پہو نچ بھی سکتا ہے۔

اسے درش جونماز ہ بخگانہ کے لئے بنایا گیا یہ فرش کے علم میں ہے یا حصت کے، جب کہ پُرانا فرش نے کے حصہ کی صورت میں ہے؟

۲..... مبیر کااصل حصہ کون سا حصہ ہے، یہ فرش جو پرانے فرش کا قائم مقام سمجھا گیایا وہ نجلا حصہ جسے ہے۔ ہوگا می ضرورتوں کے لئے بنوایا گیا، مسجد کے تعم میں مسجد کاکل حصہ ہوتا ہے یابعض (بعنی باعتبار تحت وفوق کے )؟ ہوگا میں حصہ میں اداکی جانی جا ہیے؟

ہ۔۔۔۔اگراوپروالے فرش پرنماز پڑھی جائے جس کواسی غرض سے بنایا گیا ہے اوراسی میں ہرطرح کی سہولت بھی ہے (کیونکہ نجلاحصہ بوجۂ بہت ہونے کے اس میں تاریکی وجس ہے، نداس میں ہُوا آنے کی کوئی صورت ہے ) تو نماز بلا کراہت درست ہوگی یانہیں؟

۵.....دعفرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب فیاوی دارالعلوم جدید:۳۸ • ۱۹۳۵ ما سوال :۱۹۳۱ می تخت فر ماتے ہیں کہ:

''بعد نقل عبارت شرح خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ بعض عبارات سے جواز نماز

فوقِ مسجد معلوم ہوتا ہے اور بعض ہے کراہت معلوم ہوتی ہے''(۱)۔

صورت مسئولہ میں اس فتو ہے گنجائش فرشِ نہ کور پر نمازا داکر نے کی نکل سکتی ہے یانہیں؟

۲ ......اگراصل مسجد نحیلا حصہ ہے اوراس میں نماز پڑھنی ضروری ہے اوراس کو خالی چھوڑ کراو پر کے فرش پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، تو چونکہ یہ حصہ پست ہونے کی وجہ سے تاریک بھی ہے، اس میں جس بھی ہے اور دروازہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے تاریک بھی ہے، اس میں جس بھی ہے اور دروازہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے اجنبیوں کے لئے غیر معروف بھی اور دوسری کئی وقتوں کے پیشِ نظراس اصل مسجد کی پوری عمارت کو مٹی بھر کر ضائع اور برکیار کردینا کیا درست ہے؟ یعنی اس سے وقتی ضرور تو ل پر مصرف میں لانے کے لئے کار آ مداور باقی رکھنے کی شرعا گنجائش ہے، یا نا قابلِ استعال اور برکیار بنادینا ضروری ہے، یا چھر طوعاً وکر ہاسی حصہ میں نمازا داکر نالاز می ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

فقہاء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی حصت پر چڑھنا اور اس پر نماز پڑھنا مکروہ ہے(۲)، اس پر قیاس کرتے ہوئے فتا وی عالمگیری میں تحریر ہے کہ ہر مسجد کی حصت پر نماز مکروہ ہے، لہذا شدتِ گرما کے وقت مسجد کی حصت برجا کرنماز اوا کرنا بھی مکروہ ہے:

"الصعود على سطح كل مسجد مكروه، ولهذا إذا اشتد الحر يكره أن يصلوا بالجماعة

(وكذا في الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الصلوة في الكعبة: ٢٥٣/٢، سعيد) (وكذا في الحلبي الكبير، كراهة الصلوة، فروع ،ص: ٣٩٣، سهيل اكيدمي، لاهور)

<sup>(</sup>۱) (فتاوی دارالعلوم دیوبند، مسجد کی دوسری منزل میں تماز پڑھناکیا ہے: ۳/۰۵۱، (رقم السوال: ۱۲۲۱)، إمدادیه ملتان)

<sup>(</sup>٢) "وتكره الصلاة على سطح الكعبة، لما فيه من ترك التعظيم". (الفتاوي العالمكيرية، الفصل الثاني فيما يكره في الصلوة ومايكره: ١/٨٠١، رشيديه)

فوقه، إلا إذا ضاق المسجد، فحيئذٍ لايكره الصعود على سطحه للضرورة، كذا في الغرائب". عالمگيري: ٩٤/٤، هندي(١)-

لیکن صورت مسئولہ میں مسجد کی جو ہیئت بن چکی ہے، اس فرشِ مسجد کی حجبت کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس نئ عمارت کی جوجیت ہے، وہ سطحِ مسجد ہے اور سابقہ مسجد بمزل کہ سرداب کے ہے جس کو مصالحِ مسجد کے لئے محفوظ کر دیا گیا ہے، سخت دھوپ اور گو کے وقت میں وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لئے اس کومٹی سے پُر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد تحت الثری سے فوق الثریا تک مسجد ہی ہوتی ہے یعنی اس سے حق العبد منقطع ہوتا ہے، جبیما کہ البحرالرائق اور شامی وغیرہ میں تصریح ہے (۲)۔

جس طرح عامةُ مسجد کے دوحصہ ہوتے ہیں: ایک شنوی، ایک صفی (متقف اور صحن) اور دونوں حصوں میں حسب مصالح نماز اوا کرنا بلا کراہت درست ہے، اسی طرح اگر مسجد کے دوجھے ہوں: ایک فو قانی، ایک سختانی تو ان دونوں میں بھی نماز درست ہے (۳)،اور بینہیں کہا جائے گا کہ سلح مسجد پر چڑھنے کی وجہ سے ایک سختانی تو ان دونوں میں بھی نماز درست ہے (۳)،اور بینہیں کہا جائے گا کہ سلح مسجد پر چڑھنے کی وجہ سے

(١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٣٢٢/٥ شيديه)

"وحكى عن شمس الأئمة الحلواني: الصلوة على الرفوف في المسجد الجامع من غير ضرورة مكروهة، وعند الضرورة بأن امتلأ المسجد ولم يجد موضعاً يصلى فيه، فلا بأس به". (التاتار خانية، كتاب الصلوة، مايكره للمصلى ومالايكره: ٥١٩/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٠٥٥، سعيد)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ١/٢٥٢، سعيد)

(٢) "وحاصله: أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً؛ لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَن السساجد الله ﴾ [البحن: ٨]، بخلاف ماإذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فإنه يجوز". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ١/٥ ٢١/٨، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٨، سعيد)

(٣) "ويكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلى؛ لأن سطح المسجد له حكم المسجد، حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته". (الهداية، كتاب الصلوة، فصل: يكره استقبال القبله: ٢٠/٢، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٠/٢، رشيديه) =

احترام مسجد باقی نہیں رہا،عرفا اس کوسطے نہیں کہتے، بلکہ سطح تو اوپر والی منزل کی حصت ہے اور مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ کے فتاویٰ سے توسطح مسجد پر بھی نماز میں کراہت معلوم نہیں ہوتی۔

امیدہے کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب واضح ہوجا ئیں گے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۱۱/۱۹۹۱ھ۔

اختلاف مكتب فكركى وجهسے دوسرى مسجد بنانا

سوال[۱۹۹۲]: ویوبندیوں کو بریلوی صاحبان بُرا بھلا کہتے ہیں، نیزا کابر علائے ویوبند کو بُرا کہتے ہیں، معجد میں نماز پڑھنے سے جھگڑے کا زبر دست خطرہ ہے۔ کیا اس صورت میں دوسری معجد بناسکتے ہیں؟ دیوبندیوں نے ایک جگہ مسجد کے لئے مقرر بھی کرلی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگردوسری مسجد کی ضرورت بھی ہے اوراس میں جھگڑے ہے بھی امن ہے تو دوسری مسجد بنالیتا درست ہے ہیں امن ہے تو دوسری مسجد بنالیتا درست ہے ، بلکہ قرین مصلحت ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۴/۲۹۱۹ ھے۔

= (وكذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، فصل: يكره استقبال القبلة، الخ: ١/١ ٣٢، مصطفى البابى الحلبي مصر)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، مطلب في أحكام المسجد: ١ / ٢ ٩٤، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: وكره عبثه بثوبه الخ: ١/٠ ٩ ١، مكتبه غفاريه كوئثه)

(١) "وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لايتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه". (الكشاف: ٢/١٠١٣، التوبة:

١٠٤ ، دارالکتاب العربی، بیروت)

(وكذا في روح المعانى: ١ ١/١٦، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(وكذا في معالم التنزيل للبغوى: ٢٥/٢ م، تاليفات اشرفيه، ملتان)

عاشوره خانه كومسجد بنانا

سوال[۱۹۹۳]: ایک ہندونے ممبری کے لئے مسلمانوں سے ودٹ مانگے اوراس کے عوض ایک عاشورہ خانہ بنوادیا تھا، اب گاؤں میں مسجد کی ضرورت ہے۔ تواس عاشورہ خانہ کو مسجد بنا سکتے ہیں یانہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

اگر وہاں مسجد کی ضرورت ہے تو مشورہ ہے اس عاشورہ خانہ کومسجد بنالینا درست ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمو عفى عنه، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند\_

سرك پرمسجد كى ۋاپ اور دومنزلەمسجد

سے وال [۱۹۹۳]: مسجد واقع سبزی منڈی شاہجہاں پور میں تنگ ہونے کی وجہ سے توسیع کی ضرورت ہے، لہٰذا متولی مسجد واہل محلّہ کی رائے ہوئی کہ مسجد دومنزلہ بنوائی جائے اور صحن بالا خانہ سڑک تک جانب بورب (۲) بنایا جائے ،اس طریق سے مسجد میں توسیع ہوجائے گی اور نمازیوں کے واسطے خارج سڑک جانب بورب (۲) بنایا جائے ،اس طریق سے مسجد میں توسیع ہوجائے گی اور نمازیوں کے واسطے خارج سڑک

(١) "فلو جعل وسط داره مسجداً وأذن للناس في الدخول والصلوة فيه، إن شرط معه الطريق، صار مسجداً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الأول: ١/٣٥٣، رشيديه)

"رجل له ساحة لابناء فيها، أمَرَ قوماً أن يصلوا فيها بجماعة .......... إن أمرهم بالصلوة فيها أبداً نصاً بأن قال: صلوا فيها أبداً ..... صارت الساحة مسجداً، لومات لايورث عنه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد: ٣٥٥/٢، رشديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ : ٣/ • ٢ ٩ ، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٥/١٣٨، إدارة القرآن، كراچي)

(٢) " يورب: مشرق" \_ (نور اللغات، ص: ٦٣ ٨، فيروز سنز لاهور)

" مشرق، سورج نظنے کی سمت دریائے گئگا کا مشرقی علاقہ" ۔ (فیروز اللغات، ص؛ ۲۰۸، فیروز سنز، الاهور)

پر ڈاٹ لگانا جائز ہے(۱)، جب کہ چونگی اجازت ویدے، صرف ڈاٹ لگا کرنماز پڑھنے کی اور زمین چونگی ہی کی ملک ہے اور را گبیروں کو کسی قتم کی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ڈاٹ زمین سے بارہ چودہ فٹ بلند ہوگی ۔ نمازاس ڈاٹ پر جائز ہوگی یانہیں اور جماعت کا ثواب ملے گایانہیں؟ اسی مسجد میں نالہ پر ڈاٹ بنانے کی اجازت دی جا چکی ہے اور اس پر بھی نماز ہوتی ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سڑک پرڈاٹ لگا کرنماز پڑھنا صورت مسئولہ میں شرعاً درست ہے اور جب کہ صحنِ مسجد کے ساتھ یہ ڈاٹ متصل ہے اور جب کہ صحنِ مسجد وہاں تک متصل ہیں تو جماعت کا ثواب بھی ملے گا(۲)، کیکن یہ ڈاٹ مسجدِ شرعی کے حکم میں نہ ہوگی ، کیونکہ مسجد تحت الٹری سے آسان تک کسی کی ملک نہیں ہوتی ، بلکہ محض للہ وقف ہوتی ہے (۳) اور یہاں ڈاٹ کے نیچے سڑک ہے جو چنگی کی ملک ہے۔مقامی مصالح (مثلاً اندیشہ فساد کسی غیر

(۱) " وات: دوسرى منزل ميس جوتين جارفت چھت يا ہر لكلا ہوا ہوتا ہے "۔

(٣) "لوكان على سطح بجنب المسجد متصل به، ليس بينهما طريق، فاقتدى به، صح اقتداؤه عندنا؛ لأنه إذا كان متصلاً به، صار تبعاً لسطح المسجد، وسطح المسجد له حكم المسجد". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ /٥٨٤، سعيد)

"ولوقام على دكان خارج المسجد متصل بالمسجد، يجوز الاقتداء، لكن بشرط اتصال الصفوف". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان مايمنع صحة الاقتداء، الخ: ١/٨٨، رشيديه)

(٣) "ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل بابه إلى الطريق، وعزله، أو اتخذ وسط داره مسجداً وأذِن للناس بالدخول، فله بيعه ويورث عنه؛ لأنه لم يخلص لله تعالى، لبقاء حق العبد متعلقاً به ...... وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً ينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالىٰ: ﴿وَأَن المساجد لله ﴾ [الجن: ١٨]. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد:

(وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٤/٣، ٥٥٨، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول: ٣٥٥/٢، رشيديه)

ندہبی جلوس کے گذرنے کے وقت) کا مشورہ اربابِ حل وعقداور وہاں کے تیجر بہ کار مدبروں اور علماء ہے موقع دکھلا کرلیا جائے۔

دومنزل مسجد بناکر عام طور پرینچ کا حصه بیکار کردیا جاتا ہے، معمولی می گرمی کو بہانه بنالیا جاتا ہے، صرف او پرکے حصه پرنماز ہوتی ہے، حالانکہ اصل مسجد نیچ کا حصه ہے اور مسجد کی حصت پر بلاضر ورت چڑھنا مکر وہ بھی ہے، اس لئے ایسی حالت میں دومنزلہ سجد بنانا مناسب نہیں۔ ہاں! اگر بالا صالة مسجد کے بنچ کے حصه میں جماعت ہوا ورجگہ کی تنگی کی وجہ سے مقتدی حصت پر کھڑے ہوجا کیں تو شرعاً بیجا کڑے اور اس سہولت کے لئے دو منزل مسجد بنانے یا مسجد کی حصت پر سائبان ڈالنے میں مضا کقہ نہیں، مگر سہار نپور میں تو یہی مشاہدہ ہے کہ بنچ کا حصه اکثر برکار دہتا ہے:

"وكره تحريماً الوط، فوقه والبول والتغوط؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء، اه". درمختار قال الشامى: "ثم رأيت القهستانى نقل عن العفيد كراهة الصعود على سطح المسجد، اه. ويلزمه كراهة الصلوة أيضاً فوقه، فليتأمل. (قوله: لأنه مسجد) علة الكراهة ماذكر فوقه، قال الزيلعى: ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام. (قوله: إلى عنان السماء) وكذا إلى تحت الثرى، اه". ردالمحتار: ١/٦٨٦(١) و فقط والتدبيجانه تعالى اعلم.

حرره العبدمحمودگنگو بمی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۲۷/ ۱/ ۵۸ هه۔ صحیح : عبداللطیف عفی عنه ، الجواب صحیح : سعیداحمه غفرله ، ۷/ رجب/ ۵۸ هه۔

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ١/٢٥١، سعيد)

"الصعود على سطح كل مسجد مكروه، ولهذا إذا اشتدّ الحر، يكره أن يصلوا بالجماعة فوقه، إلا إذا ضاق المسجد، فحيئئذ لايكره الصعود على سطحه للضرورة، كذا في الغرائب". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ٣٢٢/٥، وشيديه)

"قوله: (والوطء فوقه والبول والتخلى): أى وكره الوطء فوق المسجد، وكذا البول والتغوط؛ الأن سطح المسجد له حكم المسجد، حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٠/٢، رشيديه)

## محلّہ میں مسجد تغییر ہونے کے بعد نماز کہاں اداکی جائے؟

سوال[۱۹۹۵]: ﷺ انصاریوں نے مبحد کا سلسلہ قائم کیااور بنیاد کھود دی گئیاور پھرسب لوگوں نے چندہ دیااور تنام مسلم اس وقت پر جدو جہد کرتے رہے کہ مبحد تیار ہوجائے ،لیکن ہم لوگوں کی بدشمتی کہ تیار تو کرنہ سکے البتہ جھڑا ضرور کرلیا۔ برادرانِ جھوجھہ تقریباً کما شتکار ہیں ، اگر وہ اس میں نماز پڑھئے آتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں ،اور مبحد کے قریب زیادہ تربرادرانِ جھوجھہ ہی ہیں اور کم برادران انصاری ہیں۔

یہ لوگ مسجد پرکوئی توجہ بھی نہیں دیتے ، نماز کا اہتمام بھی نہیں کرتے ، اذان بھی بھی وقت پرنہیں ہوتی ،

کبھی بھی جماعت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگران کوبطور مشورہ کے کہاجا تا ہے تو جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سجد ہماری ہے۔ تقریباً چارسال کا عرصہ ہوا کہ اس میں نماز شروع کردی تھی۔ ہم کواس بات کا خوف ہے کہ ہم پراللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوجائے اور ہم تباہ و ہر بار ہوجا ئیں۔ اگر کوئی ان کی برا دری سے الگ کا انسان ان کو مسجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بیٹھک بنادی ہے اور حقہ بھر کرر کھ دیا ہے، بس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے کہنے ہیں کہتا ہیں گا۔

حس کی سمجھ میں آئے بیئے نہ بیئے نہ بیئے ، ہم تو کہنے کے لئے نہیں جا کیں گا۔

براو کرم مطلع فرما ئیں کہ اس میں نماز پڑھنا جائزہے یانہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کار ہنااس کے قریب ہے، ورنہ ہماری مسجد دوسری ہے جو ہمارے بڑوں کی تھی ،اب ہم کومحلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے یا مسجدِ سابق میں؟ اور بیسب باتیں مسجد میں پیش آئی ہیں۔ براو کرم جواب عنایت فرمائیں۔
الحواب حامداً ومصلیاً:

مسجدِ محلّہ کا آباد رکھنا لازم ہے، اس کو ویران چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے(۱)۔مسجد کسی کی ذاتی مِلک

نهیں(۱)، ہرمسلمان کواس میں نماز پڑھنے کاحق ہے،لیکن وہ جھگڑا نہ کریں نماز پڑھنے دیں(۲) تو پھر دوسری مسجد میں جا کر پڑھ لیا کریں، جھگڑانہ کریں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ک/۲/۲ ھ۔



= (وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/٥٥٥، سعيد)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، الفصل السادس والعشرون في المسجد: ١٢٨٨، رشيديه)

(١) قال الله تعالى: ﴿ وأن المساجد لله ﴾ الآية (الجن: ١٨)

"وإذا تم ولزم، لايملك ولايملك ولايعار ولايرهن". (الدرالمختار). "(قوله: لايملك):

أى لايكون مملوكاً لصاحبه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ١/١ ٣٥، ١٥٣، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ٢٠٠١، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العائمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ١/٥٠٥، رشيديه)

(۲) قال الله تعالىٰ: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها﴾ (سورة البقوة: ٣ ، ١)

# الفصل الثاني في مسجد الضرار (محرضراركابيان)

مسجد ضرار

سوال[۱۹۹۱]: ایک مجدنماز پنجگانه وجعه کے لئے تغییر کی گئی تھی، پھر کسی مصلحت کی وجه سے مثلاً
یہ مجد محلّہ سے ایک طرف ہے، یا پانی وغیرہ کا انتظام وہاں نہیں، یا اُور کوئی صورت پیش آئے اور پہلی جگہ سے
دوسری جگہ با تفاقِ اہلِ محلّہ اس مسجد کے چھپر یا این فیرہ کو ختقل کر دیا۔ اب اس دوسری مسجد میں نماز جا ترنہ ہوگی یا
نہیں اور اس کو مسجد کا تھم دیا جائے گایا نہیں؟ اور اس دوسری مسجد پر مسجد ضرار کی تعریف صاوق آئے گی یا نہیں اور
مسجد نشقل کرنا کیسا ہے؟

طبیب الدین معلم مدرسه، ۸/ جمادی الثانیه/ ۵۵ هـ-

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"قيل: كل مسجد بني مباهاةً أو رياءً أو سمعةً أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمالٍ غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضرار". مدارك: ١١١/٢)-

اس سے معلوم ہوا کہ جس مسجد سے مقصود ریا وسُمعۃ یا اُورکوئی خلاف شرع امر ہو، یاغیرِ طیب مال سے بنائی جائے ،مسجد ضرار کے حکم میں ہے اور سوال میں کوئی الیباا مر ظاہر نہیں کیا گیا جس سے اس مسجد کومسجد ضرار کے

(١) (تفسير المدارك: ١/١٥١، (سورة التوبة: ٢٠١)، قديمي)

"وقيل: كل مسجد بنى مباهاة أو رياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غيرطيب، فهو لا حق بمسجد الضرار". (الكشاف: ٢/٠١٣، (سورة التوبة: ١٠٠١)، دارالكتاب العربي بيروت)

(وكذا في روح المعانى: ١ ١/١١، (سورة التوبة: ١٠٠)، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

تھم میں داخل کیا جائے۔ سومسحبہ ٹانی کا تھم تو یہ ہے کہ اگر وہ با قاعدہ مسجد بن گئی اور شرعی طور پر وقف ہو چکی ہے تو اس میں نماز درست ہے،اس کا احترام ضروری ہے،کوئی کا م اس میں احترام مسجد کے خلاف کرنا جائز نہیں، کیونکہ جومسجد کہ ایک مرتبہ شرعی مسجد بن جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے مسجد بن جاتی ہے:

"فیاذاتم ولزم، لایسلك ولایسلك عند الامام، ولایعار و لایرهن"(۱)- "ولو خرب ماحوله، واستغنی عنه، یبقی مسجداً عندالامام والثانی، وبه یفتی، اه.". تنویر:۳/۵۷۲/۳)- ماحوله، واستغنی عنه، یبقی مسجداً عندالامام والثانی، وبه یفتی، اه.". تنویر:۳/۵۷۲/۳)- مجدکانتقل کرنامجی ایک مجدکی جگه کے وض دوسری جگه مجد بنانے کے لئے لینا جائز نہیں:

"لوكان مسجدٌ في محلة ضاق على أهله، ولا يسعهم أن يزيدوا فيه، فسألهم بعض الحبران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره، ويعطيهم مكاناً عوضاً ماهو خيرله، فيسع فيه أهل المحلة، قال محمد رحمه الله تعالى: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة،

(١) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ١/١٥٥، ٣٥١، سعيد)

"(قوله: لم يجز بيعه و لاتمليكه) هو بإجماع الفقهاء ....... أما امتناع التمليك، فلما بيّنًا من قوله عليه السلام: "تصدق بأصلها، لايباع ولا يورث و لا يوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(٣) (تنويرالأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٥٠ ميديد)

"إذا حرب و ليس له ما يعمر به، و قد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية، أو لم يخرب لكن خربت القرية، ينقل أهلها أواستغنوا عنه، فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته. قال أبويوسف رحمه الله تعالى: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة، لا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، كذا في الحاوى القدسي ". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢١/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٥٨/٢ من ده)

اهـ".عالمگيري: ١/١٣١/٢)-

اور مسجدِ اول کاسامان نقل کرنامسجدِ ثانی کی طرف جب تک کیمسجدِ اول آباد ہے ناجائز ہے (۲)، ہاں!
اگر الیم صورت ہوجائے کیمسجد اول بالکل غیر آباد ہوجائے اور کوئی اس میں نماز پڑھنے والا موجود نہ ہواور سے
خیال ہو کہ مسجد کا سامان دوسر بے لوگ اٹھا کر لیجائیں گے، تب البتہ اس سامان کومسجد ثانی میں لا کرلگاد بنا شرعاً
درست ہے، سحذا فی رد المحتار: ۱/٥٧٥ (٣) وفقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱/١/ ۵۵ ھ۔
صیحے: عبد اللطیف، ۱۱/ جمادی الثانیہ کے ۵۵ ھ۔

ذاتی اغراض کی وجہ سے قدیم آبا دمسجد کومسجد ضرار کہہ کرویران کرنا

سے وال [۲۹۹۷]: ایک مسجد بہت مدت ہے آباد ہے ،متولی مسجد نے اغراض ومقاصد کی وجہ سے

(۱) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٥٥/٢ ، رشيديه)

"ولوكان مسجد في محلة ضاق على أهله و لا يسعهم أن يزيدوا فيه، فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له، ليدخل هو داره، و يعطيهم مكانه عوضاً من داره ما هو خير له، أيسع لأهل المسجد ذلك؟ قال محمد رحمه الله تعالى: لا يسعهم ذلك". (التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٥/٣٣/٥، إدارة القرآن كراچى)

(٢) "(قوله: عند الإمام الثاني) قال: لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، حاوى القدسي". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو حرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ٢٣، رشيديه)

(٣) "سئل شيخ الإسلام عن أهل القرية رحلوا و تداعى مسجدها إلى الخراب، و بعض المتغلبة يستولون على خشبه و ينقلونه إلى دورهم: هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى، ويمسك الشمن ليصرف إلى بعض المساجد، أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

اس مسجد کوتو ژکر ۱۰۰۰/قدم، یا ۱۰۰۰/قدم پرایک دوسری مسجد بنوائی \_ آیااس طرح مسجد قدیم کوویران کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ شخص مذکور ﴿ ومن أظلم مهن منع مساجد الله أن یذ کر فیها اسمه و سعیٰ فی خرابها ﴾ (۱)کی وعید میں داخل ہوگایانہیں؟

آیت کریمہ ﴿ اتحذوا مسجداً ضراراً ﴾ کے تحت میں تفییر کبیر: ۸ / ۱۵ میں ہے:

"قال الواحدى: قال ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير: ﴿ الله يَعْنُ الله عَنْمُ الله تعالىٰ عنهما ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير: ﴿ الله الله الله الله عشر رجلًا من المنافقين، بنَوا مسجداً يضارّون به مسجد قباء " (٢)-

#### تفسیراً حدی من :۸۷۸ میں ہے:

"قال صاحب الكشاف: وعن عطاء: لما فتح الله الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه"(٣)-

اں تغییر کے مطابق آیا وہ مسجد ضرار میں داخل ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جومسجد کہ شرعاً مسجد بن چکی ہواس کو بلاضر ورت ِشدیدہ منہدم کرنا جائز نہیں (۴)اور ضر ورت ِشدیدہ مثلاً تنگی و کہنگی (پرانی ہونے) کی وجہ سے تو ڈکراز سرنو تعمیر کرنا جائز ہے(۵) ہیکن ویران کرناکسی حالت میں بھی جائز نہیں:

(١) (سورة البقرة : ١١٨)

(٢) (التفسير الكبير: ١ / ٩٣ ١، (التوبة: ٧٠ ١)، دارالكتب العلمية طهران)

(m) (تفسير أحمدي، ص: ٢٨٨، حقانيه پشاور)

(٣) "وأما لو تمّت المسجديّة، ثم أراد هدم ذلك البناء، فإنه لا يمكن من ذلك". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(۵) "مسجد مبنى، أراد رجل أن ينقضه و يبنيه أحكم، ليس له ذلك؛ لأنه لا و لاية له، إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم، وتأويله أن لم يكن البانى من أهل تلك المحلة، وأما أهلها فلهم أن يهدموه ويجددوا بناء ٥". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٧/٣، سعيد)

لقوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها﴾ - قال البيضاوى تحن قوله: ﴿في خرابها﴾: "بالهدم أوالتعطيل". البيضاوى (١) - تفير مدارك التزيل، ص:٢٦٠، مين ہے:

"وقيل: كل مسجد بني مباهاةً أو رياءً أو سمعةً أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمالٍ غير طيب، فهو لا حق مسجد الضرار "(٢)-

بنابریں اگرمتولی نے واقعی اغراضِ دنیویہ کی وجہ سے دوسری مسجد بنوائی ہے اور پہلی مسجد کو ویران کرنا مقصود تھا اور کلا ہیت مقصود نہ تھی تو یہ مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہے۔ البتہ اگر وہ مسجد مال حلال سے بنائی گئی ہے اور شرعی طور پروقف ہو چکی ہے تو نماز پڑھنااس میں درست ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود حسن گنگر ہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۲/۱/۲۴ ھے۔ الجواب سیحے: سعیدا حمد غفر لہ ، مفتی مدرسہ بندا ، مسیحے: عبد اللطیف ، ۴۲/صفر / ۲۳ ھے۔ نئی مسیحہ مسید مسید مسید مضرار نہیں

سے وال [۹۹۸]: کہ ژاڑ بشلا میں ایک مکان کے ساتھ ۹۰۸ ہاتھ کے فاصلہ پر شمال جانب ایک مسجد پھونس کی محلّہ کے لوگ بنا کر اس میں تقریباً ۲۹،۲۸/سال سے نماز جمعہ و جماعت ادا کرتے تھے اور مسجد کی محلّہ کے لوگ بنا کر اس میں تقریباً ۲۹،۲۸/سال سے نماز جمعہ و جماعت ادا کرتے تھے اور مسجد کی جانب شال مشرقی میں ایک عام بیٹھک گھر بھی ہے جو اس صورت پڑ ہے، جہاں دن رات اکثر عوام وخواص کا جموم رہتا ہے۔مصلیا نِ مسجد بوقت نماز وقتی اور جمعہ اکثر جموم کے شوروغل سے پریشان رہتے تھے اور اکثر اوقات

"وقيل: كل مسجد بنى مباهاةً، أو رياءً وسمعةً، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمالٍ غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضرار ". (الكشاف: ٢/٠ ٣١، (التوبة: ٧٠ ١)، دار الكتاب العربي، بيروت) (وكذا في روح المعانى: ١ / ١ ٢ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي العالمكبرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به: ٣٥٧/٢، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (تفسير البيضاوي (البقرة: ١١٣)، ص: ٠٠١، مير محمد كتب خانه)

<sup>(</sup>٢) (مدارك التنزيل: ١/٩١٥، (سورة التوبة: ١٠٠)، قديمي)

مستورات کی آ وازیں بھی پہونچ جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے خطرات وتفکرات پیدا ہوتے تھے۔لہذا اکثر نمازیوں کی دلیخواہش تھی کہاس ضرر کوکسی طرح ، ثع کرنا چاہئے۔

اسی اثناء میں ایک متولی صاحب نے ایک مجد مین سے بنوانے کا شوق ظاہر کیا تو تمام نمازیوں اور مقتدیوں، متولیوں نے مسجد کے لئے بصد خوشی ایک جگہ تقریباً ۴۵،۴۵٪ گز فاصلہ پر مسجد فدکورہ سے مشرق کی جانب متعین کردی متولی فدکورہ نے اس متعینہ جگہ پر ایک مسجد مٹی کی دیوار اور ٹین کی حجت لوجہ اللہ تیار کردی ، اور محلہ کے تمام نمازی با تفاق رائے اس میں نماز جمعہ اور پنج وقتہ نماز با جماعت اکتالیس ۱۲/سال سے بلاشک وشبہ کی محلہ کے تمام نمازی با تفاق رائے اس میں نماز جمعہ اور پنج وقتہ نماز با جماعت اکتالیس ۱۲/سال سے بلاشک وشبہ پڑھتے ہیں اور وہ پھونس کی مسجد آ ہستہ آ ہستہ منہدم یعنی ٹوٹ بھوٹ گئی اور کوئی چیز اس کی نہ تو کہیں منتقل ہوئی اور نمازی بیشک گھر ۲۵،۳۳٪ ہاتھ تیار کردیا ، فاصطور پر اس کو استعال کی گئی۔ اس کے بعد مالک جگہ نے تقریباً ۱۵/سال کے بعد ایک بعد ایک بیشک گھر ۳۵،۳۳٪ ہاتھ تیار کردیا ، عام طور پر اس کو استعال کرتے ہیں۔

فی الحال کوئی عالم صاحب کہتے ہیں جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد ضرار ہے، لہذاوہ مذکورہ پھونس کی مسجد کی جگہ میں جمعہ اداکرنا چاہتے ہیں۔ اس پرمحلّہ کے نمازی دوفریق ہوکرا کیک فریق مسجد منتقلہ میں نماز جمعہ پڑھتے ہیں، دوسرافریق اسی گھر میں آج تین چارمہینہ سے نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔اب اس میں سے کون مسجد ضرار ہوگی ؟ بیسنوا توجروا۔

احر على ،مقام ژار بشلا ، پوسٹ ہنڈ وا باڑی شلع رنگ پور۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

دوسری مسجد جب کہ ضرورت مذکورہ کی وجہ سے بنائی گئی ہے اور مالکِ زمین نے بخوشی وہ جگہ مسجد کے لئے دیدی اور اس پر بیا قاعدہ نماز و جماعت ہونے گئی اور مالکِ اصلی کا مالکانہ قبضہ اس پرنہیں رہاتو وہ شرعی مسجد بن گئی وہ مسجد ضرار کے تھم میں داخل نہیں (۱) ،الہٰ ذااس میں نماز دجماعت بلا شبہ درست ہے۔اگر جمعہ کے شرا لکھ اس

<sup>(</sup>۱) "حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذِن للناس بالصلاة فيه، فصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً ....... وفى ملتقط الناصرى: وإذا بنى مسجداً لا يصير مدجداً حتى يقرّ بلسانه أنه مسجد، لا يباع، ولا يوهب، ولا يرهن، ولا يورث ..... وقال: أبويوسف: به عمير مسجداً بقوله: جعلتُه مسجداً". (التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد، الحادى والعشرون في المساجد: ٥٣٩٨، ٥٨٠، إدارة القرآن كراچي)

بہتی میں پائے جاتے ہیں تو جمعہ بھی جائز ہے ورنہ ہیں (۱)۔ پہلی مسجد بھی جب کہ با قاعدہ مسجد ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مسجد ہے ،منہدم ہوجانے اور ٹوٹ جانے سے بھی وہ سجد ہی رہے گی (۲)۔

ہمتر بیتھا کہ ضرورتِ مذکورہ کی وجہ ہے دوسری مسجد نہ بناتے ، بلکہ شوروغل وغیرہ جونماز میں مخل ہوتااس کو دفع کرنے کا کوئی احجماا نظام کر دیتے ، تاہم جب دوسری مسجد بن گئی تو دونوں کوآ بادر کھنا چاہئے ، قصداً کسی مسجد کوچھوڑ نااور غیر آباد کرنا جائز نہیں (۳)۔

اگر پہلی مسجد بالکل گرگئی اوراس کو درست کرنے کی گنجائش نہیں اور غیر آباد ہے ،کسی صورت سے اس کو آباد نہیں کیا جاسکتا ہے تو اس کا ایک احاطہ بنا کر اس کو محفوظ کر دیا جائے اور اس کا وہی احترام کیا جائے جو کہ ایک مسجد کا شریعت نے بتایا ہے (۴) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۵/ ذی الحجه/ ۵۵ هه

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله مفتى مدرسه بذا\_

صحیح :عبداللطیف،مظاہرعلوم، کا/ ذی الحجه/ ۵۷ هـ۔

نزاع سے بچنے کے لئے دوسری مسجد بنانا، کیاوہ مسجد ضرارہے؟

سےوال[۱۹۹۹]: ایک مسجد میں کچھنزاع کی بناپرنمازیوں میں اختلاف ہوگیااور دومسجدیں بن گئیں،ایک مسجد والوں نے اپنے ہم خیال بدعتی عالم کو بلوا کرتخ یبِ اذہان کی صورت شروع کر دی۔ بعض ان

(١) "و يشترط لصحتها سبعة أشياء: الأول المصر". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، باب الجمعة:

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة: ١٣٥/١، رشيديه)

(٢) "ولو حرب ما حوله، واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام، والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه
يفتى". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢ م، رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها ﴾ (سورة البقرة : ١١٠)

(٣) (راجئ رقم الحاشية: ٢)

میں صلح پبند، دیوبندی خیال رکھنے والے لوگ ہیں، جواسے اچھانہیں سمجھتے ۔ تو کیا ان صلح پبندوں کے لئے بیہ سین سنج سنجائش ہے کہایک مستقل مسجد بنالیں اورا سے مسجد ضرار تو نہ ہیں گے؟ یہاں کے بعض عالم وہی بدعتی خیال اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں۔ مسجد ضرار کہتے ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ویسے توافرادِامّت کا جھگڑا بہت براہے، لیکن اگر نزاع کی بنیاداس فتم کی چیز ہے جوصورت مسئولہ میں ندکور ہے اور پھر جھگڑ ہے کو لئے برطر فی اختیار کر لی جائے تو مضا کقہ نہیں (۱) مسلح پندلوگوں نے جس مسجد کے بنانے کاارادہ کیا ہے ان کا مقصد تخریبِ اذبان کے فتنے سے بچناہے، اس مسجد کو مسجد ضرار کہنا بہت براہے(۲)۔

قرآن پاک میں جس کومبحد ضرار کہا گیا ہے اول تو اُسے مبحد کہنا ان کفار کے نام رکھنے کی وجہ سے تفا(۳)، ورنہ فی الحقیقت وہ دشمنانِ خدا وَ رسول کا اڈہ تھا اور پھرنھیِ قرآ نی بیہ بتلارہی ہے کہ مسجد بنانے کا باعث چار چیزیں تھیں: مؤمنین کونقصان پہو نچانے کا تصور اور خود بنانے والوں کا کافر ہونا اور مؤمنین کے درمیان تفریق بیدا کرنا اور دشمنانِ خدا وَ رسول کے لئے مواد فراہم کرنا، اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿والـذين اتـخـذوا مسجداً ضراراً، وكفراً، وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله و رسوله من قبل ﴾(٤)-

(١) "أهل المحلة قسّموا المسجد، و ضربوا فيه حائطاً، و لكل منهم إمام على حدة، ومؤذنهم واحد، لا بأس به، والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن". (البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٩/٥ اس، رشيديه)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، النج: ٣٢٠/٥، رشيديه)
(٢) قالَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا الدِّين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم ﴿ (الحجرات: ١٢)
(٣) "كفارك نام ركف كي وجه عن قا" مطلب ينهيس كيم حجد كانام "ضرار" بي كفار في ركها تها، كيونكه ضرارتو قرآن پاك في كها عن، بلكه مطلب بيه كداس كو" مسجد" كها بي كفار في شروع كيا تها، ورنه درحقيقت وه مسجد تهي بي نهيم ، بلكه مسلمانون اور اسلام ك خلاف ايك سازش گاه تهي (ابوالحنات فصل مولي ابن القاضي)

(٣) (سورة التوبة: ٢٠١)

اوران لوگوں نے جس مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا ہے، یہ چیزیں اس کے لئے بنیاد نہیں، لہذا اُسے مسجد ضرار کہنامسجد ضرار کی حقیقت سے نا واقفیت کا ثبوت دینا ہے۔ فقط واللّٰداعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۹۰/۲۲۳ء۔

بلاضرورت دوسری مسجد بنائی گئی ،تو کیاو ہسجدِ ضرار ہے؟

سوال[2000]: ایک مسجد جس میں صلوۃ پنجگا نداور جمعہ ہوتا ہے، متصل مکان زید ہے اور زید نسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، اس لئے لوگول نے اس مسجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دی اورایک دوسری جدید مسجد کی تغمیر کی اوراس میں نماز پڑھنے کے بس اب یہ مسجد مسجد ضرار کے حکم میں ہوگئی یانہیں، اگرنہیں تو مسجد جدید میں نماز ہوگ یانہیں اوروہ لوگ گنا ہگار ہول کے یانہیں؟

وزیراحمر،بسال،بنگال۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

محض ایک شخص کے نسق و فجو رکی وجہ سے دوسری معجد بنانا اور اس میں جمعہ قائم کرنا جس سے پہلی مسجد وبران ہوجائے شرعاً درست نہیں (۱)، البتہ فتنہ وفساد کے خوف سے دوسری مسجد بنائی گئی تو شرعاً عذر ہے (۲)،

(۱) "فالعجب من المشايخين المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد طلباً للاسم والرسم، واستعلاء لشانهم واقتداء بآبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء أفعالهم". (تفسير أحمدي، ص: ٣٤٨، حقانيه بشاور)

"وعن عطاء: لمّا فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لايتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه". (الكشاف: ٢/٠ ٣١، (سورة التوبه: ٢/٠)، دارالكتاب العربي بيروت)

(وكذا في روح المعانى: ١ ١ / ١ ٢ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في تفسير معالم التنزيل للبغوى: ٣٢٤/٢، إداره تاليفات رشيديه ملتان)

(٢) "يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين". (البحر الراتق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ٢/٢، رشيديه)

"وفي الحاوى: سئل أبوبكر عن قوم ضاق مسجدهم فبنوا مسجداً آخر، قال: يبيعون الأول =

تا ہم اگر مسجد جدید با قاعدہ مسجد بن بھی ہے تو اس میں جمعہ وغیرہ درست ہے اوراس کو مسجد ضرار کا تھکم دیکراس میں نماز کو نا جائز کہنا، یا اس کو منہدم کرنا قطعاً درست نہیں (۱) اور مسجد قدیم کی آبادی بھی حتی الوسع لازم ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

محمود گنگوہی عفااللہ عنہ، ۹/ ۱۳۵۵ ھ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، • ا/رجب/٥٣ هـ

بلاضرورت دوسري مسجد بنانا

سوال[100]: ہمارے موضع کے چند شرپندافراد چند خیر پبنداور خاومان دین کے راستے میں برابرر کاوٹ ڈالتے رہے اوران خادمانِ دین پر-جنہوں نے اس علاقہ میں ایک مدرسہ اسلامیہ بھی قائم کیا ہو ان کے خلاف- برابر ریشہ ووانی کرتے رہے ہیں۔اور۱۳/ رمضان/ ۱۳۹۸ ھوان شرپندافراد نے ان خیر پبندلوگوں پراچا تک حملہ کردیا جب کہ وہ لوگ نمازِ مغرب اداکرنے کے لئے جارہے تھے، اور وہ لوگ گولیوں

= وينتفعوا بثمنه في الذي يبنونه. قال الفقيه: هذا الجواب على قول محمد، وعلى قول أبي يوسف: الاسجوز بيع المسجد بحال". (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ١٨٣٨/٥، إدارة القرآن كراچي)

"في فتاوي الحجة: لوصار أحد المسجدين قديماً وتداعي إلى الخراب فأراد أهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد، فإنه لايجوز". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به: ٣٥٨/٢، رشيديه)

(١) "وأما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء، فإنه لايمكن من ذلك". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(٢) قبال الله تعالى : ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأخر، وأقام الصلوة، وآتى الزكوة، ولم
 يخش إلا الله : فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾. (سورة التوبة: ١٨)

"وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان". (تفسير القرطبي، (سورة التوبة: ١٨) : ٨/ ٩٠، داراحياء التراث العربي بيروت)

اور لاٹھیوں سے سلح تھے۔اس لئے ان خیر پیندافراد کی جان کا خطرہ ہو گیا تھا،اس لئے ان لوگوں نے ایک نئ مسجد تغییر کرائی۔

چنانچہ انہیں لوگوں نے جنہوں نے اس حملہ کے بعد یہ ٹی مسجد تغییر کرائی ہے، مورخہ ۲/ جمادی الاولی/۱۰۰۱ھ کو ایک جلسہ سیرۃ النبی منعقد کیا گیا جس میں حضرت مولا نامفتی محمد واصف صاحب اور حضرت مولا نا بلال اصغرصاحب اور حضرت مولا نارشید الوحیدی صاحب اور حضرت مولا نام محمد میں نماز جمعدادا حافظ اکرام اللی صاحب نے شرکت کی ۔ اس کے بعد بغیر کسی اعلان کے وہ لوگ اس جامع مسجد میں نماز جمعدادا کرنے کے لئے چلے گئے جہاں پران خیر پسندلوگوں پر حملہ کیا گیا تھا، جب کہ دوسری جدید مجداس وقت دوآدی نماز جمعہ میں شریک تھے۔ اس کے بعدلوگوں نے بیمشہور کردیا کہ مسجدِ جدید نا جائز ہے، اس لئے ان علاء حضرات نے اس مسجد میں شریک تھے۔ اس کے بعدلوگوں نے بیمشہور کردیا کہ مسجدِ جدید نا جائز ہے، اس لئے ان علاء حضرات نے اس مسجد میں شریک تھے۔ اس کے بعدلوگوں کے میں شریک تھے۔ اس کے اس میں کی ۔

اس کے بعدلوگوں نے حفرت مولانا بلال اصغرصا حب سے گفتگو کی تو موصوف نے ہمارے اس فعل بعنی جدید مسجد بنانے اور اس میں نماز پڑھنے کو قطعاً نا جا گز ہتلا یا ،ہم نے معافی طلب کرتے ہوئے ان سے کہا کہ ہم نے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کی پیروی میں ایسا کیا ہے۔ تو اس پرموصوف نے فرمایا کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس لئے بیت اللہ شریف کوچھوڑ اتھا کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اس بات پرکانی مسلمانوں کوتشویش ہوئی اور مسلمانوں نے عالم کے اوب میں خاموشی اختیار کرلی۔

ہم لوگ جلسہ کے انتظام میں گئے ہوئے تھے اس لئے کسی حقیقت کا انکشاف نہ کرسکے۔اس لئے اس بات کو بیان کرتے ہوئے ہم حضرت والاسے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر علماء کی نظر میں یہ مجد جدید نا جائز ہے تو پھراس کو منکشف بیجئے کہ ہم اس مسجد کے ساتھ کیا برتاؤ کریں ، کیا اس پھوس پرال (۱) سے بنی ہوئی مسجد کو آگ لگا دیں اور اس دین کو جب جان کا خطرہ ہونے کے باوجود کسی عذر کے قبول کرنے کی گنجائش نہ ہو ۔السعیا ذیاد اس دین کو جب جان کا خطرہ ہونے کے باوجود کسی عذر کے قبول کرنے کی گنجائش نہ ہو۔السعیاد باللہ ۔الوداع کہدویں؟

<sup>(</sup>۱) ''پھوں:وہ کمی گھاس جس کا چھپر بناتے ہیں''۔ ﴿فيروز اللغات، ص: ۱۹ ۳، فيروز سنز، لاھور) ''پُرال:جس،نالی، بچھالی، دھان کے پودوں کی نالی''۔ ﴿فيروز اللغات، ص: ۲۵۸، فيروز سنز، لاھور)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد الله کی خوشنودی کے لئے بنانا بہت اجر وثواب کا کام ہے(۱)،آپ کی ناراضگی کی وجہ ہے، یا ایک مسجد کو ویران کرنے کے لئے ووسری مسجد بنانا شرعاً فدموم اور ناپسند ہے(۲)،کین اگر مسجد بنالی گئی اور وقف کردی مسجد کو ویران کرنے کے لئے دوسری مسجد بنانا شرعاً فدموم اور ناپسند ہے(۲)،کین اگر مسجد بنالی گئی اور وقف کردی گئی تو اس کو بھی آبا در کھنے کی ضرورت ہے، نہاس میں آگ لگائیں ، نہ ویران کریں (۳)۔

جس بستی میں شرائطِ جمعہ موجود ہوں اور وہاں متعدد جگہ جمع ہوتا ہواور باہر سے آنے والے علاء بردی مسجد میں جمعہ اواکریں تواس کا بیم طلب نہیں ہے کہ انہوں نے دوسری مسجد کوشری مسجد نہیں سمجھا، یا دوسری جگہ جمعہ کونا جائز قرار دیا۔'' وین کوالوداع'' کہنے کالفظ نہایت سخت ہے، ہرگز ہرگز ایسالفظ زبان سے نہ کہا جائے ، نہلم سے لکھا جائے (م) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۱۵/۵/۱۰۰۱هـ

(۱) "أنه سمع عشمان ابن عفان رضى الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من بنى مسجداً سنى مسجداً سنى الله له مثله في الجنة". (صحيح البخارى: ١/٣٧، كتاب الصلوة، باب من بنى مسجداً، قديمي)

(وسنن ابن ماجة، أبواب المساجد، باب من بني لله مسجداً، ص: ٥٦٠ قديمي)

(٢) "قيل: كل مسجد بنى مباهاة أو رياء وسمعة، أو لغرص سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضرار". (تفسير المدارك: ١/١٥١، (سورة التوبة: ١٠٠)، قديمي)

(وكذا في الكشاف: ٢/١ ١٣، (سورة التوبة: ٢٠١)، دارالكتاب العربي، بيروت)

(وكذا في روح المعانى: ١ ١/١١، (سورة التوبة: ١٠١)، داراحياء التراث العربي، بيروت)

"فالعجب من المشايخين المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد طلباً للاسم والرسم، واستعلاء لشانهم، واقتداء بآبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء أفعالهم". (تفسير أحمدي، ص: ٨٤٣، حقانيه پشاور)

(٣) "أما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء، فإنه لا يمكن من ذلك ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(٣) "ومن قال: أنا برئ من الإسلام، قيل: يكفر". (شوح الفقه الأكبو للملا على القارى، ص: ١٨٣، قديمي)

خاندانی اعزاز کے لئے بلاضرورت مسجد بنانا

سوال[۲۰۰۱]: اسسایک ایسے آدمی نے کہ جن کو نہ خود نماز کی پرواہ اور نہ جماعت کی ، نہ داڑھی سنت کے مطابق بلکہ غیر شرعی ، اپنی ایک افتادہ مخضر زمین مبجد کی تعمیر کے لئے اپنے خاندان کے لوگوں میں وقف کردی ، مگر اس کے باوجو دمحض اپنی امتیازی حیثیت کے پیشِ نظر مستقل مبجد کی تعمیر کے لئے اپنے ہی نام سے درخواست بھی دیدی ، اور ان کے خاندان کے لوگ اپنی خاندانی حیثیت وامتیاز کے پیش نظر اپنے ہی لوگوں میں چندہ فراہم کر کے تعمیر کریں ۔ پھر اپنے خاندانی اعز از کے پیش نظر اسے آباد کریں جب کہ اس خاندان کے افر او محلّہ کی قدیمی مجد کے اہتمام کے پیش نظر اذان وا قامت بھی وقتا فو قاً کرتے رہتے ہیں۔ ان حضر ات کے ہٹنے سے یقین ہے کہ قدیمی مجد غیر آباد ہو جائے گی۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ محلّہ کی قدیمی مسجد کوغیر آباد کر کے محض اپنے خاندانی اعزاز میں الگ مسجد کی تغمیر کا شرعاً کیا حکم ہے؟

۲.....پھرقد نجی مسجد سے منتقلی دریں صورت ِ مذکورہ بالاشرعا کیا حکم رکھتی ہے؟ ۳.....محلّه کی قدیمی مسجد کی ایداد واعانت روک کرمحض اپنے خاندانی اعزاز میں دوسری مسجد کی تغمیر کا شرعا کیا حکم ہے؟

سم .....محلّہ کی قدیمی مسجد کافی مقروض ہے اس کی ادائیگی کا لحاظ و خیال کئے بغیر دوسری مسجد کی تغییر شرعاً کیسی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

## ا - ہم .....مسجد اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے بنائی جائے تو اس میں اجرعظیم ہے(۱)،کسی دوسری غرض

(١) "عن عمو بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله، بنى الله له بيتاً في الجنة". (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد، باب من بنى لله مسجداً، ص: ٥٣، مير محمد كتب خانه)

"انه سمع عشمان ابن عفان رضى الله تعالى عند يقول عن قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم : إنكم أكثرتم وإنى سمعتُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم =

کے لئے بنائی جائے تو وہ مقبول نہیں۔اس طرح پرالی جگہ بنا ناجس سے قدیم مسجد کوضرر پہو نیچے ہمنوع ہے جس مسجد کے ذمہ قرض ہے اس کی ادائیگی کی فکر مقدم ہے:

"وقيل: كل مسجد بنى مباهاة، أو رياءً وسمعة، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غيرطيب، فه و لا حق بمسجد الضرار. وعن شقيق أنه لم يدرك الصلوة فى مسجد بنى عامر، فقيل له: مسجد بنى فلان لم يصلوا فيه بعد، فقال: لاأحب أن أصلى فيه، فإنه بنى على ضرار، وكل مسجد بنى على ضرار أو رياءً وسمعة، فإن أصله ينتهى إلى المسجد الذى بنى ضراراً. وعن عطاء: لمّا فتح الله الأمصار على يد عمر رضى الله تعالىٰ عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا فى مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه". كشاف: ١/٨٦٥ (١)-

اگرنئ مسجدا بھی نہیں بنائی گئی ہے تواعتراض مذکورہ سوال کی خاطر ہرگز نہ بنائی جائے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند،۱۲/ ۱۸۹/۸ هـ

جدید مسجد بنانا جس سے قدیم مسجد کونقصان پہو نچے

سے وال[۷۰۰۳]: ایک صاحب نے اپنی افتادہ زمین مسجد کی تعمیر کے لئے وقف کی ،اورموصوف

= يقول: "من بنى مسجداً ...... بنى الله له مثله في الجنة". (صحيح البخارى: ١ /٢٣، كتاب الصلوة، باب من بنى مسجداً، قديمي)

"والأصبح أنه إن لم يكن له بد منه، يرفع الأمر إلى القاضى، حتى يأمر بالاستدانة، كذا قال الفقيه رحمه الله تعالى، ثم يرجع في الغلة، كذا في المضمرات". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف الغ: ٣٢٣/٢، وشيديه)

(١) (الكشاف: ٢/٠١٣، (سورة التوبة: ١٠٠)، دار الكتاب العربي بيروت)

(وكذا في روح المعاني، (سورة التوبة :٧٠١): ١١/١١، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(وكذا في مدارك التنزيل للبغوى، سورة التوبة: ٣٢٤/٣، اداره تاليفات رشيديه ملتان)

(وكذا في تفسير أحمدي، ص: ٢٥٨، حقانيه پشاور)

کے خاندان میں سے بعض افراد نے اپنے طور پر اینٹیں خرید کر موقو فیہ زمین کی احاطہ بندی کے لئے اینٹیں وقف کردی ہیں، مگر مسجد کی تعمیر ابھی شروع نہیں ہوئی۔اس جدید مسجد کی تعمیر سے محلّہ کی قدیم مسجد کو بایں طور ضرر پہو کچ جانے کا قوی امکان ہے۔

ا ..... یہ کہ واقف خاندان کے تقریباً تمام حضرات محلّہ کی قدیم مسجد کے متصل مقیم ہیں، بلکہ قیدیم مسجد کے متصل مقیم ہیں، بلکہ قیدیم مسجد کے نظم ونسق کے ذمہ دار بھی ہیں اور باضابطہ متولی ہیں اور وقتاً فو قتاً اذان واقامت کے امور بھی انجام دیتے مسجد کے نظم ونسق کے دمہ دار بھی مسجد غیراً باو رہے ہیں۔ نئ مسجد کی تقمیر کے بعد بیتمام حضرات قدیم مسجد سے متنقل ہوجا کیں گے اور محلّہ کی قدیم مسجد غیراً باو ہوجائے گی۔

۲ ...... کا قدیم مسجد وجدید تغییرات کے باعث کا فی مقروض ہے، اور تا ہنوزاس کی تغییر وتوسیع نامکمل ہے۔ اس جدید مسجد کی تغییر کے باعث کا فی مقروض ہے، اور تا ہنوزاس کی تغییر وتوسیع نامکمل ہے۔ اس جدید مسجد کی تغییر کی وجہ سے قدیم مسجد کے لئے بیر کا وٹ ہے۔ تو اس حالت میں جدید مسجد کا کیا تھکم ہے، تغمیر ہونی جا ہے یا تغمیر روک دینی جا ہے ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہاں پہلے ہے مسجد موجود ہے اور نمازیوں کے لئے کافی ہے تو دوسری مسجد بنا نابلاضرورت قرینِ
وانشمندی نہیں ہے (۱)، اس سے پہلے مسجد کے نمازی بھی تقسیم ہوکر کم ہوجا کیں گے، اخراجات بقیر مستقل ہوں
گے، پھراس کے آبادر کھنے کے بھی مصارف درکار ہوں گے، قدیم وجدید مسجدوں کو پوری طرح آبادر کھنا بھی
دشوار ہوگا۔ اس لئے بہتر بیہ ہے کہ اس ضمن میں نئی مسجد تقمیر نہ کی جائے، بلکہ دیگر مکا نات، دوکا نیس وغیرہ بناکر
قدیم مسجد میں اس کو صرف کیا جائے تا کہ وقف بھی رہے اور اس کی آمدنی مسجد کے لئے صرف ہو(۲) میصن

<sup>(</sup>۱) "فالعجب من المشايخين المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد طلباً للاسم والرسم، واستعلاءً لشانهم، واقتداءً بآبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء أفعالهم". (تفسير أحمدي، ص: ۲۵۸، حقانيه پشاور)

زمین دیدیئے ہے ابھی وہ مسجد نہیں بنی (۱)۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم نافذ فر مایا تھا کہ ایک مقام پراس طرح دومسجدیں نہ بنائی جا ئیں کہ ایک سے دوسری کو نقصان پہو نچے (۲)، اگر دوسری مسجد کی ضرورت ہوتو پھر وہاں مسجد بنائی جائے (۳)، اگر ضرورت نہ ہواور پھر بھی مسجد بنائی جائے تو نماز بہر صورت درست ہوجائے گی اور مسجد کی نماز کا ثواب مل

= (وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٠٠/٣، رشيديه)

(۱) "وعندهما لا يصير مسجداً بمجرد البناء ما لم يوجد القبض والتسليم". (التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد، الحادى والعشرون في المساجد: ٩/٥ ٩/٨، إدارة القرآن كراچى) (٢) "وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه ". (الكشاف: ٢/٠١٣، (سورة توبه: ١٠٠)، دارالكتاب العربي بيروت)

(وكذا في روح المعانى: ١ ١/١٦، دار احياء التراث العربي بيروت)

(٣) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ المسجد في الدور، وأن تطيب ". (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد، باب تطهير المساجد وتطيبها، ص: ٥٥، مير محمد كتب خانه)

"يجوز الرائق، كتاب الصلوة، المسجد الواحد مسجدين". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ٢٢/٢، رشيديه)

"وفى الحاوى: سئل أبوبكر عن قوم ضاق مسجدهم، فبنوا مسجداً آخر، قال: يبيعون الأول وينتفعون بشمنه فى الذى يبنونه. قال الفقيه: هذا الجواب على قول محمد، وعلى قول أبى يوسف لا يجوز بيع المسجد بحال". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٨٣٨/٥، إدارة القرآن كراچى)

"في فتاوي الحجة: لوصار أحد المسجدين قديماً وتداعي إلى الخراب، فأراد أهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد، فإنه لايجوز". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به: ٣٥٨/٢، رشيديه)

جائے گا۔فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د يوبند، ۲۸/۱/۲۸ ه-

ا یک مسجد کی ضد میں دوسری مسجد بنانا

سے وال [۲۰۰۴]: مسجد کے بنوانے والے سابقہ امام متولی کے ساتھ قبل ازیں تغییر مسجد جعل سازی کر کے قید اور جر مانہ کا مستوجب ہوا تھا لیعنی اس وقت مسجد کے تغییر کی وجہ صرف امام مسجد متولی کے ساتھ بدلہ لینے کی ہے۔ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ایک مسجد ضرورت کے موافق موجود ہے اور دوسری محض ضد کی وجہ سے بناتا ہے تو بیہ ناجا بُز ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ۔

براني مسجد كوجهور كرمقابله ميں نئى مسجد بنانا

سےوال[۷۰۰۵]: یہاں پرایک پرانی جامع مسجدتھی،عوام الناس نے ملکراس کوچھوڑ کراس کے ساتھ11/گز کے فاصلہ پرعمدہ جامع مسجد بنائی، درمیان پرانی جامع مسجد کے اورنگ کےصرف سڑک ہے جوتقریباً

(۱) "وعن عطاء: لمّا فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساحد، و أن لايتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه". (الكشاف: ۲/۱ اس، (سورة التوبة: ۱۰/۱)، دارالكتاب العربي بيروت)

(وكذا في روح المعانى: ١ ١/١٦، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"فالعجب من المشايخين المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد طلباً للاسم والرسم، واستعلاءً لشانهم، واقتداءً بآبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء أفعالهم". (تفسير أحمدي، ص: ٨٥٩، (سورة التوبة: ١٠٠)، حقانيه پشاور)

"وقيل: كل مسجد بُنى مباهاةً، أو رياءً وسمعة، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضوار". (مدارك التنزيل: ١٩/١، (سورة التوبة: ٢٠١)، قديمي) ۱۱/گزکی ہوگی،سڑک سے بائیں جانب پرانی مسجد ہے اور دا ہنی طرف نئی جامع مسجد ہے۔تقریباً ۹/ برس تک نئی جامع مسجد ہے۔ پرانی جامع مسجد میں نئی جامع مسجد میں نئی جامع مسجد میں ہا ہے۔ پرانی جامع مسجد میں نماز پڑھنا چاہئے۔اس لئے لوگوں نے یعنی عوام الناس نے اس نئی مسجد کوچھوڑ کر پھر دوبارہ جامع مسجد میں نماز پڑھنا شروع کردیا۔

شرعاً کوئی ایسی وجہ نہ تھی کہ پرانی مسجد کوچھوڑیں، مثلاً جگہ بھی تھی، یعنی مسجد کے بیچھے جگہ مسجد کے لئے تھی، گودا ہنی جانب سڑک تھی اور بائیں طرف کسی کا گھر تھا اور سامنے اور بیچھے جگہ تھی۔ جب پرانی مسجد میں نماز دوبارہ پڑھنی شروع ہوئی تو بعض عالموں نے فتوی دیا کہ مسجد نئی اُتفاق سے بنی ہوئی ہے، یہی مسجد ہے اور اس میں نماز جائز ہے۔

پرانی متجد کے جائز کرنے والوں نے عالمگیری:۲/۳۳/۲: "متولی مسجد جعل منزلاً موقوفاً علی مسجد، وصلی الناس فیه سنین، ثم ترك الناس الصلوة فیه، فأعید منزلاً، جاز؛ لأنه لم یصح جعل المتولی إیاه مسجداً "(۱) و کھلایا تواس کے جواب میں نئی متجد کے جائز کرنے والوں نے جواب ویا کہ یہ متجد کے وقف میں ہوااور یہاں ایسانہیں ہے۔

پھران لوگوں کو کہا گیا کہ انتقال مسجد ایسی صورت میں جائز نہیں، انہوں نے کہا جائز ہے۔ برائے مہربانی مطلع فرمائیں کہ آیائی مسجد، مسجد ہے یانہیں؟ اور انتقالِ مسجد ایسی صورت میں جائز ہے یانہیں؟ اور مسجد کا اطلاق کتب فقہ میں جامع مسجد پر آتا ہے یانہیں؟ والسلام

عبدالقديم عفى عنه \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس تمام تحریر میں پہلی مسجد کوچھوڑئے اور دوسری مسجد بنانے کی وجہ بیان نہیں کی کہ آخرابیا کیوں کیا؟ اگر پرانی مسجد میں جگہ موجود تھی، پھراس کے مقابلہ یامحض نام ونمود وشہرت وفخر کے لئے دوسری مسجد بنائی گئی ہے تو اس کا بنانا درست نہ تھا،اس کے بنانے سے ثواب نہیں ہوگا:

<sup>(1) (</sup>الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الياب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به: ٣٥٥/٢، ٢٥٠، وشيديه)

"وقيل: كل مسجد بنى مباهاة، أو رياء وسمعة، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضرار. قال صاحب الكشاف: وعن عطاء: لما فتح الله الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه ، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه. هذا لفظه. فالعجب من المشايخين المتعصبين في زماننا: يبنون في كل ناحية مساجد طلباً للاسم والرسم، واستعلاء لشأنهم، واقتداء بآبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء أفعالهم". الإكليل: ١٨٤٤ عند ١٠٠٠)-

تاہم وہ جب کہ با قاعدہ مسجد بن گئی تو وہ شرعی مسجد ہے، اس میں نماز درست ہے۔ اگر کسی اُوروجہ سے نئی مسجد بنائی گئی ہے تو اس کے معلوم ہونے پڑھم تحریر کیا جاسکتا ہے، اگر کوئی اُوروجہ کر جی نہ ہوتو مسجد قدیم میں نماز افضل ہے، کیکن کسی مسجد کو بلاوجہ معطل کرنا شرعاً درست نہیں (۲)، نماز و جماعت دونوں میں ہونی چاہئے اور جس کے قریب جو مسجد ہووہ و ہاں نماز پڑھے۔

جامع مسجد پرکتب فقہ میں مسجد کا اطلاق بطریق اُولیٰ آتا ہے، وہاں نماز کی فضیلت پانچ سونماز کے برابر حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے(۳) اور جامع مسجد میں اعتکاف کی فضیلت کتب فقہ میں صراحة

(۱) ''الإكليل'' تلاش بسيار كے بعد بھی دستياب نہيں ہوئی، البتة تفيير احمدی ميں ای طرح كی عبارت موجود ہے:

"وقيل: كل مسجد بنى مباهاة، أو رياءً وسمعة، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمالٍ غيرطيب، فهو لاحق بمسجد الضرار. قال صاحب الكشاف: وعن عطاء: لما فتح الله الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه. هذا لفظه. فالعجب من المشايخين المتعصبين في زماننا: يبنون في كل ناحية مساجد طلباً للاسم والرسم، واستعلاءً لشانهم، واقتداءً بآبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء أفعالهم". (تفسير أحمدي، ص: ٢٨٨م، (سورة التوبة: ٢٠١)، حقانيه پشاور) (وكذا في الكشاف: ٢/٢)، (سورة التوبة: ٢٠١)، دار الكتاب العربي بيروت)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيهااسمه، وسعى في خرابها ﴾. (سورة البقرة: ١١٣)

(٣) "وعن أنس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "صلوة =

مذکورہے(۱)۔

"اختلفوا: هل الأفضل مسجد حيّه أم جماعة المسجد الجامع؟...... وإن استوى المسجدان فأقدمهما أفضل، فإن استويا فأقربهما، اهـ". طحطاوي، ص: ٢٥١٥٦.

عبارتِ عالمگیری سےصورت مسئولہ کو کوئی تعلق نہیں ، اس سے استدلال بالکل ہے حل ہے اور مجیب نے اس کا جواب سیح دیا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالتدعنه، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، ٢٢/ ربيع الثاني / ١٤ هـ

مسلمان کی بنائی ہوئی مسجد کومسجدِ ضرار کہنا

سوال[۷۰۰۱]: مسلمانوں کی تیار کردہ مسجد کومسجد ضرار کہنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مسجدِ قدیم کو نقصان پہونچانے کے لئے عداوت کی وجہ سے دوسری مسجد بنائی جائے تو اس سے

= الرجل في بيته بصلوة، وصلوته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوة، وصلوته في المسجد الذي ينجم فيه بخمس مأة صلوة، وصلوته في المسجد الأقصى بخمسين الف". الحديث. (مشكوة المصابيح، باب المساجد و مواضع الصلوة، الفصل الثالث، ص: ٢٢، قديمي)

. (وكذا في إنجاح الحاجة حاشية سنن ابن ماجة، أبواب المساجد والجماعات، باب: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً، ص: ٥٤، قديمي)

(١) "وفي الخلاصة: الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، ثم في مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة، ثم في مسجد بيت المقدس، ثم في المسجد الجامع ". (التاتار خانية، كتاب الصوم، الاعتكاف: ١/٢ ١ ٣م، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ص: • • ٢٠، قديمي)

(٢) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: ٢٨٧، قديمي)

"ثم الأقدم أفضل لسبقه حكماً، إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته، فإنه أفضل حينئذ بسبقه حقيقةً وحكماً، كذا في الواقعات". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١٣، سهيل اكيدمي لاهور)

ثواب نہیں ملے گا، ایسا کرنا شرعاً فتہتے ہے(۱) ہمیکن اگر شرعی طور پر وقف کر کے مسجد بنادی گئی تو اس کو آباد کرنا ضروری ہے، اس کومسجد ضرار کہد کر منہدم کرنا جائز نہیں (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔



(۱) "قيل: كل مسجد بنى مباهاةً، أو رياءً وسمعةً، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمالٍ غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضرار". (تفسير المدارك: ١٥١/١، (سورة التوبة: ١٠٠)، قديمى) (وكذا في الكشاف: ١٠/٣، (سورة التوبة: ١٠٠)، دارالكتاب العربي، بيروت) (وكذا في روح المعاني: ١١/١، (سورة التوبة: ١٠٠)، دارإحياء التراث العربي، بيروت) (١) "فالعجب من المشايخين المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد طلباً للاسم والرسم، واستعلاءً لشانهم، واقتداءً بآبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء أفعالهم". (تفسير أحمدي، ص: ٢٥٨، حقانيه پشاور) (٢) "وأما لوتمت المسجديّة، ثم أراد هدم ذلك البناء، فإنه لايمكن من ذلك". (ردالمحتار، كتاب

الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

## الفصل الثالث في المحراب و المنبر (محراب اورمنبر كابيان)

## مسجد ميں محراب كاھكم

سسوال[۷۰۰۷]: مسجدوں میں جومحراب بنائے جاتے ہیں پیشرعاً جائز ہیں یانہیں، یامکروہ ہیں؟ جو بھی ہو بحوالہ کتب جواب عنایت فرماویں۔ بینوا تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کتب فقہ میں عبارات مختلف ہیں: بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے زمانہ سے محراب کا ثبوت ہے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ تا بعین رحمہم اللہ تعالیٰ کے زمانہ سے اس کا رواج شروع ہوا ہے۔ اس طرح کتبِ تاریخ سے بھی مختلف اقوال ظاہر ہوتے ہیں: شیخ تعالیٰ کے زمانہ سے اس کا رواج شروع ہوا ہے۔ اس طرح کتبِ تاریخ سے بھی مختلف اقوال ظاہر ہوتے ہیں: شیخ عبد الحق محدث دہلوگ جزب القلوب، ص: ۸۳، میں تحریر فرماتے ہیں:

"و علامتِ محراب كه اندرونِ مساجد متعارف است او (عمر بن عبد العزير) ساخت و پيش ازان نبود، اهـ ". (١).

اورعلامهابرا ہیم حلبی ،تلیذشخ ابن ہام صاحب فتح القدیر ، کبیری ،ص: ۲۴۸ ، میں تحریفر ماتے ہیں:

"قال الشيخ كمال الدين ابن الهمام: ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرّرٌ مطلوبٌ في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجب عليه، وغايته هناك كونه في خصوص مكان ولا

#### (۱) اصل كتاب كى عبارت اس طرح ب:

"بعداز ال بهم درموضع محراب كه امروز مقررست متعین شد، در شان آن سر در علامتِ محراب كه الآن در مساجد متعارف است نبود، ابتدائ آن از وقتِ عمر بن عبدالعزیز است در وقتیکه امیرِ مدینه متوره بود" \_ ( جسذب المقلوب، بساب ششم، ص: ۸۷، مطبع ناهی منشی دهلی) أثر لذلك، فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولو لم تُبن كانت السنة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان؛ لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب؛ إذ قيامه في غير محاذاته مكروه، اه"(١)-

فقہاء محراب میں کھڑے ہوکر نماز پڑھانے کوتو مکروہ لکھتے ہیں، کیکن نفسِ محراب بنانے کومکروہ نہیں لکھتے ، بلکہ محراب سے باہر کھڑے ہوں (۲)، علی بلذا لکھتے ، بلکہ محراب سے باہر کھڑے ہوں (۲)، علی بلذا القیاس محراب کے دوسرے احکام کو بھی ذکر فرماتے ہیں، اس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں محراب بنانا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودگنگوی عفاالله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۰/۲/۲۵ هـ-الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله، مصحیح: عبداللطیف، مفتی مدرسه مظاهرعلوم، ۵۶/۲/۱۰ هـ-

محراب بنانے میں انہدام مسجد کا خطرہ ہوتو کیا کرے

سوال[٥٠٠٨] ؛ مسى مسجد كووسعت وينے كى وجه معراب أكر درميان ميں ندره پائے اور ديوار

(١) (غنية المستملي شرح منية المصلى لإبراهيم الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في ما يكره فعله في الصلوة فروع، ص: ١ ٣٦، سهيل اكيدُمي لاهور)

"ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب فى الشرع فى حق المكان، حتى كان التقدم واجباً عليه، وغاية ماهنا كونه فى خصوص مكان، ولا أثر لذلك؛ لأنه يحاذى وسط الصف و هو المطلوب؛ إذ قيامه فى غير محاذاة مكروه". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٣٥/٢، وشيديه)

(٢) "فالحاصل أن مقتضى ظاهر الرواية كراهة قيامه في المحراب مطلقاً، سواء اشتبه حال الإمام أولا ، وسواء كان المحراب من المسجد أم لا. وإنما لم يكره سجوده في المحراب إذا كان قدماه خارجه؛ لأن العبرة للقدم في مكان الصلاة". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٢/٢٣، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الصلاة، ما يكره للمصلى و ما لا يكره : ٢/١٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها : ١/٣٦/، سعيد) تو ر کرمحراب درمیان میں بنانے سے معجد گرجانے کا ندیشہ ہوتو کیا حکم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرد بوارتو ژکر درمیان میں محراب بنانام مجد کے گرجانے کے خطرہ سے دشوار ہے تو بغیر بنائے ہی امام درمیان میں کھڑا ہوجایا کرےاس طرح کہ دونوں طرف مقتدی برابر ہوں (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲۶/۱۰/۲۹ھ۔

د بوارِ پشت اور درمیانی محراب کا حکم

سوال[۹۰۰۹]: محراب کاحکمِ کراہیت، قیامِ امام تنہامسجد کی پشت ہی کی دیوار میں ہے یا درمیانی دیوار کا بھی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

درمیان دیوار کے درمیں کھڑا ہونا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ جدارِ پشت کی محراب میں (۲) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_ تعالی اعلم \_ حررہ العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیو بند،اا/۱۰/۸۵ھ۔ الجواب میچے : سیدا حمد علی سعید ،مفتی دارالعلوم دیو بند۔ الجواب میچے : بندہ نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند۔

(۱) "السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نُصبت إلا وسط المساجد، وهي قد عينت لمقام الإمام، اه.". (الدرالمختار). "وفي التتارخانية: ويكره أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة، اه.". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١٣٩١، سعيد) (وكذا في التاتارخانية، كتاب الصلاة، ما يكره للمصلي و ما لا يكره: ٥٩٨/٢، إدارة القرآن كراچي) (٢) "لا لأن يقوم في داخله، فهو وإن كان من بقاع المسجد، لكن أشبه مكاناً آخر، فأورث الكراهة والأصبح ما روى عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية و ناحية المسجد أو إلى سارية؛ لأنه بخلاف عمل الأمة ". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ١/١٣٢، سعيد)

#### مينار بمحراب اورطاق بنانا

سے وال[۱۰۱۰]؛ مسجد کے اندرمحراب میں طاق بنا ناعورتوں کے طاق مجرنے کی غرض سے کیسا ہے(۱)؟ مینار مجراب، طاق بنانا کیساہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عورتوں کا طاق بھرنامسجد کی ضرورت میں داخل نہیں (۲)،گنبد، مینار بمحراب کی اگر ضرورت ہوتو ان کا بنانا شرعاً درست ہے (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۳۰/ ۱۱/۲ ھ الجواب سجے :سعیداحمد غفرلہ ۴۴/شعبان/ ۲۱ ھ، صحیح :عبداللطیف۔

= (وكذا في التاتارخانية، كتاب الصلاة، ما يكره للمصلى و ما لا يكره : ٢٤/٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٢/٢ ٣، رشيديه)

(۱)'' طاق بجرنا: مسجد یا مزار کے طاق میں چراغ جلاکر پھول بتاشے وغیرہ چڑھانا''۔(فیسروز السلنفات، ص: ۸۷۲، طبع فیروز سننز لاھور)

(٢) "وكرهوا إحداث الطاقات في المساجد، روى ذلك عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. قيم المجامع القديم اجو موضعاً تحت ظلة الباب لبعض الصكاكين، لايصح". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٩/٥ ١ م، رشيديه)

"و لا يجعل شيئاً منه مستغلاً ولاسكنى، بزازية". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد) (وكذا في البزازية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات: ٢٨٥/٦، سعيد)

(٣) "ويجوز أن يبنى منارةً من غلة وقف المسجد إن احتاج إليها، ليكون أسمع للجيران. وإن كانوا يسمعون الأذان بدون المنارة، فلا، كذا في خزانة المفتين". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، وما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، الغ: (٣١٢/٢، رشيديه)

## محراب مسجد بھی داخل مسجد ہے

سے وال[۱۱۰۵]: یہال پرایک مسجد بن رہی ہے، کیااس مسجد کی محراب شاملِ مسجد ہے یانہیں؟ اور لوگوں کی کثرت کے وقت امام محراب کے اندر داخل ہوکر نماز پڑھاسکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

محراب تو داخلِ مسجد ہے، مگراس کے باوجود امام کواس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے پیر پورے خارجِ محراب ہوں یا کچھ حصہ خارجِ محراب ہو، اگر چہ داخلِ محراب کھڑے ہوکر نماز پڑھانے سے بھی نماز ادا ہوجائے گی(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم ديو بند،۱۳/ ۸/۹۵ هه۔

## محراب مسجد كونتقل كرنا

سوال[2017]: مسجد كى سابقة محراب كووسعت كے لحاظ سے منتقل كر يكتے ہيں يانہيں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اس کونتقل کرسکتے ہیں، محراب بیج میں ہونی چاہیے، تا کہ دونوں طرف کی صف برابررہے(۲)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۴۲/۹/۹۸ ھ۔

(۱) "إذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام على القوم، لابأس بأن يقوم الإمام في الطاق ؛ لأنه تعذر الأمر عليه. وإن لم يضق المسجد بمن خلف الإمام، لاينبغي للإمام أن يقوم في الطاق؛ لأنه يشبه تباين المكانين ......... وهو وإن كان المحراب من المسجد". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ٢/٢٨، وشيديه)

"أى لأن المحراب إنما بُنى علامةً لمحل قيام الإمام، ليكون قيامه وسط الصف كماهو السنة، لا لأن يقوم فى داخله، فهو وإن كان من بقاع المسجد، لكن أشبه مكاناً آخر، فأورث الكراهة". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ١/٣٦/، سعيد) (وكذا فى التاتار خانية، كتاب الصلوة، مايكره للمصلى ومالايكره: ١/٤٦٥، إدارة القرآن كراچى) (وكذا فى التاتار خانية، كتاب الصلوة، مايكره للمصلى ومالايكره: ٥٦٤، إدارة القرآن كراچى) = (٢) "لأن المحراب إنما بُنى علامةً لمحل قيام الإمام، ليكون قيامه وسط الصف، كما هو السنة". =

منبر کامقام اوراس کی کیفیت

سوال[۱۳]: ا....ایک مسجد میں مقام خطیب یعنی منبر کس جگه موضوع ہونا جا ہے؟ ۲.....جس طرح مدرسه مظاہر العلوم دارالطلبه کی اور مدرسه قدیم کی مسجد میں جس جگہ جس جانب منبر

موضوع ہے،اسی طرح مدینه منوره کی مسجد نبوی میں اور بیت الله شریف میں منبر موضوع ہے کیا؟

سر ....ساری دنیا کی مسجدوں کا مساجد مذکور کے منبر جہاں جہاں جس جانب موضوع ہے ویسا ہی

موضوع ہونا چاہیے کیا؟

ہم.....مدرسه مظاہرالعلوم کی مسجد کا منبر مثلاً جس جگہ جس طرح موضوع ہے، اس موضوعیت مخصوصہ پر کوئی دلیل نفتی یاعقلی موجود ہے کیا؟

۵..... جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، نماز کے واسطے وہاں امام کی دائیں یابائیں طرف اندر کو یعنی: جوزاویہ مسجد کے قبلہ کی طرف زیادہ کر کے بنایا جاتا ہے، اس گوشہ کے اندر منبر موضوع کرناعر فایا شرعا کسی فتم کی مخالفت لازم آتی ہے کیا؟

٢ ....١ كانقشه بيد:



ے....اورجتنی مسجدیں نظرے گزریں ان میں منبراس طرح موضوع ہے:



ہرا یک مسئلہ کا جواب دلیل کے ساتھ تحریر فرماویں۔

= (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة، ومايكره فيها: ١٣٢١، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ٣٥/٢، رشيديه) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الصلوة، مايكره للمصلى ومالايكره: ١/٢٥، إدارة القرآن كراچي) ۸.....کیارسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے منبر میں تنین سیر هیاں تھیں؟ وی سی سیخ نے صل دیات ال سل سک عاص

9 .....کیا آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم او پرکی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے اور صدیق اکبر رضی الله تعالی عندا پنی خلافت کے زمانہ میں دوسری سیڑھی پراور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تیسری پر کھڑے ہوتے تھے؟ ۱۰ .....تو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کون سی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....جب قبلہ کی طرف پشت کی جائے (جیسا کہ خطبہ کی حالت میں ہوتی ہے) تو منبرمحراب سے بائیں جانب ہونا چاہیے:

"(قوله: المنبر) بكسر الميم، إن المنبر وهو الارتفاع دون السنة أن يخطب عليه اقتداءً بالنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، بحر. وأن يكون على يسار المحراب، قهستاني، اه". شامى: ١/٧٧٠/١)-

٢ ..... جي بان! بيت الله شريف مين مقام ابراهيم سے بائين جانب ہے:

"وكان منبر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن يمين المحراب إذا استقبلت القبلة، اه". بذل: ٢/١٧٨/٢)-

۔۔۔۔۔ساری دنیا کی معجدوں کے منبرتو دیکھے نہیں ،سنت طریقہ اوپرتح ریرکر دیا گیا۔ ۴۔۔۔۔شامی:۱/۰۷۵،اوربذل المجہود:۱/۸۷۱، کی عبارتیں اس کی دلیل ہیں (۳)۔ ۵۔۔۔۔۔امام کے گوشہ میں ہونے سے امام قوم کے سامنے نہیں رہے گا ،لہذا بیرطریقہ خلاف سنت

٠٤٥ (٣) -

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الجمعة: ١١/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (بذل المجهود، باب موضع المنبر: ٢/١٨)، إمداديه ملتان)

<sup>(</sup>٣) (راجع رقم الحاشية: ٢،١)

<sup>(</sup>٣) "قلت: أي لأن المحراب إنما بني علامةً لمحل قيام الإمام، ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ١ /٢٣٢، سعيد)

۲.....۱سکا جواب نمبر:۵، مین آگیا ہے۔ ک.....یطریقه مسنون ہے(۱)۔ ۸.....جی ہاں! تین سٹر صیاں:

"ومنبره صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان ثلاث درجات، اه". شامى: ١٠/٧٧٠٠)-"قال العيني: ثم اعلم أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات، اه". بذل: ١٧٨/٢ (٣) وفتح البارى: ٢/٣٣١/٤)-

9 ..... تخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم سب سے اوپر کی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، حضرت ابو بکررضی الله تعالیٰ عنه ک الله تعالیٰ عنه نے آپ کی جگه اختیار نہیں کی ، پھر حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه کے جگه اختیار نہیں کی بلکہ ایک سیڑھی اُور نیچ اتر ہے پھر حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنه نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کی جگه اختیار کی اور نیچ جگه نه رہے اور مساوات کا احتمال نه رہنے کی وجہ ہے اوپر کی سیڑھی تو اختیار فرمالیا، ھکذا فی کتب السیر:

"وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمرر ضي الله تعالىٰ عنهما قال: لم يجلس أبوبكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنه في مجلس رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على

(١) "وكان منبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن يمين المحراب إذا استقبلت القبلة، اهـ". (بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب موضع المنبر: ٢٨/٢ ا، امداديه ملتان)

"ومن السنة أن يخطب عليه اقتداءً به -صلى الله تعالىٰ عليه وسلم- بحر. وأن يكون على يسار المحراب، قهستاني". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الجمعة: ٢/ ١ ٢ ١، سعيد)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الجمعة: ٢/ ١ ٢ ١ ، سعيد)

(٣) (بذل المجهود، باب اتخاذ المنبر: ٢/٨١، إمداديه ملتان)

 (٣) "ولم يـزل الـمنبـر عـلـي حـاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله". (فتح الباري، كتاب الجمعة، باب الصلوة على المنبر والسطوح: ٢/٤٠٥، قديمي) المنبر حتى لقى الله عزوجل، ولم يجلس عمررضى الله تعالى عنه في مجلس أبي بكر رضى الله تعالى عنه في مجلس عمر رضى الله تعالى عنه حتى لقى الله، ولم يجلس عثمان رضى الله تعالى عنه في مجلس عمر رضى الله تعالى عنه حتى لقى الله، أه". تاريخ الخلفاء، ص: ١٥٥٣)-

سوال[۱۴]: ہمارے یہال مسجد میں پہلے پرانے چاروں کونوں پرچار مینار ہیں،اباس کے بعد آگے کا برآ مدہ بنانا ہے،اس کے آگے بھی میناروں کی بنیادر تھی ہےاوروہ مینار بھی برآ مدہ کے برابر یعنی حجت سے دو ڈھائی فٹ او پر کر کے چھوڑ دیئے ہیں،اب لوگوں کا ارادہ بنانے کا ہے۔ چھ مینار ہوجا کیں گے تو پچھ شریعت کے خلاف تو نہیں، آیا دو مینارتو ڑ دیئے جا کیں؟ وہ چھوٹے ہیں،ان دو میناروں کوان سے برے برے برے برائے ہیں۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

مینار کے متعلق شریعت کی طرف سے کوئی تحدید وقیین نہیں ، البتہ مسجد کی ہیئت الی ہونی چا ہے کہ د کیھنے والے بہچان لیس کہ بیمسجد ہے۔ عامة دو مینار بنانے کامعمول ہے ، کسی مسجد میں چاراور کسی میں اس سے زائد بھی ہیں ، گریہ سب کسی شرعی امر کی وجہ سے نہیں ، نہ مما نعت ہے ، البتہ بلا وجہ بیسہ خرج نہ کیا جائے ، خاص کروقف کا

(١) (تاريخ الخلفاء، فصل في مبايعته رضي الله تعالىٰ عنه، ص: ٣٣، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان)

"لما قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قام أبو بكر رضى الله تعالى عنه على المنبر دون مقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمرقاة ، ثم قام عمر رضى الله تعالى عنه دون مقام أبى بكر رضى الله تعالى عنه بمرقاة، ثم لما ولى عثمان رضى الله تعالى عنه صعد ذروة المنبر". (نفحة العرب، ص: ٣٩، قديمى)

پیسه کهاس میں بہت احتیاط ضروری ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۲/۳ ھ۔



(۱) "و لا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لا من مال الوقف، فإنه حرام، وضمن متوليه لو فعل". (الدرالمختار). "وأما من مال الوقف، فلا شك أنه لا يجوز للمتولى فعله مطلقاً؛ لعدم الفائدة فيه، خصوصاً إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف، كما شاهدناه في زماننا". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلبّ: كلمة "لابأس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١٥٨/١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكوه فيها، فصل: كره استقبال القبلة : ٢٥/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق المسجد: ١ / ٩ ٠ ١ ، رشيديه)

# الفصل الرابع في بيع المسجد وأوقافه (مجداوراس كسامان كوييخ كابيان)

## مسجد کی زمین کی بیع

سے وال [۱۵ ا ۲۰]: کسی نے قطعہ زمین کو کسی معین کے واسطے بایں شرط وقف کیا کہ اس کے متعلق جوکام در پیش ہوں اس کے منافع کو اس میں خرج کریں ۔ توجب اس کو دوبارہ بنوانے کی ضرورت ہوتو اس کوفر وخت کر کے اس کی قیمت اس میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صحتِ وقف کے لئے تابید شرط ہے حتی کہ بعض فقہاء نے تابید کی تصریح کو بھی لا زم قرار دیا ہے، جس وقف میں خلاف تابید کو کی شرط ہووہ وقف صحیح نہیں ہوتا: إلا وقف المسجد، فإنه یصح و یبطل الشرط. وقف کے تام اور لازم ہوجانے کے بعداس کی بیچ صحیح نہیں ہوتی:

"وشرطه شرط سائر التبرعات كحرية و تكليف، وأن يكون قربة في ذاته معلوماً منجزاً لا معلقاً إلا بكائن، و لامضافاً ولا موقتاً، ولا بخيار شرط، و لا ذكر معه اشتراط بيعه و صرف ثمنه لحاجته، فإن ذكره بطل وقفه، بزازية، اهـ". در مختار: ٩/٣ ، ٥٥ ـ "(قوله: ولا ذكر معه اشتراط بيعه، الخ) في الخصاف: لو قال: على أن لي إخراجها من الوقف إلى غيره، أو على أن أهبها وأتصدق بثمنها، أو على أن أهبها لمن شئت، أو على أن أرهنها متى بدأ لي، وأخرجها عن الوقف، بطل الوقف. ثم ذكر أن هذا في غير المسجد، أما المسجد لو اشترط إبطاله أو بيعه، صح و بطل الشرط، اهـ". شامى: ٣٠ ـ ١٥ ٣٠) ـ ١٣٣٥.

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٠٠٣، ١٣٣١، ٣٣٠) سعيد)

<sup>&</sup>quot;و شرائطه أهلية الواقف للتبرع من كونه حراً عاقلاً بالغاً ، و أن يكون منجزاً غير معلق، فإنه =

"فيإذا تم ولزم، لا يملك و لا يملك و لا يعار ولا يرهن، اهـ". در مختار: ٣٦٧/٣"(قوله: "فيإذا تم ولزم) لزومه على قول الإمام بأحد الأمور الأربعة المارة، وعندهما بمجرد القول، ولكنه عند محمد رحمه الله تعالى لا يتم إلا بالقبض والإفراز والتأبيد لفظاً. وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى بالتأبيد فقط ولو معنى كما علم، لما مر. "(قوله: لايملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. (ولايملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، اهـ". شامى: ٢١/٣٣(١) - فقط والله بجانة تعالى اعلم - حرره العبر محمود كنكوبي عفا الله عنه، عين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نيور، ١٥/شعبال/ ٢١ه - الجواب صحيح: سعيدا حم غفر له مفتى مدرسه مظام علوم سهار نيور، ١٨/شعبال / ٢١هـ و

= مما لا يصلح تعليقه بالشرط ...... و في البزازية: وتعليق الوقف بالشرط باطل". (البحرالراثق، كتاب الوقف: ٣/٥، وشيديه)

"ومنها أن لا يذكر معه اشتراط بيعه و صوف الثمن إلى حاجته، فإن قاله لم يصح الوقف في المختار، كما في البزازية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه: ٣٥٦/٢، رشيديه)

"وأما الذي يرجع إلى نفس الوقف فهو التأبيد، وهو أن يكون مؤبداً، حتى لو وقّت لم يجز؛ لأنه إزالة المملك لا إلى أحد، فلا تحتمل التوقيت كالإعتاق و جعل الدار مسجداً". (بدائع الصنائع، كتاب الوقف والصدقة، فصل: وأما الذي يرجع إلى الموقوف: ٣٢٩/٥، رشيديه)

"إذا جعل أرضاً له مسجداً وشرط من ذلك شيئاً لنفسه، لايصح بالإجماع ...... واتفقوا على أنه لو اتخذ مسجداً على أنه بالخيار، جاز الوقف و بطل الشرط ..... في وقف الخصاف: إذا جعل أرضه مسجداً وبناه وأشهد أن له إبطاله وبيعه، فهو شرط باطل ويكون مسجداً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به، الخ: ٣٥٤/١، رشيديه) (١) (ردالمحتار، كتاب الوقف: ١/٣، ٣٥١، ٣٥٢، سعيد)

"وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه: ٢/٥٠/٥، رشيديه)

#### وقف مسجد كافروخت كرنا

سسوال[۱۱] کیا حقت ہے:
نوع اول کی وقف،خواہ زراعت کی زمین ہوخواہ دوکا نیں ہوں اس کی کل آمدنی معجد میں رگاتے ہیں ۔ نوع دوم جزئی وقف،خواہ زراعت کی زمین ہوخواہ دوکا نیں ہوں اس کی کل آمدنی معجد میں رگاتے ہیں ۔ نوع دوم جزئی وقف یعنی پورا کھیت نہیں، بلکہ بسوہ دوبسوہ (۱) معجد کے نام کل کھیت اپنے قبضہ میں،اب نہ اس قدر قلیل کہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ وقف کرنے والا چھوڑ سکتا ہے اور نہ اس کی پھھ آمدنی معجد میں دیتا ہے،صرف برائے نام وقف ہے ۔ سوایسی حالت میں بعض کا خیال ہے ہے کہ بینوع دوم کی وقف، وقف کرنے والے کے نام فروخت کریں اورکل آمدنی معجد میں لگا دیں تو بیدرست ہے کہ بینوع دوم کی وقف، وقف کرنے والے کے نام فروخت کریں اورکل آمدنی معجد میں لگا دیں تو بیدرست ہے کہ بینوع دوم کی

سوم: تیل وغیرہ کا وقف جو وقف کرنے والے نے اس نسبت سے وقف کیا ہے کہ مسجد میں صرف ہو، اگر خرج سے زائد ہوتو فروخت کر کے مسجد کے دوسرے کام میں لگانا درست ہے کنہیں؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

جوز مین با قاعدہ وقف کردی گئی ہواس کوفر وخت کرنا جائز نہیں ہے، گراس صورت میں کہ واقف نے بوقت وقف بین کے واقف نے بوقت وقف بیشرط کی ہو کہ اگر اس زمین سے انتفاع نہ ہو سکے تو اس کے عوض دوسری زمین کیکر وقف کردی جائے تو اس کی شرط کے مطابق عمل درست ہے (۲)، جس قدر حصہ اس نے وقف کیا ہے اس کی آمدنی اس کوفر وخت کرنا جائز نہیں، بلکہ مسجد میں صرف کرنا واجب ہے (۳)، متولی اور دیگر اہل مسجد کواس کے مطالبہ کاحق ہے۔

(۱)"بوه: ایک بیگی کابیروال حصر، زمین ناپ کا ایک پیانه" - (فیروز اللغات، ص: ۲۰۴، فیروز سنز، لاهور)
(۲) "وأجسعوا أنه إذا شرط الاستبدال لنفسه فی أصل الوقف أن الشرط والوقف صحیحان و بملک
الاستبدال ........ و لو شرط أن يبيعها و يشتری بثمنها أرضاً أخوی ولم يزد، صح استحساناً، وصارت
الثانية وقفاً بشرائطه الأولی، ولايحتاج إلى إيقافها". (البحر الرائق، كتاب الوقف : ۱/۵ / ۳۵، رشيديه)
(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ۲۲۸/۱، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الرابع فيها يتعلق بالشرط في الوقف: ٩/٢ و٣٠، رشيديه) (وكذا في الفتاوى: إذا جعل أرضاً صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين، فاحتاج بعض قرابته، أو احتاج الواقف، إن احتاج الواقف، لا يعطى له من تلك الغلة شيء عند الكل". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثامن : ٣٩٥/٢، رشيديه)

جو تیل مسجد کی ضرور بات سے زائد آ وے اس کوفر وخت کر کے دوسری ضرور بات مسجد میں صرف کرنا درست ہے(۱)بشرطیکہ تیل دینے والااس پررضا مند ہو(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله،مظاهرعلوم سهار نبور۔

مسجد کی موقو فہ زمین کی بیع کرنا

سوال[۱۷-۱۵]: مسجد کی موقو فدز مین بیچناجائز ہے یانہیں، جب کہ کوئی متعین متولی نہ ہو، موضع کے بڑے بڑے بڑے بڑے لوگ نگرانی کرتے ہوں اور اگر ہے تو کون پہر سکتا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وقف زمین کوفروخت کرنا درست نہیں اس کی بیج قطعاً ناجا رُزہے (۳)، بلکہ اس زمین ہے آمدنی حاصل کر کے مصالح مسجد پرصرف کرنا واجب ہے (۴)۔اگر واقف نے وقف نامہ میں یا زبانی کسی کومتولی نہیں

= (وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثالث عشر : ٩٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البزازية، كتاب الوقف، السادس في الوقف على الفقراء: ٢/٢٤، رشيديه)

(١) "وكذا لو اشترى حشيشاً أو قنديلاً للمسجد فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له إن كان حياً،

ولِوَرثته إن كان ميتاً. وعند أبي يوسف: يباع ذلك ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد". (البحر الرائق،

كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد : ٣٢٣/٥، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثالث عشر: ٨٣٤/٥، إدارة القرآن كراچي)

 (۲) "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غوض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين، الخ: ٣٣٥/٣، سعيد)

(٣) "(قوله: لم يحز بيعه و لا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء ....... أما امتناع التمليك، فلما بينا من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "تصدق بأصلها، لايباع، ولا يورث، ولا يوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه: ٢/٠٥٠، رشيديه)

(٣) "مسجدٌ له مستغلات و أوقاف، أراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهناً أو حصيراً أو =

بنایا تو سر برآ وردہ مقامی معزز دیندارمسلمان اس کی آمدنی کومصالحِ مسجد پرصرف کریں اور اس کے محافظ رہیں(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۰/۵/۸۰ هـ-الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مستیح: عبداللطیف،مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۲۱/۵/۵۸ هـ-

> > زياده آمدنی کی توقع پرمسجد کی زمین فروخت کرنا

سوال [۱۸]: مسجد کے مصارف کے لئے موتوفہ زمین فروخت کرنااوراس کی قیمت ہے مسجد ہی کے مصارف کے لئے موتوفہ زمین فروخت شدہ زمین کی آید نی ہے کے مصارف کے لئے دوسری جگہ مکان یا دوکان وغیرہ بنوانا جس میں مذکورہ فروخت شدہ زمین کی آید نی ہے زیادہ آید نی متوقع ہوجا نُزہے کہ نہیں؟ نیز مذکورہ فروخت شدہ زمین میں بنائے ہوئے مکان یا اسکول وغیرہ میں اگر بھی کسی نے کوئی غیراسلامی حرکت کی ہوتو موجودہ منتظمین اور فروخت کرنے والے پرمواخذہ ہوگا یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین مسجد کے مصارف کے لئے وقف ہو پیکی ہے اس کی بیع نا جائز ہے ،اس کی اجازت نہیں کہ اس کو فروخت کر کے اس سے زیادہ آمدنی کی زمین خریدی جائے :

"وإذا تم (أي الوقف) ولزم، لايملك ولايملك: أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه،

= حشيشاً ....... تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ما شاء وإن لم يوسع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، الغ : ١١/٢، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجاءً، النع : ٢٩٤/٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٢/٣، ٣٩٠، سعيد)

(١) "جعل الواقف الولاية لنفسه، جاز بالإجماع. وكذا لو لم يشترط لأحد، فالولاية له عند الثاني، وهو ظاهر الممذهب ....... ثم لوصيّه إن كان، وإلا فللحاكم ". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٤٩/٠ سعيد)

لاستحالة تمليكه الخارج عن ملكه، اهـ". شامي: ٧/٣٠٥(١)-

البتہ اگر مسجد کی زمین پر کسی کا غاصبانہ قبضہ ہوجائے اوراس کی واگذاری کراناممکن نہ ہو(۲) تو مجبوراً معاوضہ لےکردوسری زمین فرید کروقف کر دمی جائے (۳) ۔ بااگروقف شدہ زمین قابلِ انتفاع نہ رہے ، تب بھی اجازت ہے کہ اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت سے دوسری زمین لے کراس کووقف کر دی جائے (۴) ، پھر زمین ، مکان ، دوکان جو بھی مسجد کا تھا اور اس مجبوری کی وجہ سے فروخت کردیا گیا اور اب وہ مسجد کا نہیں رہا اور

(١) (ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الوقف: ١/٣ ٣٥١، ٣٥٢، سعيد)

"وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه، ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٢، مكتبه مصطفى البابي الحلبي مصر)

(۲) ''واگذاری: چهرز وینا، پابندی یاشرطانها لینا، والپس کرنا'' \_ (فیسروز السلسغسات، ص: ۹۹۹، فیسروز سنز، الاهور)

(٣) "الشالثة: أن يجحده الغاصب و لا بينة: أى و أراد دفع القيمة ، فللمتولى أخذها ، يشترى بها بدلاً".

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع: ٣٨٨/٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٥٠ م، رشيديه)

(٣) "و قد روينا عن محمد في فصل العمارة: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيّم يجد بشمنها أرضاً أخرى أكثر ريعاً، له أن يبيع هذه الأرض ويشترى. وفي المنتقى: قال هشام: سمعت محمداً رحمه الله تعالى يقول: الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه و يشترى بثمنه غيره، وليس ذلك إلا للقاضى". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٥/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: من له الاستغلال لا يملك السكني وبالعكس: ٣٤٦/ سعيد)

(وكذا في فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الوجل يجعل داره مسجداً الخ: ٣٠٠٠، وشيديه) خریدار نے اس میں کوئی غیراسلامی حرکت کی ، تووہ خوداس کا ذمہ دار ہے نہ کہ منتظمین (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/۱۱/۱۹ ھے۔

### مسجد کے لئے وقف قطعہ ٔ زمین کوفروخت کرنا

سوال [9 ا • 2]: محلے کی مجد کا ذریعہ آمدنی نہ ہونے کی بناء پرایک صاحبِ خیر نے مسجد کی آمدنی کی غرض سے زمین کا ایک قطعہ دو کا نیس بنانے کے لئے مسجد کے نام وقف کر دیا۔ اس اثناء میں ایک دوسر کے صاحبِ خیر نے ایک دوسر اضاعہ کر مین خرید کر پانچ دو کا نیس بنا کراسی مسجد فہ کور کے نام وقف کر دی ہیں۔ اب مسجد کا فی زیادہ خود کفیل ہو چک ہے۔ اب مسجد کے متولی صاحب پہلے قطعہ کوفر وخت کر کے اس کی قیمت اسی مسجد کے متولی صاحب پہلے قطعہ کوفر وخت کر کے اس کی قیمت اسی مسجد کے مدرسہ کے تعلیمی فنڈ میں استعمال کرنا چا ہتے ہیں۔

کیا مسجد کی رقم تعلیمی فنڈ میں استعال کی جاسکتی ہے، یا متولی صاحب کے لئے اس پہلے قطعۂ زمین کو فروخت کرنا جائز ہے؟ اس پہلے قطعۂ زمین کو فروخت کرنا جائز ہے؟ اس کی قیمت کے استعال اور اس کوفروخت کرنے اور نہ کرنے کا سوال ہے۔ الحواب حامداً و مصلیاً:

جو قطعہ ٔ زمین دوکا نیں بنانے کے واسطے سجد کے لئے وقف کر دیا ہے،اس کوفر وخت کر کے اس کی رقم کومدرسہ کے تعلیمی کام میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں اگر چہوہ مدرسہ اسی مسجدے متعلق ہو:

"فإذا تم ولزم، لايملك ولايملك ولا يعار ولايرهن". درمختار "أى لايكون مملوكاً لصاحبه (ولايملك): أى لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه". شامى، ص: ٣٦٧(٢) و فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

(١) "كلِّ يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة، الفصل الأول في بعض قواعد في أحكام الأملاك: ١/٩٢، (رقم المادة: ١٩٢)، مكتبه حنفيه كوئثه)

(٢) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣، ٣٥٠، سعيد)

"وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه، والاتمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان) اراضی مسجد پر قبضہ کے اندیشہ سے ان کوفروخت کر کے اس رقم سے ذریعہ آمدنی بنانا

سے وال [۷۰۲]: جامع مسجد کے مصارف میں آتا رہا۔ اب راجستھان حکومت نے اراضیات معافی کا شتکاروں سے وصول کر کے جامع مسجد کے مصارف میں آتا رہا۔ اب راجستھان حکومت نے اراضیات معافی پرلگان کی رقم قائم کردی جوسر کار میں واضل ہور ہی ہے، جو جامع مسجد کو داخل کرنا ہوتی ہے۔ چونکہ زبانہ معافی میں کا شتکاروں سے مقررہ رقم قدیم سے وصول ہور ہی تھی اور سرکار میں پھے نہیں دیا جاتا تھا، اس لئے پوری رقم مسجد کا شتکاروں سے مقررہ رقم قدیم سے وصول ہور ہی تھی اور سرکار میں پھے نہیں دیا جاتا تھا، اس لئے پوری رقم مسجد کے مصارف میں آتی تھی اور اب اسی رقم میں سے سرکارئی قائم شدہ لگان بھی دیا جاتا ہے تو کسی زمین کے لگان میں میں مجد کو برائے نام بچت رہتی ہے اور کسی میں برابراور کسی میں کی رہ جاتی ہے۔ باوجود کوشش کے کا شتکاران زیاجارہ میں مسجد کے حق میں بیش کرنے کو تیار نہیں ، نہ ہی زمین کو چھوڑ نے پر رضا مند ہوتے ہیں۔

حکومتِ راجستھان کی اراضی ہے متعلق نے نے قانون جاری ہورہے ہیں۔ کاشتکاران قانونی رعایتوں کی وجہ سے ایسی اراضیات کو اپنی مِلک تصور کرنے گئے ہیں، اس وقت وہ تقاضوں کے باوجود وقف پر مقررہ زرِ اجارہ مسجد کونہیں ویتے۔ ایسے حالات پیدا ہوتے جارہے ہیں کہ ایسی اراضیات کا وجود خطرہ میں پڑجائے اور مسجد کو پچھ بھی نہل سکے۔ کاشتکاراتے سرکش ہوگئے ہیں کہ بعض نے ان ارضیات کو اپنی مِلک سیجھتے ہوئے زمین پررقم قرض لے کر دوسروں کے پاس رہن بالقبض کردیا ہے۔ قانونی پیچید گیوں کی وجہ سے ایسی اراضیات کا وجود کے برابرہوگیا ہے۔

کیاالیی صورت میں اراضیات متذکرہ کا بدل ہوسکتا ہے، یعنی ان اراضیات کوفر وخت کر کے جورقم مل سکے اس سے مکان، دوکا نات کی خریداری یا جدید تغییر کی جاسکتی ہے تا کہ کرایہ کی آمدنی سے مسجد کے مصارف یورے ہوسکیں؟ جواب سے مطلع فرما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرصورتِ واقعہ یہی ہے تو ان اراضیات کوفر وخت کر کے ان کے عوض مکانوں یا د وکا نوں کی تغمیر

<sup>= (</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٠/٢، رشيديه)

کرلی جائے (۱) جس پرمسجد کا دوامی قبضہ رہے اور مسجد کوآ مدنی ہوتی رہے ، لیکن اربابِ رائے اور اہلِ محلّہ کو پوری صورت بتا کر سب کے مشورے سے بید کام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آئندہ اوقاف کی فروختگی کا مطلقاً دروازہ کھل جائے ، کیونکہ وقف کی بیچ جائز نہیں ، إلا بید کہ وقف کے ضائع ہوجانے کا مظنہ ہو (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحد غفرله، وارالعلوم ديوبند، ۹۳/۳/۹ هه\_

## مصالح مسجد کے لئے دی گئی زمین کوفروخت کرنا

سے وال ایس کی کہ کرزمین وقف شدہ زمین کو مجد تعمیر کرنے کے لئے متولی یا دوسر بے لوگوں کو فروخت کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ اگر لوگوں نے مسجد کے لئے زمینیں وقف کیں ان میں سے بعض انتقال کر چکے ہیں، ان کے ورثاء موجود ہیں، بعض زندہ ہیں اور وقف کے وقت اس کی تفصیل نہ کی کہ یہ مسجد کے کس کام میں لگے گی۔ اسے بیچا جاسکتا ہے یا نہیں؟ وغیرہ کچھ تقریح نہ کیا تو اس حالت میں اب واقف کے ورثاء کی اجازت سے ان زمینوں کو فروخت کر کے مسجد کی تعمیر میں خرج کیا جاسکتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں نے حال میں بہی کہہ کرزمین وقف کیا ہے کہ اس کو فروخت کر کے مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے۔ تو اسے تعمیر کے لئے حال میں بہی کہہ کرزمین وقف کیا ہے کہ اس کو فروخت کر کے مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے۔ تو اسے تعمیر کے لئے

(۱) "رفى الذخيرة: سئل شمس الأئمة الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطّلت وتعذر استغلالها: هل للمتولى أن يبيعها ويشترى مكانها أُخرى؟ قال: نعم ....... وقد روينا عن محمد في فصل العمارة: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى أكثر ربعاً، له أن يبيع هذه الأرض ويشترى". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٥/٥، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٩/٦، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

"إذا غصبه غاصب، وأجرى عليه الماء حتى صار بحراً، فيضمن القيمة، ويشترى المتولى بها أرضاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لايستبدل العامر إلا في أربع: ٣٨٨/٣، سعيد) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٨/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "قيّم وقفٍ خاف من السلطان أو من وارث يغلب على أرض وقف، يبيعها ويتصدق بثمنها، وكذا كل قيم إذا خاف شيئاً من ذلك، له أن يبيع ويتصدق بشمنها". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٥/٥، رشيديه)

فروخت كرناكيها ٢٠

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوز مین وقف کردی گئی ہے اس کوفر وخت کرنے کاحق نہیں، نہ متولی کو، نہ واقف کو، نہ واقف کے ورثاء کو۔ جوز مین مصالحِ مسجد کے لئے دی گئی اس کوتعمیرِ مسجد کے لئے متولی، واقف، واقف کے ورثاء اور اہلِ محلّہ سب باہمی مشورہ سے فروخت کرنا جا ہیں تو اس کی اجازت ہے (1):

"فإذا تم (الوقف) ولزم، لايملك ولايملك، اه". در مختار - "أى لايكون مملوكاً لصاحبه (ولا يملك): أى لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، اه". ردالمحتار: ٣٦٧/٣) - فقط والله تعالى اعلم - حرده العبر محمود غفرله، وارالعلوم و يوبند، ٩٣/٣/٢٨ هـ-

مسجد کی نیت سے تیسوڑی ہوئی زمین میں تصرف درست نہیں

سوال[2017]: ہمارے یہاں ایک نئ آبادی بنائی گئی ہے، وہاں ایک قطعہ زمین مسجد بنانے کے لئے چھوڑی گئی ہے، ابھی وقف نہیں کیا اور نہ ہی ابھی تک مسجد کی بنیاد وغیرہ پڑی ہے۔ اور بیز مین ہندو پڑواری

(۱) "المتولى إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً أو داراً أو مستغلاً آخر، جاز؛ لأن هذا من مصالح المسجد، فإن أراد المترلى أن يبيع مااشترى ...... وقال بعضهم: يجوز هذا البيع، وهو الصحيح". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

روكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٩٤/٣، رشيديه)

(٢) (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الوقف: ١/٣ ٣٥١، ٣٥٢، سعيد)

"وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه والاتمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٢/٠٥٠، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٦، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

نے چھوڑی ہے، اب وہ پٹواری اس زمین میں سے نصف یا کم ایک مولوی صاحب کے نام کرنا چاہتے ہیں اور بننے والی مسجد بھی انہیں کی ماتحتی میں چلانا چاہتے ہیں۔اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ موجودہ صورت حال میں اس زمین میں سے مولوی صاحب کے نام کرانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر چہ ابھی تک وہاں مسجد نہیں بنی اور اس زمین کو وقف بھی نہیں کیا گیا، کیکن جب زمین کی منظوری مسجد کے واسطے لی گئی تو اس کوکسی اُ در کے نام پھرنہ کیا جائے (۱) ۔مسجد کی تعمیر اور اس کا اُنظام سب کے باہمی مشور ہ

(۱) حکومت کی طرف سے مسجد وغیرہ کے لئے کوئی زمین وقف کرنامیج ہے، جاہے حکومت مسلمانوں کی ہویا کفار کی ، کیونکہ صحب وقف کے لئے اسلام شرطنہیں :

"وأما الإسلام فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربةً عندنا وعندهم". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٤٥ مرشيديه)

اوراسی طرح پٹواری حکومت کی طرف ہے اپنے عہدے کی حدود تک نائب اور وکیل کی حیثیت رکھتا ہے اور وکیل کے تصرفات مؤکل کے تصرفات کی طرح ہوتے ہیں:

"والحاصل أنها في اللغة بمعنى التوكيل، وهو تفويض التصرف إلى الغير. الثاني في معناها اصطلاحاً، فهي: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم ...... فإن فعل شيئاً خارجاً من ذلك النوع، لم ينفذ على المؤكل دون إنفاذه". (البحر الرائق، كتاب الوكالة: ٢٣٥/٤، رشيديه)

اور چونکہ پٹواری نے یہاں پرمسجد کے نام سے حد بندی کر کے ایک مخصوص جگہ متعین کردی ہے کہ بیمسجد کی جگہ ہے ، لہٰذااس صورت میں وقف تام ہو گیا:

"وفى فتاوى أبى الليث: سلطان أذن لأقوام أن يجعلوا أرضاً من أرض الكورة فى مسجدهم وينيدوا فيه ويتخذوا حوانيت موقوفة على مسجدهم؟ قال الفقيه أبوبكر الإسكاف: إن كانت البلدة فتحت عنوة، جاز أمره إذا كان لايضر بالمارة". (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادى والعشرون فى المساجد: ٨٣٣/٥، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميه كراچى)

اور جب وقف تام ہوجا تا ہے تو اس کے بعداس کا کسی کے نام کرنا اور اس کوتملیکا دینا جائز نہیں ۔ سوال سے یہی ظاہر ہور ہاہے کہ بیز مین سرکاری تھی اور حکومت یا تو عوام میں تقسیم کررہی تھی یا پھر پچے رہی تھی ،اسی دوران پٹواری نے زمین مسجد کے نام کردی تھی اورا ب وہ امام صاحب کے نام کرنا چاہتے ہیں ،تو بیدرست نہیں: ے ایک شخص کے سپر دکریں جس کومسجداور نماز ہے گہراتعلق ہو،اس میں انتظام اور تولیت کی صلاحیت ہو، بلکہ ایک کمیٹی بنائی جائے تو بہتر ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲۰/ ۲/۱۳۹۹ھ۔

## کسی کے نام ہونے سے وقف میں فرق نہیں آتا مسجد کی ووکان قرض میں وینا

سوال [۲۰۲۳]: مسجد کے مجبران حضرات نے مسجد کی آمدنی کے لئے چندہ وصول کیا مکانات کی تغییر کے سلسلہ میں الیکن اب تک بید کام شروع نہیں ہوا اور چندہ محفوظ ہے، ندکورہ مسجد وقف نہیں ہے، بعض نامول کے اوپر کسی گئی ہے، ان نامول میں ایک شخص کا بعض تجارتی امور کی بناء پر دیوالیہ نکل گیا ہمشکل یہ پیش آئی کہ کورٹ کا فیصلہ ہے کہ مسجد کی دوکان سے لیا جائے ، تو سمیٹی کے سر پرست نے کورٹ والوں کو سمجھایا کہ دیوالیہ والے کے حصہ کود وکان سے لیا جائے نہ کہ مکان مسجد کو۔

اب سوال بیہوتا ہے کہ مذکورہ چندہ سے جومکانوں کی تغییر کے لئے ہے اس میں استعال کرسکتا ہے یا نہیں تا کہ مسجد برقر اررہے؟ اس لئے کہ استعال سے تمینی والوں کی فرمہ داری رہے گی۔ فقط۔ اللہ مسجد برقر اررہے؟ اس لئے کہ استعال سے تمینی والوں کی فرمہ داری رہے گی۔ فقط۔ اللہ واب حامداً ومصلیاً:

اگر کسی صاحب نے مسجد تغمیر کر کے اس کا راستہ الگ کردیا اور اس میں عام لوگوں کوا جازت دے دی تو

= "(فبإذا تم ولزم، لايملك ولايملك ولايعا رولايرهن)". (الدرالمختار). "(قوله: لايملك): أى لايكون مملوكاً لصاحبه. ولايملك: أى لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(۱) "وفى الإسعاف: لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من السنظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣٨٠/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٨/٢ م، رشيديه)

محض کسی کے نام پر ہونے سے اس کے وقف ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا ،مسجد وقف ہی شار ہوگی (۱) ،مسجد کی دوکان کوقرض کی ادائیگی میں نہیں دیا جاسکتا (۲) ،اس کووا گذار کرایا جائے (۳) ۔فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳/۲/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین، دارالعلوم دیوبند،۲/۳/۲ هـ

بچی ہوئی موم بتی چے کرامام کی تنخواہ وغیرہ میں لگانا

سے وال [۷۲۴]: اسسموم بی وغیرہ جوضرور یات مسجد سے زیادہ ہوجائے،اس کوفر وخت کرکے دوسرا کام جیسے مسجد کے امام کی تنخواہ ،موذن کی تنخواہ ،مسجد کی چٹائی وغیرہ میں لگانا جائز ہوگا یا نہیں ، کیونکہ بیہ کام خلاف مقصود واقف ہیں ، کیوں کہ واقف نے صرف جلنے کے لئے دیا ہے؟ دیگر بیہ کہ کوئی شخص کچھ زمین مسجد کے خرج کے لئے وقف کیا اوراس کا کوئی مصرف ذکر نہیں کیا تواس زمین کی آمدنی سے کون کون سے کام کرنے جائز ہوں گے،صرف بنائے مسجد کے متعلق خرج کرنا ہوگا، یا تنخوا وا مام وموذن اور مسجد کی چٹائی ، بی وغیرہ میں بھی خرج کرنا چائز ہوگا ؟

# مسجد کے درخت کا کھل فروخت کرنا

سوال[2010]: ٢ ....مسجد كي آس پاس جوز مين موقو في المسجدر متى ب،اس ميس كوئي كهل ك

(۱) "فلو جعل وسط داره مسجداً، وأذِن للناس في الدخول والصلوة فيه، إن شرط معه الطريق، صار مسجداً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجد، الفصل الأول: ٢٥٣/٠، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٨٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "متولى الوقف إذا رهن الوقف بدين، لايصح. وفي جامع الفتاوئ: وكذلك أهل الوقف إذا رهنوا، لا يجوز". (التاتار خانية، كتاب الوقف، تصوف القيّم في الأوقاف: ٥/٢٥، إدارة القرآن، كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف: ٢/٠٠، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف: ٢/٠٠، رشيديه) (٣) "واگذار: چهوژ دينا، پابندي ياشرط اتحالينا، واپس كرنا" \_ (فيروز اللغات، ص: ٩٩٩، فيروز سنز، لاهور)

درخت لگانااس غرض سے کہ محلّہ کے لوگ اس کو کھا کیں گے ، یا پیچ کرمسجد کسی ضرورت میں لگایا جائے گا تو مذکورہ دونوں صورتیں جائز ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ...... جو شخص موم بتی مسجد کیلئے دے اس سے دریافت کرلیا جائے کہ اگر مسجد کی ضرورت سے زائد ہے تو اسے فروخت کر کے مسجد کی دیگر ضروریات میں صرف کرنے کی اجازت ہے، جب وہ اجازت دیدے تو پھر کوئی اشکال نہیں (۱) مسجد کی مصالح کے لئے اگر کسی نے زمین وقف کر دی ہے تو اس کی آمدنی کوامام کی شخواہ، موذن کی تنخواہ، چٹائی، موم بتی وغیرہ میں صرف کرنا شرعاً درست ہے (۲)۔

۲ ..... متجدی موقوفہ زمین اگر کاشت کیلئے یا کرا ہے پر دی جاسکتی ہوتو کاشت کر کے یا کرا ہے پر دیکراس کی آمدنی متجد کی ضروریات میں صرف کی جائے (۳)، ورنہ اس میں درخت لگا کر پھل فروخت کر کے متجد میں

(۱) "بعث شمعاً في شهر رمضان إلى مسجد، فاحترق وبقى منه ثلثه أودونه، ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع ، ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك، فله ذلك". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٩/٥ م، رشيديه)

(٢) "مسجد له مستغلات وأوقاف، أراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيراً أو حشيشاً أو آجراً أو جصاً لفرش المسجد أو حصى، قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم، وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ما شاء". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٧/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني : ١/٢ ٣٢، رشيديه)

"ولو وقف على مصالح المسجد، يجوز دفع غلته إلى الإمام والمؤذن والقيم". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل أحكام المسجد: ٣٥٣/٥، رشيديه)
(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٢٤، ٣٢٤، ٣٢٤، سعيد)

(٣) "وأن يبنى بيوتاً يستغلها إذا كانت الأرض متصلةً ببيوت المصر ليست للزراعة ، فإن كان زراعتها =

صرف كرين(١)\_فقط والله تعالى اعلم\_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، 2/ ۵/ ۹۰ هـ

زائدسامان مسجد كوفروخت كرنا

سے وال[2011]: ایک مسجد تغییر ہو تچکی ہے،اس کا زائدا وربیکارسا مان مثلاً کچھ لکڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو اس کوسب لوگوں کی رائے سے فروخت کر کے مسجد کے مصارف میں رو پیپے سرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مہر بانی فرما کر جواب مع حوالہ کت تحریر فرما ئیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ورست مع، كذا في البحر (٢) - فقط والتدسيحان تعالى اعلم -

مسجد كاسامان فروخت كرنا

# سىسوال[2014]: اگرمسجد ميں بالٹی ،فرش وغيره زائد ہوں توان کو بیچ کرمسجد کے اخراجات میں لگا

= أصلح من الاستغلال، لا يبنى". (فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى : ١/١ ٣٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٠٠٠، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف: ٣/٣ ١ م، رشيديه)

(۱) "مسجد فيه شجرة التفاح، قال بعضهم: يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح، والصحيح أنه لا يباح؛ لأن ذلك صار وقفاً للمسجد يُصرف إلى عمارته". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ۱/۵ ٣٣، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والخانات و المقابر، الخ: ٣/٧٥، رشيديه)

(٢) "وفى الحاوى: فإن خيف هلاك النقض، باعه الحاكم، وأمسك ثمنه لعمارته عند الحاجة، فعلى هذا يباع النقض في موضعين: عند تعذر عوده، وعند خوف هلاكه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٨/٥، رشيديه)

"وأما إذا اشتراه المتولى من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط؛ لأن في =

#### سكتے ہيں پانہيں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوچیزیں مسجد کی ضرورت کے لئے مسجد کے پیسہ سے خریدی گئی ہیں ، ان کو مسجد کی ضرورت کے لئے فروخت کر کے مسجد ہیں دی ہیں ، ان کو فروخت کر کے مسجد ہیں دی ہیں ، ان کو درخت کر کے مسجد ہیں دی ہیں ، ان کو دینے والے کی اجازت سے فروخت کر کے مسجد کے کام میں لگا نا درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبدمحمود عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱ / ۱ / ۸۸ھ۔

## مسجد كاسامان فروخت كرنا

سبوال[۱۰۲۸]: مسجد کی ٹین، یا چوکی، یا بانس خرید کر کے اپنے گھر میں، یا دوسری مسجد پراستعال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اہلِ محلّہ ویران یا غیر ویران مسجد کا مال یعنی ستون وغیرہ فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بینواو تو جروا۔

صيرورته وقفاً خلافاً، والمختار أنه لا يكون وقفاً، فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت".
 (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣/٤/٤، سعيد)
 (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٣/٦، ٢٢٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)
 (١) "وأما فيما اشتراه المتولى من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط؛ وهذا لأن في

(١) "وأما فيما اشتراه المتولى من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط؛ وهذا لان في صيرورته وقيفاً خلافاً، والمختار أنه لا يكون وقفاً، فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحةٍ عرضت". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٥، ٢٢٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٧٧/٣، سعيد)

(٢) "وكذا لو اشترى حشيشاً أو قنديلاً للمسجد فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له إن كان حياً،
 ولورثته إن كان ميتاً". (البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٣٢٣/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في مالوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

روكذا في فتماوي قماضي خمان، كتماب الوقف، بماب الرجل يجعل داره مسجداً أو خماناً، الخ: ٢٩٣/٣، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کا جوسامان وقف ہے اس کی بیج ناجائز ہے اور جو وقف نہیں بلکہ مسجد کے لئے وقتی ضرورت کے ماتحت کسی نے دیاہے، یاخریدا گیاہے، ضرورت پوری ہونے پراس کی بیج جائز ہے۔ جومسجد ویران ہو پچکی ہے اس کے سامان کو کسی قریب کی مسجد میں صرف کر دیا جائے اور مسجد کی جگہ محفوظ کر دیا جائے کہ بے حرمتی نہ ہو:

> حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۲/۱/ ۵۸ هـ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مسیح عبداللطیف، ۲۱/ ذی الحجه/ ۵۸ هـ

پرانی مسجد کے سامان کوفروخت کرنااور حجرہ امام میں صرف کرنا

نسبوال[۹۱ - ۱۵]: ایک کچی مسجد کوگرا کر پکابنانا جاہتے ہیں، جوسامان اس کچی مسجد سے اتر اہے وہ کچی میں تو نہیں لگا سکتے ،اس لئے جدید سامان اور عمدہ خرید کیا گیا ہے اور ایسا برکار بھی نہیں کہ اس کو ضائع کر دیا

(۱) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، ٣٥٨، سعيد)

"إذا خرب و ليس له ما يعمر به، و قد استغنى الناس عنه ........... قال أبويوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى. وأما الحصير والقناديل، فالصحيح من مذهب أبى يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه، بل يحول إلى مسجد آخر، أو يبيعه قيم المسجد للمسجد". (البحر الرائق، كتاب الوقف، في أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢١/٥، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٤/١، مصطفى البابي الحلبي،مصر)

جائے، بلکہ سب سامان مفیداور کارآ مدہ تو کیا اس سامان سے مسجد میں ججرہ بنوانا جائز ہے یانہیں؟ اوراگر جائز ہے تا ہے تو اس کی قیمت بنا کروہ قیمت مسجد پرلگانی ضروری ہے، یا بیہ کہ بغیراس سامان کی قیمت کرنے اور مسجد پرلگانے کے ججرہ ضروریات مسجد کے لئے بنایا جاسکتا ہے؟ اور کیا طالب علم اور امام اور مؤذن مسجد کی سکونت حجرہ میں ضروریات مسجد میں داخل ہے یانہیں؟

اورا گرجرہ بنوانا جائز نہیں تو کیا اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت معجد پرلگائی جائے یانہیں؟ اور جب فروخت کرنا جائز ہے تو کیا بیضروری ہے کہ وہ کسی دوسری معجد ہی کے لئے فروخت کیا جائے ، یعنی کسی دوسری معجد کے متولی اس مسجد کے اتر ہے ہوئے سامان کوخر پدکر اس کوا پنی مسجد میں لگادیں ، یا ہر شخص خرید سکتا ہے ، خواہ اس سے اپنا ذاتی مکان بنوائے یاکسی اور مصرف پرخرچ کرے؟ اور اگران صور تول میں سے کوئی بھی صورت جائز نہ ہواور پڑے پڑے بوسیدہ اور کہنے ہوجا وے اور کوئی صورت اس کے کار آمد ہونے کی نہ ہوتو کیا اس میں تصبیح مال نہیں ؟ مفصل تحریفر ماکیں؟ بینوا و تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بہتریہ ہے کہ بعینہ وہی سامان مسجد ٹیں لگایا جائے ،اگر بعینہ اس کومسجد میں لگانا دشوار ہوتو اس کواہل محلّہ اور حاکم کی رائے سے فروخت کر کے اس کی قیمت سے اس کی مثل سامان خرید کر اس کومسجد میں لگا دیا جائے ، خرید ارکی کوئی قید نہیں کہ وہ مسجد کے لئے خرید ہے بلکہ اس کو ہر مخص خرید سکتا ہے ، پھروہ چاہے مسجد میں لگائے یا اینے مکان وغیرہ میں۔

امام وغیرہ کے لئے مسجد میں حجرہ بنانامسجدہی کی ضروریات میں داخل ہے جیسے خسل خانہ وغیرہ مسجد کی ضروریات میں داخل ہے جیسے خسل خانہ وغیرہ مسجد کی ضروریات میں واخل ہے، سامانِ مذکورکواس میں لگانا درست ہے، بیکارڈال کرضائع کردینے کی ضرورت ہرگز نہیں، نہابیا کرنا جائزہے:

"ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج، ولا يقسمه بين مستحقى الوقف، بيان لما انهدم من بناء الوقف وخشبه. و ذكر في القاموس أولاً: أن النقض بالكسر المنقوض. وثانياً: أنه بالضم ما انتقض من البنيان. وفاعل يصرف الحاكم ...... قال في الهداية: وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه، بيع، وصرف ثمنه إلى المرمة صرفاً للبدل إلى

مصرف المبدل، وظاهره أنه لا يجوز بيعه حيث أمكن إعادته. .......... وفي الحاوى: قال خيف هلاك النقض، باعه الحاكم، وأمسك ثمنه لعمارته عند الحاجة، اهر. فعلى هذا يباع النقض في موضعين: عند تعذر عوده، وعند خوف هلاكه، اهر.". بحر بحذف: ١٩/٥ ١٥/١) فقط والدسيجانة تعالى اعلم.

حرره العبد محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مظاہر علوم سہار نپور، ۱۹/۲۵ هـ الجواب سجی :سعیدا حمد غفرله، مسجیح :عبداللطیف، ۲۹/ربیع الاول/ ۹۵ هـ انهدام مسجد میراس کی اشیاء کی بیع

سسوال[۷۰۳۰]: بنائے مسجد کے بعدا گرکوئی چیز زیادہ ہو، یا پرانی مسجد کوتو ژکر بنایا گیا ہواوراس میں سے ٹوٹی کھوٹی لکڑی بال یا بٹن وغیرہ الغرض جو بچے تو ان اشیاؤں کوفروخت کرنا شرعاً درست ہے یانہیں اور فروخت کرنے کے بعد کیا کیا جاوے؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

"وما انهدم من بناء الوقف والته، صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه. وإن استغنى عنه، أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته، فيصرفه فيها ...... وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه، بيع، وصرف ثمنه إلى المرمة صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل". الهداية: ٢/٦٢٢/٢)-

(١) (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٥/٥٣، ٣٦٨، رشيديه)

"وما انهدم من بناء الوقف والته، صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه. وإن استغنى عنه، أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته، فيصرف فيها ...... وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه، بيع، وصرف شمنه إلى المرمة صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل". (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٢/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣١٧/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٧٧٥،٣٧٦، سعيد)

(٢) (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٢/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

"ويصرف لقضه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه للاحتياج ...... وإلا يمسكه حتى يحتاج =

اس ہے معلوم ہوا کہ ایسی اشیاء کوخود، یا اگرخود کارآ مدنہ ہوں ، تو ان کی قیمت کومسجد ہی کے کام میں مرمت وغیرہ میں صُرف کرنا جاہیے، ھیکذا فی الدر المحتار: ۲/۲ ۳۸(۱)۔ واللہ اعلم۔ العبر محمود عفی عند۔

الجواب صحيح: بنده عبدالرحمٰن، صحيح:عبداللطيف،٥/٨/٥٥ هـ

نقائض مسجد کی ہیج

سے وال[۱۳۱]: کسی مسجد کی لکڑیاں اور اسپلو وغیرہ (۲) اس کے کام میں لگنے کے ہیں یعنی ضرورت سے زائد ہیں تو کوئی ان چیزوں کوخرید کرا ہے کام میں لگاسکتا ہے یا نہیں؟
مرورت سے زائد ہیں تو کوئی ان چیزوں کوخرید کرا ہے کام میں لگاسکتا ہے یا نہیں؟
المستفتی: مولوی محبوب الدین صاحب چودھری۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اہلِ محلّہ کے مشورہ سے ان زائدا زضرورت اشیاء کی بیچے درست ہے اورخریدنے والے کواپنے کام میں لگا نابھی درست ہے، قیمت مصالح مسجد میں صرف کردی جائے:

"سئل شيخ الإسلام عن أهل قريةٍ رحلوا، وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم: هل لواحدٍ من أهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى، و يمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد، أو إلى هذا المسجد؟

= إليه ......وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه، بيع، وصرف ثمنه إلى المرمة صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل". (تبيين الحقائق كتاب الوقف: ٢٦٤/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٤/٥، رشيديه)

(۱) "وصرف الحاكم أو المتولى نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه ليحتاج، إلا إذا خاف ضياعه، فيبيعه، و يمسك ثمه، ليحتاج". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته: ٣٧٤/٣، ٣٧٤، سعيد)

 قىال: نىعم". شىامى(١)- "لاحرمة لتراب الىمسجد إذا جعع، وله حرمةٌ إذا بسط، اهـ.... عالمگيرى(٢)-فقط والله سجان تعالى اعلم\_

> حرره العبرمحمودگنگو،ی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱۵/شعبان/۲۲ هه الجواب صحیح سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱۸/شعبان/۲۲ هه۔

> > مسجد کی اینٹوں کوفر وخت کرنا

سوال [2011]: زیدنے پھھا یہ نئے بیرگاہ بنانے کے لئے متولی ہونے کی حیثیت سے خریدی ہمین کی وجوہ کی بنا پر مسجد کی تغییر رُکی ہوئی ہے، اب زید جو کہ متولی ہے لوگوں کی رائے سے چاہتا ہے کہ این نے بیکار رکھی ہوئی ہے، فروخت کر دول۔ چونکہ اس وقت اس کی گرانی ہے، اس لئے مسجد کا فائدہ ہوگا، کیونکہ سب رقم مسجد ہوگا ہے کہ مسجد (عیدگاہ) کی اینٹ فروخت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ براہ کرم جواب مدلل عنایت فرمائیں۔

رحمت الله بمتعلم مدرسها نوارالعلوم، بھیری بلیا۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

وہ اینٹ وقف نہیں، بلکہ متجد کے لئے خریدی گئی اور فی الحال متجد میں ضرورت نہیں،مصالحِ مسجد کے پیشِ نظراس کا فروخت کرناشر عا درست ہے، بحروشا می میں صراحة جزئیہ موجود ہے (۳) نقط۔

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه: ٣٦٠/، سعيد)

(وكذا في منحة الخالق على البحير الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٥/٥ ٢ م، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابو والرباطات: ٣١٥/٣، رشيديه)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة، الخ: ١/٥، ٣٢١، رشيديه)

(٣) "أما إذا اشتراه المتولى من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط؛ لأن في صيرورته وقفاً خلافاً، والمحتار، كتاب خلافاً، والمحتار، كتاب الوقف، مطلب: الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته: ٣/٣٧٤، سعيد)

# مسجد کے فرش کے ملبہ کا نیلام اور استعمال

سےوال[۷۰۳]: مسجد کافرش پرانا ہوگیا تھا،اس کوتو ڈکر دوسرانیا فرش لگ رہاہے۔فرش کاملبہ اینٹ روڑ ہے وغیرہ نیلام کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور اس ملبہ کوخرید نے والا بنیادوں میں یا کسی تعمیری کام میں لگا سکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کوخرید نااور بنیادوں وغیرہ میں استعال کرنا شرعاً درست ہے(۱)۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، ۱۲/۲۲/ ۹۱ ھ۔

الجواب صحِح: بنده نظام الدين عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند\_

مسجدمين دى موئى اشياءكوبار بار نيلام كرنا

سوال[۷۰۳۴]: مرغا،انڈا، کپڑاوغیرہ لوگ مسجد میں خداکے نام پردیدیے ہیں، پھراس کی نیلامی ہوتی ہے تو بیدورست ہے یانہیں؟ جب کہ نیلامی حپھڑا کر پھراس چیزکومسجد میں دیدیتے ہیں، بار باراییا ہی کیاجا تاہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# نیلام کا بیطریقداس چیزکواپنی ملک بنانے کے لئے نہیں، بلکہ یہ نیلام خریدنے سے مقصود مسجد کی امداد

= "أما فيما اشتراه المتولى من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط؛ لأن في صيرورته وقفاً خلافاً، والمختار أنه لا يكون وقفاً، فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحةٍ عرضت". (فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٢٥، ٢٢٥، مصطفى البابى الحلبى مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ۵/ ٣٦٨، رشيديه)

(١) "وصرف الحاكم أو المتولى نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه ليحتاج، إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه، ويمسك ثمنه ليحتاج". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٧٧-٣٥٤، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/ ٣١٨، رشيديه)

کرناہے،اگراس میں نام ونمود مقصور نہ ہوتو بید درست ہے(ا)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ہے|/ہم/ ۸۹ھ۔

مسجد کے تیل کوفر وخت کرنا

سے وال[20**۳**۵]: جوتیل مسجد میں زائدا کٹھا ہوجائے اس کا فروخت کرنا درست ہے بانہیں اور قیمت کس جگہ صرف کرنا چاہئے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تیل ڈالنے والوں کی اجازت سے فروخت کرنا اور جس جگہ وہ اجازت دیں اس جگہ قیمت صرف کرنا شرعاً درست ہے(۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه

مسجد كاتيل وغيره فروخت كرنا

سوال[2081]: مسلمان مسجد میں چراغ جلانے کے لئے تیل اور پیکھے اور جھاڑو کیں اور چٹا ئیاں، مٹکیاں، لوٹے وغیرہ لاتے ہیں، بوقتِ ضرورت مذکورہ چیزیں فروخت کرکے متولی اسی مسجد کے دوسرے

(۱) تام ونمود چونکه ریا ہے اور ریا ایک مذموم امر ہے،اس سے پچنا ضروری ہے:

"وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "من سمع سمع الله به، ومن يُرائى يرائى الله به". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، ص: ٣٥٣، قديمي)

"وعن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من صلى يرائى فقد أشرك، ومن صام يرائى فقد أشرك، ومن تصدّق يرائى فقد أشرك". (مشكوة المصابيح، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، ص: ٥٥م، قديمى)

(٢) "وكذا لو اشترى حشيشاً أو قنديلاً للمسجد، فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له إن كان حياً، ولوارثه إن كان ميتاً". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٢٩٣/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٣٢٣/٣، رشيديه)

مصارف میں صرف کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مسجد میں دینے والوں کی طرف سے اس کی اجازت ہے تو درست ہے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبد محمود گنگوہ می عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم ، ۲۲/۲۲ ہے۔
الجواب صحیح: سعیداحمد غفرلہ ، کیم/رجب/ ۵۹ ہے،
مسجد و بریان ہونے براس کی جائیدا داور سامان کو بیجنے اور رہن رکھنے کا حکم

سوال[2002]: ہماری ایک غیر آباد مجد کی جائیداد غیر منقولہ کو متولیوں نے وسری مجد کے متولیوں کے ہاتھ فروخت کردیا، بعد ایک مدت کے اس مجد کو محلّہ والوں نے آباد کیا، اب اس کے متولی دوسرے لوگ ہیں۔ ضروریاتِ مصلّیوں کے لئے پانی کی شنگی عشل خانہ، پیشاب خانہ وغیرہ بنائے، پچھ مجد کی زمین اور پچھ سجد کی اس زمین میں جو متولی اول نے دوسری مسجد کے متولیوں کے ہاتھ فروخت کردیا تھا۔ اس وجہ سے دوسری مسجد کے متولیوں نے اس زمین کے قبضہ کو چھڑانے کے لئے عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ عدالتِ عالیہ نے بعد محقیقاتِ بلیغہ کے یہ فیصلہ کردیا کہ زمین درحقیقت مسجد غیر آباد کی ہے، متولی کو اس کا بیچنا سیجے نہیں۔

الغرض! دستاویز کوبھی غلط نا قابلِ عمل قرار دیا ،مگر چونکہ ہند کے مطابق بارہ برس سے زیادہ مدت کا قبضہ

(۱) "مسجد له مستغلات وأوقاف أراد المتولى أن يشترى من غلة الوقف للمسجد دهناً أو حصيراً أو حصيراً أو حصيراً أو آجراً أو جصاً لفرش المسجد أو حصى، قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما مسرى من مصلحة المسجد، كان له أن يشترى للمسجد ماشاء. وإن لم يوسع، ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة المسجد، ليس للقيم أن يشترى ماذكرنا. وإن لم يعرف شرط الواقف في ذلك، ينظر هذ القيم إلى من كان قبله، فإن كانوا يشترون من أوقاف المسجد الدهن والحصير والحشيش والآجر وماذكرنا، كان للقيم أن يفعل ذلك، وإلا فلا، كذا في فتاوى قاضى خان". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، المصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه:

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ١/٥،٥٨١، قديمي)

دوسری مسجد والوں کا ہے اس لئے زمین کا قبضہ دوسری مسجد والوں کودیا جاتا ہے، اس لئے کہ دوسری مسجد والے اس کو آبادر کھنانہیں چاہتے ، بلکہ ضرار وغیرہ کا فتوی لے کر دوبارہ ویران کرنے کی پوری کوشش کر چکے تھے، تمام عسل خانہ، بیشاب خانے ، پانی کی شنگی ، مسجد کی سٹر ھیاں وغیرہ بامداد پولیس توڑ پھوڑ کرایک ڈھیر بنادیا ، یہاں تک کہ جس کنویں کا پانی مسجد میں ایا جاتا تھا اس میں گوبر، پاخانہ وغیرہ ڈالا اور اس میں پیشاب کیا، مسجد میں آنے کا ایک طرف کا راستہ بند کر دیا۔

یہ واقعہ ہے جو جناب کی سہولت کے لئے گوش گذار کیا گیا، اب چندا مور کا استفتاء کیا جاتا ہے: اسسایک مسجد کی زمین دوسری مسجد میں لی جاسکتی ہے؟ اسسکیا متولیوں کواس کوشر عابیجنے کاحق ہے؟

٣....ايك مسجد كي آمدني دوسري مسجد ميس ليناحرام بياحلال؟

ہم.....اگرمتولیوں کومسجد کی زمین بیچنے کاحق شرعاً نہیں ہے تو پھرمسجدِ ثانیہ کے متولیوں کومسجد کی دوسری جائیدادِمنقولہ وغیرمنقولہ کوفروخت کر کے متنازعہ فیہاز مین کے لئے مقدمہ لڑنا جائزہے؟

۵....عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے ازروئے شریعت صحیح ہے ،اور فیصلہ پڑمل کرنامسلمانوں کوجائز ہے؟ ۲....عدالت نے مسجدِ اُولی کے متولیوں پرمسجد ثانیہ کاخر چہڈالا ، کیا بیخر چہ وصول کرنا اوراس کامسجد میں خرچ کرنا جائز ہے ،اگراس رقم کا ناجائز بیسیہ مسجد میں خرچ کیا جائے تو اس مسجد میں نماز مکر وہ تو نہ ہوگی ؟

ے ..... متنازع فیہا زمین مسجد اول کسی کوکرایہ پرنہیں دی ، بالکل ویران پڑی رہی۔ اس ڈگری کے بعد مسجد ثانیہ کے متولی اس زمین کا کرایہ سالانہ بطور حرجانہ اتنی مدت کا جس مدت تک ویران پڑی رہی بذریعہ عدالت وصول کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کرایہ وصول کرنا شرعاً درست ہے؟ اگرنہیں تو پھراس بارے میں جوامداد کرے وہ کس جرم کامستحق ہے اور یہ پیسے مسجد میں لگانا جائزہے؟

۸..... جولوگ بر بنائے عدالت مسجداُ ولی کی توڑ بھوڑ میں شریک ہوئے یا مشورے میں شریک رہے اور اس پرخوش ہوئے اور یوں کہا کہ ہم نے جنت خریدی، ایسےلوگ شرعاً جرم کے مستحق ہوئے، کیاان کے ایمان میں پچھ خلل تو نہیں پیدا ہوا؟ امام اور بعض لوگ یہاں تک بدکلامی کرتے ہیں کہ ایسے مندر تو بہت توڑ ہے گئے، کیا اس سے لوگ دائر ہ اسلام میں رہ گئے ہیں اور کیاان کی زوجہ نکاح میں رہ سکتی ہے؟

9..... کنویں میں پیشاب وغیرہ کرنا کرانا تا کہ مصلی پانی استعال نہ کر سکے، اسی طرح ایک طرف کا راستہ مسجد میں آنے کا بند کرادینا تا کہ مصلی تکلیف اٹھا کر دوسری مسجد میں چلا آئے وغیرہ امور کے ارتکاب کرنے والے لوگ ہوست ہیں؟ نیز آیت کرنے والے لوگ ہوستے ہیں؟ نیز آیت شریفہ کی پھھھیل بھی بیان فرمائیں۔
شریفہ کی پھھھیل بھی بیان فرمائیں۔

اسساگرامام مسجداس توڑ بھوڑ اور کنویں میں پییٹاب کرانے میں شریک ہواوراس کارِ ناشائستہ کو دخولِ جنت کا ذریعیہ مجھتا ہوتو ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ کیامسلمانوں پرایسے امام کوامامت سے الگ کرنا واجب ہے؟ امام اوربعض لوگ اس مسجد کے مال غنیمت سمجھتے ہیں، کیا بیرجے ہے؟

اا ...... چندلوگ میلی بین الفریقین کے لئے پڑے ہیں، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مسجد اُولی کے لئے اتنی زمین چھوڑ دی جائے جس میں عنسل خانہ وغیرہ بن سکے اور عدالت کاخر چہ نصف مسجد اولی دے۔ کیا بیا ملح موافق شرع ہے اور اس طریقہ سے مسجد کی زمین دوسری مسجد میں دی جاسکتی ہے، شرعاً بچھ قباحت تو نہیں ہے؟ اس بارے میں صلح کی پہلوشرعاً کیا ہے؟

١٢....اي مصلحين شرعاً مجرم تونه مول كي؟

سا.....مبحد کو جدید فیشن پرلانے کے لئے مسجد کی پختہ عمارت توڑنا جائز ہے؟ اس جدید فیشن سے صفوں میں بھی کمی آ جاتی ہے۔

سما .....اگر کوئی شخص اس تو ڑنے کی وجہ سے ناراض ہو کرقانونی جارہ جوئی سے اس کی رکاوٹ کراد ہے تو وہ شخص گناہ گارتونہ ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا،۳،۲ ساصل میہ ہے جب کوئی شی شرعی قواعد کے مطابق وقف ہوجائے تو اس کی ہیج ناجائز ہوتی ہے، جس زمین کوشرعی مسجد بنادیا گیا،اس کی ہیج کسی حال میں درست نہیں ہے(۲)،وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وقف

 <sup>(</sup>۱) (سورة البقرة: ۱۱۳)

<sup>(</sup>٢) "فإذا تم ولزم، لايملك ولايملك، ولا يعار ولا يرهن، اهـ". (الدرالمختار). "(قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكاً لصاحبه. ولا يملك: أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه؛ لاستحالة =

اورمسجدین چکی ۔ جائیدا دمنقولہ جو کہ مسجد کی ملک ہے، وہ اس بارے میں مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔

جب مسجد غیر آباد ہوجائے اور کوئی توقع اس کی آبادی کی ندرہے اور اس جائیداد کے ضائع ہونے کا ندیشہ ہوتواس کی بیج درست ہے(ا) اورالی حالت میں بہتریہ ہے کہ بعینہ اس جائیدا دکوکسی قریبی مسجد میں مسرف کیا جائے۔اگریہ دشوار ہوتواس کوفر وخت کر کے اس کی قیمت کو دوسری مسجد میں خرچ کیا جائے (۲) اور غیر آباد مسجد کا احترام باتی رکھنے کے لئے اگر اس کی چہار دیواری نہ ہوتو اس کا احاطہ بنایا جائے جوجائیدا دغیر منقولہ زمین وغیرہ مسجد کے لئے خریدی گئی۔

مسجد کے غیر آباد ہونے یا ضرورت شدیدہ پیش آنے کے وقت اس کی بیج اہلِ محلّہ کی رائے سے درست نہیں ہوئی (۳)، بلکہ مسجد کے درست نہیں ہوئی (۳)، بلکہ مسجد کے درست نہیں ہوئی (۳)، بلکہ مسجد کے غیر آباد ہونے کی صورت میں اس جائیداد کی آمدنی کو دوسری قریبی مسجد پر اہلِ محلّہ کی رائے سے صرف کرنا

= تمليك الخارج عن ملكه، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ١/٣ ٣٥، ٣٥٠، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢/٥، ٣٣٢، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(۱) "وفى الذخيرة: سئل شمس الأئمة الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطّلت و تعذر استغلالها، هل للمتولى أن يبيعها و يشترى مكانها أخرى ؟ قال: نعم". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٨٥/٥، وشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٨٩٥، سعيد)

(٢) "وأما الحصير والقنديل، فالصحيح من مذهب أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعود إلى ملك متخذه، بل يحول إلى مسجد آخر، أو يبيعه قيّم المسجد للمسجد". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٢٣٤، مصطفى البابى الحلبي مصر)

(وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد، جنس آخذ: ٣٢٣/٣، رشيديه)
(٣) "وإن لم يُعرف باني المسجد وبني أهل المسجد مسجداً، ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا بثمنه في
حق إصلاح المسجد الآخر، لا بأس بها. وإذا عُرف، فليس لهم أن يبيعوه". (خلاصة الفتاوى، كتاب
الوقف، الفصل الرابع في المسجد جنس آخر: ٣٢٣/٣، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥/٥٨، ٨٣٨، إدارة القرآن كراچي)

درست ہے(ا)۔اس عبارت سے نمبر:۳،۲،۱ کے جوابات واضح ہو گئے۔

٣ ..... جب وقف تام اورلا زم ہوجا تا ہے تواس کور ہن رکھنا درست نہیں ہوتا (٢)۔

۵.....عدالتِ عالیہ کے فیصلہ میں جیسا کہ آپ نے نقل کیا ہے ایک جزشریعت کے مطابق اور قابلِ عمل ہے۔ یعنی یہ کہ'' وقف کی بیج کا متولیوں کوحی نہیں' اور دستاویز نا قابلِ عمل ہے(۳)۔ اور دوسرا جزشریعت کے خلاف ہے اور اہلِ اسلام کے حق میں نا قابلِ قبول ہے یعنی یہ کہ'' ہارہ برس سے زیادہ مدت گزرجانے کی بناء پر قبضہ دوسری مسجد والوں کو دیا جا تا ہے''(۴)۔

٣ ..... پيز چه لينا جائز نہيں ہے، واپس کرنا ضروری ہے، مگر مسجد ميں اس سے نمازممنوع نه ہوگی (۵)۔

(۱) "سئل شيخ الإسلام عن أهل قريةٍ رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخواب .......... هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى، و يمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم ...... و لا ينتفع المارّة به، وله أوقاف عامرة ، فسئل: هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارّة، ويحصل ذلك بالثانى، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

(وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣١٥/٣، رشيديه)

(٣،٢) (راجع ،ص: ٢٨١، رقم الحاشية :٢)

(٣) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (تنوير الأبصار مع الدراالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢ م، رشيديه)

(۵) "(قوله: لاباخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالىٰ: يجوز التعزيو للسلطان بأخذ المال، وعندهما و باقى الأئمة لا يجوز، اهـ. ومثله في المعراج. و ظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: و لا يفتى بهذا لمافيه من تسليط الظلّمة على أخذ مال الناس فياكلونه، اهـ. ومثله في شوح الوهبانية عن ابن وهبان. (قوله: و فيه): أي في البحر حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدةً لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لاأن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلّمة ............. و في شرح =

ے.....یر جانہ لینا شرعاً نا جائز ہے اور جو محض مسئلہ معلوم ہونے کے بعد نا جائز کام میں امداد کرےگا وہ گنہگار ہوگا، اگریہ حرجانہ وصول کرلیا ہے تو اس کی واپسی ضروری ہے، اس کومسجد میں یا اپنے صرف میں لگا نا جائز نہیں (1)۔

۸.....اگروہ مسئلہ سے واقف ہیں بینی یہ کہ شرعاً اس کوتو ڑنا پھوڑنا ناجائز ہے (۲)،اس میں شرکت کرنے والے سب گنہگار ہوگئے۔اگر مسجد کی تو ہین اور تحقیر کی نیت سے ایسا کیا ہے تو یہ خت خطرنا ک اور اسلام کے خلاف حرکت ہے۔اسی طرح مسجد کومندر کہنا اور اس کوشرع مسجد بھوئے خانۂ خدا کی تحقیر و تذلیل کی نیت سے ایسا کیا ہے تو یہ قفر ہے (۳)،اہلِ اسلام سے اس کی تو قع نہیں۔ایسی حالت میں ایسے لوگوں کوعلی الاعلان تجدید ایمان و تجدید کا ح لازم ہے (۳)،

9..... کنویں میں نجاست ڈالنااور پیشاب کرنا خلاف انسانیت حرکت ہے، اس کی قباحت کسی پرمخفی

= الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، اهد. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال: ١/٣ / ٢٠٢١، سعيد) (١) (راجع، ص: ٣٨٣، رقم الحاشية: ۵)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ﴾ (سورة البقرة: ١٠)

(٣) "والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر". (الدرالمختار، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه:

"قلت: ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف، يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف،.
(ردالمحتار، باب المرتد: ٢٢٢/٣، سعيد)

(٣) "ما يكون كفراً اتفاقاً، يبطل العمل والنكاح، و أولاده أولاد زنا. و ما فيه خلاف، يؤمر بالاستغفار والتوبة و تجديد الإسلام". (ردالمحتار، باب المرتد: ٢٣١/، ٢٣٧، ٣٠٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ومنها ما يتعلق بتلقين الكفر، الخ: ٢٨٣/٢، وشيديه)

نہیں۔ بجوس اور نصاریٰ نے بیت المقدس میں نجاست ڈالی تھی اور اس کوخراب و ویران کیا تھا(۱) اور مشرکیینِ عرب نے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے مقام حدیبیہ میں روک ویا(۲)،ان کی برائی اس آبیت شریفہ میں نازل ہوئی کہ:

''اس سے ظالم کون ہے کہ جواللہ کے گھر میں ذکر ہونے سے رو کے اوراس کے گھر کو ویران کردے کہ لوگ و ہاں سے اس کا نام نہ لے سکیس ، ان کی سزایہ ہے کہ ان کے لئے د نیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے'' (س)۔
اب جو شخص خانہ خدا کی بے حرمتی کرے اور اس کو ویران کرے اس کا تھم بہی ہے۔
اب جو شخص خانہ خدا کی میں قابلِ غنیمت نہیں ، جولوگ اس کو مالِ غنیمت سمجھتے ہیں (مم) وہ گناہ عظیم

(۱) "قال: هم النصارى، وقال المجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى و يمنعون الناس أن يصلوا فيه ...... وقال السدى: كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس، حتى خربه، و أمر أن تبطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه ". (تفسير ابن كثير: ١٥٢/١، (سورة البقرة: ١٥٢/١)، سهيل اكيدهمي لاهور)

(٢) ﴿ ومن أظلم ممن منع ﴾ الخ، قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الحديبية ....... عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه، أن قريشاً منعوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عند الكعبة ". (تفسير ابن كثير: ١/١ ٢ ، (البقرة: ١١٣)، دارالسلام رياض) وسلم الصلاة عند الكعبة " فومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ماكان

لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم (سورة البقرة: ١١٣) (٣) مسجدوقف موتى ہے اوروقف واقف كى مِلك ئے نكل كرالله تعالى كى مِلك اس طرح بنتا ہے كداس كى نفع بندگانِ خدا تعالى كو يهونچتى ہے، للبذاوقف كونيمت سجھنا درست نہيں:

"وعندهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، ولايباع ولايوهب ولايورث". (الفتاوى العالمكيرية، تتاب الوقف، الباب الأول: ٢/٠٥٠، رشيديه)
"والمسجد خالص لله سبحانه، ليس لأحد فيه حقّ، قال الله تعالى: ﴿وأن المساجد لله﴾". (فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٣٣/٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

میں مبتلا ہیں۔ توڑ پھوڑ کرنے والوں کا حکم جواب نمبر: ۸ میں گزر چکا ہے، اس جواب میں امام ومقتدی سب کا ایک حکم ہے۔

اا ..... جب بید مسجد آباد ہور ہی ہے تو اس کی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کسی دوسری مسجد میں نہیں دی جاسکتی ،اوروہ زمین جس پر مسجد تقی اس کوتو کسی دوسری مسجد میں دینے کا احتمال ہی نہیں (۱)۔ جوزمین دوسری مسجد والوں والوں نے خریدی تھی ،اس کی قیمت پہلی مسجد والے واپس کردیں اور دوسری مسجد والے وہ زمین پہلی مسجد والوں کے حوالہ کردیں (۲)۔ خرچ پُر نیقین بذمہ فریقین ہے۔

السب جواب نمبر:اا کے موافق صلح کر لینے ہے جم م ہوں گے (۳)۔

۱۱....جواب نمبر:اا کے موافق صلح کر لینے ہے مجرم ہوں گے (۳)۔ ۱۳....مجض شوقیہ مسجد توڑنا ہر گز جائز نہیں (۴)۔

(۱) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى". (الدرالمختار). "(قوله: عند الإمام والثانى) فلا يعود ميراثاً و لا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، حاوى القدسى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ٢ ٢ م، رشيديه)

(٢) "وإذا صبح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٣٨٢/٥، رشيديه)

(٣) چونکہ بیدوقف زمین کی ہی ہے جو کہ ناجا ہُڑ ہے، جب کہ انہوں نے ناجا ہُڑ معاملہ کرنے والوں کے درمیان صلح کرکے ناجا ہُڑ کوناجا ہُڑ ہی برقر اردکھا ہے، لہذا بیاعا نت علی المعصیة ہے اور وہ گناہ اور جرم ہے:

وقال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (سورة المائدة: ٢)

(٣) "﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ﴾: أي هدمُها وتعطيلها".

(روح المعاني: ١/٣١٣، (سورة البقرة: ١١٣)، مكتبه دارإحياء التراث العربي بيروت)

"وفى الكبرى: مسجد مبنى أراد رجل أن ينقضه ويبنيه ثانياً أحكم من البناء الأول، ليس له ذلك؛ لأنه لاولاية له، كذا في المضمرات". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به: ٢/٥٥٦، وشيديه)

٣ ا.....گناه گارنہیں، بلکہ ستحقِ ثواب ہے۔فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبدمحمود معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبد اللطيف، ١٩/١٢/١١ هـ

غيرآ بادمسجدى بنيادكامصرف

سے وال[۷۰۳۸]: جنگل میں سیڑوں برس سے دیکھنے میں آ رہاہے کہ پچھ ممارت کی بنیادیں پختہ ہیں،اس میں ایک بنیا دبطورِ مسجد کے معلوم ہوتی ہے۔اب اس کی بنیاد نکال کر مسجد میں لگادی جائے تو وہ جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس کامسجد ہونا ظاہر ہے، یا کاغذات وغیرہ کے ذریعہ سے اس کا ثبوت ہے تو اس کی بنیا د کامسجد میں لگا دینا درست ہے(ا) اوراس جگہ کوا حاطہ کے ذریعہ سے محفوظ کر دیا جائے (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۸/ 2/۱۲ ھے۔ الجواب سحیح: سعیدا حمد غفرلہ، مسیحے: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۹/ر جب/ ۲۱ ھے۔

= (وكذا في التاتارخانيه، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٨٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

(و كذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد ومايتصل به: ٢٦٨/٦ ، رشيديه)

(۱) "و نقل في الذخيرة: عن شمس الأثمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب و لا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢/٥ ٢٣، رشيديه)

(٢) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عندالإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى".
 (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ٢ ٣، رشيديه)

## غيرآ بادمسجد كوفروخت كرنا

سے وال [۹۳۵]: ہمارے یہاں سے مسلمانوں کے چلے جانے سے بہت مساجدوریان ہوگئی ہیں۔ عرض بیہ ہے کہ کھر، پھونس (۱)، ککڑی، اسپلو (۲) وغیرہ سے بنائی ہوئی پچی مسجد کا گھر ہندو کے پاس فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ مسلمان خریدار نہیں اور گھر پڑے رہنے میں اضاعتِ اموال اور قیمتی سامان چوری ہوتا ہے۔ بصورت جواز مسجد کے ایریا کی حفاظت کے لئے شرعی رائے کیا ہے؟ بعض حضرات البحر الرائق کے حوالہ سے مٹی کھود کر پھیننے کو کہتے ہیں، مگر یہ ٹی کہاں اور کتنی پھینکی جائے، یہ نہیں بتلاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کتاب کھول کرد کھو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قاضی خان میں قد آدم پختہ دیوار بنانے کا تھم ہے۔

حضرت والاسے دوسری گزارش ہیہ ہے کہ مدرسہ کی آمدنی کے لئے مہتم مدرسہ رجشری کردہ موقوفہ اراضی کا مالک بوقت عدم عدم احتیاج مدرسہ کون ہے، واقف یا کمیٹی، اگر کمیٹی ہوتو مہتم فروخت کر کے دوسرے مدرسہ میں دے سکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وقف کی بیج ناجائزہ، وقف کا مالک کوئی نہیں، جواس کوفر وخت کرسکے (۳)۔ اگر مسلمان موجود نہیں رہے تو مسجد کو بیٹ ناجائزہ ، وقف کا مالک کوئی نہیں، جواس کوفر وخت کرنے کا پھر بھی اختیار نہیں، مسجد کی جگہ کواگر محفوظ کر دیں تو بہتر ہے۔ مسجد کے وقف پراگر غیرلوگ زبردستی قبضہ کر کے اس کا معاوضہ دیں تو معاوضہ لے کر دوسری جگہ مسجد بنالینا

<sup>(</sup>۱)'' پیمونس: وه کمبی گھاس جس کا چھپر بناتے ہیں، پُرانی گھاس، جلد جل جانے والا''۔ (فیسروز السلنعسات، ص: ۱۹ س، فیروز سنز، لاهور)

<sup>(</sup>۲) "اسپلٹو الکڑی کی چیٹھیاں بنا نا الکڑی کے پتلے پتلے مکڑے کرنا ، پہٹھی "۔

<sup>(</sup>English to english and Urdu Dictionary, Page: 887, Feroz sons Lahore) (۳) "إذا صبح الوقف، لم يبجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٠/٢، رشيديه)

ورست ہے(ا)۔

غیر آبادمسجد کا سامان فروخت کرنے کے بجائے ایسی مسجد میں منتقل کرویا جائے جہاں وہ کار آمد ہو۔ مسجدی زمین کو کھود کرمٹی کو پھینک دینے کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں ،جنہوں نے بتلا یا ہے ان سے عبارت نقل کرادیں ، یا باب فصل وجلد کا حوالہ دیکر جیجیں ، تا کہاس موقع پر تلاش کیا جائے ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم و يو بند،۱۳/۱۳/۹۰ هـ-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند،١١٨ /٩٠ هـ-

غیر آبادمسا جدکوکرایہ پردینا، پاس کے سامان کوفروخت کرنا

سے وال[۰۴۰]: ا....صوبہ جموں کشمیر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کی مسجدیں غیرا باد ہیں اور و ہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا،ان مسجدوں کی دیواریں گرگئیں اور ملبوں کا ڈھیر بن چکی ہیں اورمسجدوں کی اینٹیں، لکڑیاں اور شختے ضائع ہورہے ہیں، یا وہ غیرمسلم جوان علاقوں میں رہتے ہیں اٹھا کر پیجاتے ہیں۔کیا ایسی صورت میں مجلسِ اوقاف اسلامیہ جموں میر کمتی ہے کہ گری ہوئی مسجدوں کی اینٹوں کواور دوسرے سامانوں کو فروخت کر کے دوسری آباد مسجدوں میں پاعام مسلمانوں کی دوسری ضروریات میں ان رقموں کولگائے؟

٢.....١ يسے علاقوں ميں بعض مسجديں ايسي بھي ہيں جہاں پرغيرمسلم يا خانہ، پييثاب اور دوسري گند گياں کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔کیاالیی مسجد کسی غیرمسلم کوکراہیہ، پر یا بغیر کراہیر ہائش کے لئے دینا تا کہ وہ ناپا کی سے پاک رہے اور دوسری غلاظتوں سے محفوظ رہے درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....اگران مسجدوں کے آباد کرنے کی کوئی صورت نہیں اور سامان ضائع ہور ہا ہے تو اس سامان

(١) "إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء، حتى صار بحراً، فيضمن القيمة، و يشترى المتولى بها أرضاً بدلاً. الشالثة: أن يجحد الغاصب ولا بيّنة: أي و أراد دفع القيمة، وللمتولى أخذها، يشتري بها بدلاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لايستبدل العامر إلا في أربع: ٣٨٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١/٣٠، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

کودوسری مساجد میں لگایا جائے (۱) اوران گری ہوئی مساجدگی چہار دیواری بنا کراس طرح گھیر دیا جائے کہان کی حفاظت ہوجائے۔اگر چہار دیواری بنانے کے لئے پیسہ نہ ہوتواس گرے ہوئے ملبہ اینٹ وغیرہ سے بنادیں، یا اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت سے بنادیں (۲)، اس کی قیمت کسی دوسرے کام میں صرف نہ کریں، بلکہ مساجد ہی کی ضروریات میں صرف کریں۔

۲ ..... ان کو کرایه پر دینا بھی درست نہیں (۳)، حب قدرت واگذار کرانے کی کوشش کی جائے (۳)۔فقط واللہ اعلم۔ جائے (۳)۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۸۵/۱۲/۲۸ھ۔

## ☆.....☆.....☆

(۱) "ونقل في الذخيرة: عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب و لا يحتاج إليه؛ لتضرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٢/٥، رشيديه)

(٢) "سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا، وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه و ينقلونه إلى دورهم: هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى، و يمسك الشمن لبصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

(٣) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عندالإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (تنويرالأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحو الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢١، رشيديه)

(۳)''واگذار: چھوڑا ہوا، پابندی اٹھایا ہوا، واپس کیا گیا۔ واگذار کرانا: جائیداد کوکسی کے قبضے (رہن وغیرہ) سے چھڑانا''۔ (فیروز اللغات، ص: ۲۹۲، فیروز سنز، لاھور)

# الفصل الخامس في المسجد القديم (پراني مسجد كابيان)

# يراني مسجد كوكرا كرنئ تغمير كرنا

سے وال [ ۱ ۲۰ ۲] : کسی محلّه میں ایک مسجد جس کی دیواریں اور محراب پختہ ہیں اور اس کی حجبت اسپانو کی ، مگر کنڑت مصلی کی وجہ سے اہل محلّه نے ایک اور حصداس کے متصل بڑھا دیا جس کی تھونیاں لوہ کی ہیں اور بھونچال (1) کی وجہ سے مسجدِ قدیم کی دیواریں بھٹ گئیں (۲)۔ اب بیمحلّه والے چاہتے ہیں کہ دونوں کوتو ڑکر ایک پختہ مشحکم بروی مسجد بنادیں تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟

وفى الحزء الثانى من البخارى: "عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أخبره: أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبنياً باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضى الله تعالى عنه شيئاً، وزاد فيه عمر رضى الله تعالى عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشباً، ثم غيره عثمان رضى الله تعالى عنه، فزاد فيه زيادةً كثيرةً، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج" (٣)-

قوله: "ثم غيره عثمان" سے اخيرتک س بات کامؤيد ہے؟ المستفتى: مولوی محبوب الدین صاحب چود هری۔

<sup>(</sup>۱)''تھونی: کھمبائقم، کھم، ستون، وہلائ جو چھریا حصت کے نیچ سہارادینے کے لئے لگاتے ہیں''۔ (فیسروز السلفات، ص: ۹۹۹، فیروز سنز لاھور)

<sup>(</sup>۲) "كيونچال: زلزله، زمين كالرزه" \_ (فيروز اللغات، ص: ۱۳۱، فيروز سنز الاهور) (۳) (صحيح البخارى: ۱/۱۳، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"فى الكبرى: مسجدٌ مبنى أراد رجلٌ أن ينقضه و يبنيه ثانياً أحكمَ من البناء الأول، ليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية له، كذا فى المضمرات. و فى النوازل: إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم، كذا فى التتارخانية. وتأويله: إذا لم يكن البانى من أهل تلك المحلة، وأما أهل المحلة، فلهم أن يهدموا و يجددوا بنائه و يفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل، لكن من مال أنفسهم، أما من مال المسجد فليس لهم ذلك إلا بأمرالقاضى، كذا فى الخلاصة". فتاوى عالمگيريه (١) م

اس عبارت سے نفسِ سوال کا جواب اور حدیث شریف کامحمل، وفِقه سے تطابق واضح ہو گیا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود

# وریان ہوجانے کے بعد مسجد کا حکم

سسوال[۷۴۲]: کسی جگہ کوئی مسجد تھی بعض مصلحت کی بناپراس مسجد کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ بنوادی گئی تو کیامسجدِ اول کی زمین وقف کے تھم میں ہمیشہ رہے گی ، یا اس کی بیچے وفر وخت جائز ہوگی ؟مفصل تحریر فرما کیں۔

## الجواب حامدأومصلياً:

اگروہ با قاعدہ شرعی مسجد ہے تو وہ ہمیشہ ہے لئے وقف ہے،اس کی زمین کوفروخت کرنا یا عاریت پر دینا نا جائز ہے:

قـال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالىٰ: "فإذا تم ولزم، لا يملك و لايملُّك و لا يعار و لا

<sup>(1) (</sup>الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد ومايتعلق به: ٢٥٤/٣، رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد و أوقافه: ٢١/٣، رشيديه) (وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الوقف، الرابع في المسجد و ما يتصل به: (وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الوقف، الرابع في المسجد و ما يتصل به: ٢١٨/٢، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٧/٣، سعيد)

یرهن، اهـ". در مختار علی هامش ر دالمحتار: ۳۷/۳ ه (۱) ـ فقط والله سبحانه تعالی اعلم ـ جواب سیح به علی اعلم در محتار: ۵۹/۳ ه (۱) ـ فقط والله سبحانه تعالی اعلم ـ جواب سیح به عبداللطیف، ۱۵/ ذی القعده/ ۵۹ هـ مسیح : سعیداحم غفرله ـ

#### مسجدوران ہونے پردوسری مسجد بنانا

سوال [۷۰۳]: چه میفر مایند علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اندریں مسئله که مسجدے بوجهٔ تفرقِ اهلِ محله ویران شده است، نه اذان، نه چراغ. بل نوبت باینجا رسید که اسبابِ منقولش را مالِ غنیمت می شمارند، حتی که دلو فروش وغیره ازان دزدیده شد، اغلب این است که هیچ از منقولش باقی نماند، وباقی مسجدے خود موجود است. آدمی خواهد که وَی را نقل کرده بجائے دیگر که شدید الاحتیاج الی المسجد است بنائے جدید سازد. روا باشد یا نه؟ برتقدیرِ ثانی اگر نقل کرده، بمسجدِ ثانی نماز ادا شود یا نه؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بهتر آنست که اسبابش بسوئے مسجدِ اقرب نقل کرده شود بمشورهٔ اربابِ حل و عقدِ محله (۲). اگراین سهل نباشد، دربنائے مسجدِ جدید صَرف نمودن روا خواهد

(١) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار ، كتاب الوقف: ١/٣ ، ٣٥٢ ، ٣٥٠ سعيد)

"إذا صح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الأول: ٢/٥٠/١، رشيديه)

(٢) "وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

شد، و احترام مسجد قدیم نیز علی حاله خواهد ماند (۱). و مسجد جدید نماز گزاردن، و جائے که آن وقف شده با ضابطه حکم مسجد شرعی یافت بر دغدغه روا خواهد شد، والأدلة فی رد المحتار: ۲/۵۷٤/۲) فقط والتّداعلم محمودگنگوبی عقاالتّدعنه معین مفتی درسه مظاهر علوم سهار نپور ۱۹/۹/۲۰ هد الجواب صحح سعیدا حمد غفر له مفتی درسه مظاهر علوم سهار نپور ۱۹/۹/۳۰ هد

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢ م، رشيديه)

روكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣١٥/٣، رشيديه)

(۱) "حوض أو مسجد خرب و تفرق الناس عنه، فللقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر. ولو خرب أحد المسجدين في قرية واحدة، فللقاضى صرف الخشبة إلى عمارة المسجد الآخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٢٣/٥، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)
(٢) "ويزول ملكه عن المسجد والمصلي بالفعل و بقوله: جعلتُه مسجداً". (الدرالمختار). "قلت: في الذخيرة: و بالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بني مسجداً وآذِن للناس بالصلاة فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٥/٣، سعيد)
(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥٩/٩، إدارة القرآن كراچي)

ترجمه سوال و جواب: علائے وین مفتیان شرع متیں اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک مجداہلِ محلّہ کے متفرق ہوجانے سے ویران ہوگئ ہے کہ نہ اذان نہ چراغ، بلکہ نوبت یہاں تک یہو نج گئی کہ اسباب منقولہ کولوگ مال غنیمت شار کرتے ہیں حتی کہ اس کا ڈول وغیرہ چرائے گئے۔اغلب سے کہ کوئی چیز اسباب منقولہ سے باتی نہیں رہی، باتی خود موجود ہے۔ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کو نتقل کر کے دوسری جگہ جہال مسجد کی شدید حاجت ہے جدید مسجد بنائے۔ بیجا تزہے یا نہیں؟ برتقدیم ٹائی اگر نتقل کر کے دوسری جگہ جہال مسجد کی شدید حاجت ہے جدید مسجد بنائے۔ بیجا تزہے یا نہیں؟ برتقدیم ٹائی آرمنتقل کر کی ٹو مسجد ثانی میں نماز اوا ہوگی یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بہتریہ ہے کہ اس کا سامان محلّہ کے ارباب حل وعقد کے مشورہ سے قریب ترین مسجد میں منتقل کر دیا جائے۔ اگر میہ بل نہ ہوتو جدید سیحد کی تغییر میں صَرف کرنا بھی درست ہوگا اور مسجد قدیم کا احترام بھی علیٰ حالہ باقی رہے گا اور مسجد جدید میں نماز ا دا ہونا اور اس جگہ میں جو وقف ہوکر باقاعدہ مسجد ہے گی بے شہد درست ہوگا۔ردالحتار میں دلائل موجود ہیں ۔فقط۔

# مكانات كفروخت كرنے سے وريان مسجد كاحكم

سے وال [۷۰۴]: اسسایک چھوٹا ساقصبہ ہے جس میں تقریباً دوسوسال سے مختلف قوم کے لوگ رہتے ہیں ،اس میں سوڈ یر مصر کھر مسلمانوں کے بھی ہیں۔اس کلی میں ایک مسجد بھی ہے ، کئی سال محلّہ اور مسجد آباد رہی ،اب کسی وجہ سے مسلمان ایک ایک کر کے اپنے گھروں کوغیر قوم یعنیٰ کفار کے ہاتھ فروخت کر کے جارہے ہیں۔ بیسلسلہ یوں ،ی جاری رہا تو مسجد ویران ہوجائے گی۔تو مسجد کا خیال نہ کرتے ہوئے اس طرح مکانات فروخت کرنا کیسا ہے ، شرعاً جائز ہے یانہیں ؟

۲ .....اہلِ ثروت حضرات اس ویران ہونے والی مسجد کا خیال رکھ کر آباد کرنا چاہتے ہیں تو آباد کر سکتے ہیں۔ کو آباد کر سکتے ہیں، مثلاً زکوۃ وغیرہ کے روپے جمع کر کے اس سے فروخت شدہ مکانات واپس کیکر کراہے پران کور کھ سکتے ہیں یانہیں؟

سسسا گرکوئی مالدار مسجد کا خیال رکھتے ہوئے اسی محلّہ میں نیا گھر تغییر کرے، یا تغییر کرنے والوں کی امداد کرے تو کیساہے؟

ہم.....اہلِ ثروت حضرات کو بار باراس مسجد کی ویرانی کے اسباب سنائے جاتے ہیں ،مگر کوئی ایک بھی اس سے متأثر نہیں ہوتا۔اس سلسلے میں خدائی فر مان کیا ہے؟

۵.....ایک حدیث تن گئی ہے جوج سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، وہ بیہ ہے کہ ویران ہونے والی مسجد کو آباد کیا جائے۔ بیہ بات درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... جہاں تک جواز بیج کا تعلق ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ما لک کواپنی ملک فروخت کرنے کاحق حاصل ہے(۱)

(١) "لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، اهـ". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال: ٢٠/٣، سعيد)

"كلٌ يتصرف في ملكه كيف شاء، لكن إذا تعلق به حق الغير يمنع المالك من تصرفه لوجه الاستغلال". (شرح المجلة، الفصل الأول في بعض أحكام الأملاك: ١/١٥٣، (رقم المادة: 1/١٥)، مكتبه حنفيه كوئثه)

اور بطریقِ شرعی ایجاب و قبول سے بیچ صحیح ہوجائے گی (۱) الیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کواس کا لحاظ حاہئے کہ بغیر مجبوری کے ایسانہ کریں ،مجبوری کی حالت میں تو ہجرت بھی ثابت ہے۔

۲.....اگروہ اپنے فروخت کردہ مکانات کو پھرخرید کرمسلمانوں کو کرایہ پر دیدیں جس سے مسجد آباد ہوجائے تو یقیناً بہت بڑاا قدام ہوگا، مگراس کی ترغیب ہی دی جاسکتی ہے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔اور زکوۃ کا روپییاس میں خرچ نہیں کیا جاسکتا کہ بیغر باء کاحق ہے (۲)۔

۳....انشاءالله تعالی اپنی نیت کے پیشِ نظراجِ عظیم کامسخق ہوگا (۳)۔

م....ان کے لئے ازخود کوئی وعید نجو پر نہیں کیا جاسکتی، ترغیب دی جاسکتی ہے۔

۵..... مجھے بیر وایت محفوظ نہیں ۔ فقط والله تعالی اعلم ۔

حررہ العبرمحمود غفر له، دارالعلوم دیو بند، ۲۱/۱۱/ ۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۱/۱۱/ ۸۵ھ۔

پرانی مسجد کوگرانا سسوال

سےوال[۷۰۴۵]: کیاسابق متولی کی اجازت کے بغیر مسجد گرائی جائے ،عندالشرع جائز ہے یا ناجائز؟

(١) "البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظى الماضى". (الهداية، كتاب البيوع: ١٨/٣ ، مكتبه شركت علميه ملتان)

(۲) "لا يصرف إلى بناء مسجد ولا إلى كفن ميت و قضاء دينه". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٣٣٣/٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف: ١٨٨/١، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الزكاة، الفصل الثامن في المسائل المتعلقة بمن توضع فيه الزكاة:

٢/٢/٢، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "إنما الأعمال بالنيات وإنمالامرى ما نوى". (صحيح البخارى: ٢/١، باب كيف كان بدء الوحي، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کیوں گرائی برائے؟ کیا پرانی ہوگئ تھی؟ یا جگہ ناکانی تھی؟ یا کوئی اُور بات ہے؟ صاف صاف کھا جاوے تب جواب ملے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔
حررہ العبدمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲/۲۸ / ۵۵ ھ۔
صیحے: عبد اللطیف، مظاہر علوم، ۲/۲۸ / ۵۵ھ، الجواب ضیحے: سعید احمد غفر لہ، مظاہر علوم۔
پرانی مسجد کوآ با دکرنا

سوال [۷۰۴۱]: میں نے عمیرِ مکان کے لئے زمین خریدی، اس زمین کے اصاطبیں ایک گوشہ میں ایک قطعہ زمین ۲/فٹ بھی ۱۵/فٹ چوڑی معجد کے نام سے گھری ہوئی ہے، دیواریں تین فٹ سے زائداونچی ہیں۔ اور لوگ بتلاتے ہیں کہ کسی وقت یہاں نماز ہوا کرتی تھی، مگر سالہا سال سے اس میں اذان اور نماز قطعاً موقوف ہے، اس محلّہ میں دومسجدیں اور ہیں جہال با قاعدہ نماز واذان ہنجگا نہ اوا ہوا کرتی ہے۔ تو اس زمین کو فروخت کر کے محلّہ کی دوسری معجد میں اس کے روپے کولگا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا پھر مسجد کے نام سے ہی باقی رکھا جائے، یااس کی تعمیر ضروری ہے، یااس میں نماز اوا کرنا ہی ضروری ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب بیمعلوم ہے کہ بیہاں نمازادا ہوا کرتی تھی اوراس کی ہیئت بھی بتاتی ہے کہ بیقطعۂ زمین جداگانہ ہے، کسی کے مکان کا جزونہیں ہے اور تین فٹ سے زائداونجی دیواروں سے گھر اجوا ہے اور کوئی ملک کا مدعی نہیں، اس لئے اس کوفر وخت نہ کیا جائے (۱)۔اگراس کی تغمیر کی اہلِ محلّہ میں گنجائش نہیں تو بغیر تغمیر ہی وہاں اذان ونما ز جماعت کا انتظام کیا جائے ، آ ہتہ آ ہتہ اس کی تغمیر کی طرف بھی توجہ کی جائے ۔فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۲/۲۳ ہے۔

<sup>(</sup>۱) "فإذا تم ولزم، لا يملک و لا يملک ولايعار ولا يرهن، اه". (الدرالمختار). "(قوله: لا يملک): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. (ولا يملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه، لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، اه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ۴/۱ ۵۵، سعيد)
(وكذا في البحوالرائق، كتاب الوقف: ۳۲/۵، رشيديه)

# مسجد قتديم كوجيهور كردوسري مسجد بنانا

سےوال[2004]: عرصہ دس سال کا ہوا ہمارے یہاں ایک مبجد کی بنیاد ڈالی گئی جس پر ہندومسلم تنازعہ پیدا ہوا اور تعمیرِ مبجد رُک گئی ، مگراذان ونمازا ورنماز جعہ اس میں برابر ہور ہی ہے۔ مگر اب ہندولوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ کوچھوڑ کرتم کسی دوسری جگہ مبجد بنالواور اس زمین کوکسی دوسرے کام میں استعال کرلو، مثلاً اسلامیہ مدرسہ بنالواور بیز مین مسجد کے نام سے رجسٹری ایک مسلمان نے کرادی ہے، ایسی صورت میں اس جگہ کوچھوڑ کر دوسری جگہ مبجد بناسکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ وہاں اذان وجماعت دس سال ہے ہور ہی ہے تو اس اذان و جماعت کو بند نہ کریں ، بدستور جاری رکھیں ، وہ جگہ شرعاً مسجد ہے (۱) ، اس کوکسی دوسرے کام کے لئے مخصوص نہ کریں (۲) ، نہ اس کے عوض دوسری جگہ مسجد بنائیں (۳) ۔ اگر اس کی چہار دیواری نہیں ہے تو چہار دیواری بنا کر درواز ہ لگا کر محفوظ کر دیں اور یا نچویں وقت اذان و جماعت کا اہتمام رکھیں ۔ اتنی بات پر دوسروں کو بھی اعتراض نہیں ۔

اگر فساد کا اندیشہ ہے تو ایس پختہ مسجد نہ بنائیں ،البتہ اس میں تعلیم قر آن شریف کا انتظام کردیں کہ وہاں تعلیم بھی ہوا کرےاورنماز بھی ،حسب ضرورت بچوں کے بیٹھنے کے لئے سائبان وغیرہ کا انتظام کرلیس (۴)،

(۱) "ولو جعل رجلاً واحداً مؤذناً وإماماً، فأذن وأقام وصلى وحده، صار مسجداً بالاتفاق، كذا في الكفاية". (الفتاوي العالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد: ٥٥/٢، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٣/١، مصطفى البابي الحلبي مصر) (٢) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عندالإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (تنويوالأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٥/ ٢١ م، رشيديه)

(٣) "والشالث: أن لا يشترط أيضاً، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خيرٌ منه ربعاً ونفعاً، وهذا لا يجوز استبداله على الأصبح المختار". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه: ٣٨٣/٣، سعيد)

(٣) "ومن علم الأطفال فيه، وفي الخلاصة: تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به، اهـ". (الدر المختار =

جب الله تعالیٰ کومنظور ہوگامسجد بن جائے گی ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمجمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۵/۱۰/۸۸ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۴۸ ۵۸ ۵۸

پرانی مسجد کی اینٹیں، پیقر، جوتے رکھنے کی جگہ لگانا

سے وال [۷۴۸]: ایک جھوٹی ہی مجد تھی اس کوشہید کر کے بردی مسجد بنائی گئی ،اس کا فرش مہمن پھر کا تھا، وہ پھر نالی سے باہر جوتے اتار نے کی جگہ لگادیا گیا، اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جس پھر پرسجدہ ہوتا تھا، آج وہ پھر جوتے اتار نے کی جگہ لگا دیا ہے، جس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ بہر حال اس پر جوتے اتار نا درست ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وہ پھرالی جگہ نہ لگائے جاتے تو بہتر تھا جہاں جوتے نکالے اور رکھے جاتے ہیں، کیوں کہ بیخلاف تغظیم ہے:

"ويجوز رمى براية القلم الجديد، ولا ترمى براية المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لايلقى في موضع يخل بالتعظيم، كذا في القنية، اه". عالمگيرى: ١٥٩٥/٥)-

#### = مع ردالمحتار، فصل في البيع: ٢٨/٦، سعيد)

"لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة أو اعتكاف و ذكر شرعي و تعليم علم أو تعلمه وقراء ة قرآن". (الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر للحموى، القول في أحكام المسجد: ١٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

(١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٣٢٣/٥، رشيديه)

"يجوز رمى براية القلم الجديد ولاترمى براية القلم المستعمل، لاحترامه، كحشيش المسجد وكناسته لايُلقى في موضع يخل بالتعظيم". (الدرالمختار، كتاب الطهارة: ١/٨١، سعيد) تا بهم اب جب كمان برنماز بيس بريطى جاتى توان كاوه تعلم بيس جومسجد كفرش ميس ككه بوئ كاتفا: "لا حسرمة لتراب المسجد إذا جمع، وله حرمته إذا بسط، اه". بحر: ٥/٥٥ (١)- فقط والله سبحانه تعالى اعلم-

> حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۹۵/۲/۱۵ هـ الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۹۵/۲/۱۵ هـ

> > برانی مسجد چھوڑ کرنٹی مسجد میں جانا

سوال[۹۹]: ایک مسجد جوتقریباً عرصه سوسال سے قائم ہے جس میں نماز ہنجگا نہ وجمعه اداکرتے چلی ،گرایک رئیس صاحب نے دوسری مسجد بنواکر مسجد اول کے نمازیوں کو بہکا ناشروع کر دیا ہے کہ جس کے اثر سے اکثر نمازی اب مسجد ثانی میں نماز اداکرتے ہیں ،لہذا بہکانے والوں کو کیا کہا جائے گا اور ایسے نمازیوں کی نماز کیسی ہوگی ؟ اور مسجد ثانی عمیں مسجد کے ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد ثانی بنوانے کے اسباب کیا ہیں ، اگر مسجد اول میں جگہ کی قلت اور نمازیوں کی کثرت ہے تو مسجد ثانی یقیناً مسجد ہے (۲) اور ایسی حالت میں نمازیوں کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ، البتہ نمازیوں کو بہکا نا برا ہے۔

(١) (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٩/٥ ١ م، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ١/٥، ٣٢، وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٣٢ ١/٥، وشيديه)

(٢) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ المسجد في الدور وأن تطهر و تطيبها، (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد، باب تطهر المساجد وتطيبها، ص: ٥٥، قديمي)

"وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضى الله تعالى عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لايتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه". (الكشاف: ٢/٠١٣، (سورة التوبة: ٤٠١)، دارالكتاب العربي بيروت)

(وكذا في روح المعاني: ١١/١٦، دارإحياء التراث العربي بيروت) ................ =

بہتر یہ ہے کہ جس نمازی کے قریب جو مسجد ہواس میں نماز پڑھے تا کہ دونوں مسجد آبادر ہیں (۱)۔اگر کسی اُورسبب سے دوسری مسجد بنوائی گئی ہے تو اس کے معلوم ہونے پڑھم تحریر کیا جائے گا۔فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود گنگوہ ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۳۰/ 2/۱۲ ھے۔
الجواب سے سعیدا حمد غفرلہ، مسیحے :عبد اللطیف ،۳/شعبان/۲۱ ھ۔



= (وكذا في معالم التنزيل للبغوى: ٢/٢٣، إداره تاليفات أشرفيه لاهور)

"أهل المحلة قسموا المسجد، وضربوا فيه حائطاً، ولكل منهم إمام على حدة، ومؤذنهم واحد لا بأس به. والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٣٢٠/٥، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٩/٥ ا م، رشيديه)

(1) "ثم الأقدم أفضل لسبقه حكماً، إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته، فإنه أفضل حينئذ لسبقه حقيقة وحكماً، كذا في الواقعات. وذكر قاضى خان وصاحب منية المفتى و غيرهما أن الأقدم أفضل، فإن استويا في القدم فالأقرب أفضل". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص ١٣: سهيل اكيدمي لاهور)

# الفصل السادس في التوسيع في المسجد (مجدين توسيع كرن كابيان)

0.1

# مسجدي تؤسيع

سدوان[-۷۰۵]: تغیر مبحد کے بارے میں مبحد کن کن وجو ہات کی بنا پر باندھنی لازم ہوگی:

ا ..... سوسال پرانی مسجد آبادی کے لحاظ سے بالکل شک ہور ہی ہے۔

ا ..... پرانی مسجد کے جاروں طرف بڑھانے کی جگہ نہیں ، بلکہ دوجانب ہی بڑھا سکتے ہیں۔

سسم سجد عین پبلک راستے کے کنارہ پرواقع ہے جس کے سبب بعض وفعہ مبحد کے پائے کوئیل گاڑی کے پہیوں کی ٹھوکریں لگ جاتی ہیں ، گاڑیوں کی وجہ سے مسجد میں دھول ہی دھول ہوجاتی ہے (۱)۔

ایسی پرانی مسجد کے آگے اتنا بڑا صحی نہیں ہے کہ حصار کمپاؤنڈ بناسکیس تا کہ سامنے جو جزل سڑک روڈ پرسے وضو میں خرابی ہونے کا ندیشہ رہتا ہے۔

ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

مندرجہ بالا وجوہات کی بناپرستی والوں کی تکلیفیں دورکرنے کی خاطر قریب ہی پرانی مسجد و لیے ہی رکھ کردوسری مسجد تغییر کرسکتے ہیں یانہیں؟ پرانی مسجد کودین مدرسہ کے لئے استعال کرسکتے ہیں یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

جب الله تعالی کے فضل سے نمازی زیادہ ہیں اور مسجد میں نہیں ساسکتے تو مسجد کو برد ھالیا جائے، جس طرف سے بھی جگہ ملے، جگہ کیکر مسجد کوتوسیع کرلیا جائے (۲)۔اگر گنجائش نہ ہوتو حسب ضرورت مناسب موقع پر

<sup>(</sup>١) "وهول: خاك، گرد، راكه، مني "\_(فيروز اللغات، ص: ٢٦٨، فيروز ايندْ سنز، لاهور)

<sup>(</sup>٢) "أرض وقف على مسجد، والأرض بجنب ذلك المسجد، وأرادوا أن يزيدوا في المسجد شيئاً من الأرض، جاز، لكن يرفعون الأمر إلى القاضي ليأذن لهم. ومستغل الوقف كالدار والحانوت على هذا". =

دوسری مسجد ہی تغییر کرلی جائے (۱) ، اس طرح کہ ایک مسجد کے امام کی آ واز دوسری مسجد کے امام کی آ واز سے نہ ککرائے اورخلل پیدانہ ہوا وردونوں نگ پرانی مسجدیں حسن وخو بی سے آ با در ہیں (۲)۔

شری مسجد کومتنقلا کسی دوسرے کام مثلاً تعلیم وغیرہ کے لئے تبحویز ومخصوص کردینا جائز نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہے (۳۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمو دغفرله-

# توسيع مسجدكي ايك صورت

سے وال [ ۱ 2 ۰ ۵]: کشمیر میں ایک قصبہ تو پیاں کے نام سے واقع ہے، اسی قصبہ میں اہلِ اسلام کی ایک جامع مسجد ہمیشہ سے آباد ہے، امتدادِ زمانہ سے یہ سجد نہایت خستہ ہوگئ تھی ، اور رمضان شریف کے جمعہ میں

= (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الخ: ٣٥٢/٢، رشيديه)
(وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه، الخ: ٣٢١/٣، رشيديه)
(وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٩٣/٣، رشيديه)

(۱) "عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ببناء المسجد فقال: "يا بنى النجار! ثامنونى حائطكم هذا". قالوا: لا والله! لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عزوجل". (صحيح البخارى: ١/٣٨٨، كتاب الوصايا، باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً، الخ، قديمى)

(٢) "اهل المحلة قسموا المسجد، وضربوا فيه حائطاً، ولكل منهم إمام على حدة، ومؤذنهم واحد، لاباس به. والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٥/٥٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، احكام المساجد: ٩/٥ ١ م، رشيديه)

(٣) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى،
 حاوى القدسى". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢ م، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الخ: ٣٥٨/٢، رشيديه)

نمازیوں کے لئے غیرمکنفی تھی، علاقہ بھر کے مسلمان نمازی نہیں ساسکتے تھے، لہذا مقامی لوگوں نے اس مسجد کو وسعت کے ساتھ تھے، لہذا مقامی لوگوں نے اس مسجد کو وسعت کے ساتھ تھے پر نوکر نے کے متعلق فیصلہ کرلیا، مگر سوائے حصۂ مغرب کے کسی طرف میں توسیع کی گنجائش نہ تھی، صرف جہتِ مغرب میں اس مسجد کا خرد ہر دمقبوضہ رقبہ زمین واقع تھا، لہذا مسجد کواسی جہت آگے ہڑھانے کا مشورہ پاس ہوگیا۔

کشمیر میں شاہانِ مغل کے انداز میں تغییر کے مطابق جامع معجد کی بھی ایک ساخت ہوتی ہے، اس کے مطابق تغییر جدید کا نقشہ مرتب ہوگیا کہ سابقہ معجد کا چوتھا حصہ جہتِ مغرب سے تغییر جدید میں شامل ہوگیا، باقی تنین حصہ معجد ہذا کے صحن کی صورت میں احکام میں مجد بغیر بام رہ گئے، یعنی جدید تغییر کواگر چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے تین حصہ مغربی طرف کے ذکورہ معجد پر واقع ہوئے ہیں اور باقی چوتھا حصہ سابقہ معجد کے دہنے سے پورا ہوجا تا ہے۔ اب جہتِ مشرق کواصل معجد کے تین حصہ کی زمین ہے وہ اب بغیر ہام (۱) معجد بصورت میں بادل برف و بارش منہ ہونے کے وقت پر نوافل و فرائض کی بغیر کسی انفصال کے محفوظ و موجود ہے، اس میں ہی بادل برف و بارش منہ ہونے کے وقت پر نوافل و فرائض کی نیزیں پر چی جاتی ہیں۔ اس میں بی بادل برف و بارش منہ ہونے کے وقت پر نوافل و فرائض کی نیزیں پر چی جاتی ہیں۔ اس میں بی بادل برف و بارش منہ ہونے کے وقت پر نوافل و فرائض کی نیزیں پر چی جاتی ہیں۔ اس میں بی بادل برف و بارش منہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

بدستور مسجد جامع كا اطلاق دونوں پركياجاتا ہے دروازه مشرقی خاص اليس زمين پر بنا ہوا ہے جس پر قديم دروازه تقارنق و يواراستفتاء ہے واضح ہوجائے گا۔كيا يتغير مسجد جامع ہذا بموجب شريعت اسلام جائز ہے؟ اگرناجائز ہے تو مسئلہ:"و بہو وز جعل المسجد رحبة ، والرحبة مسجداً". كا كيامفہوم ہے؟ يمل تغير مسجد جو يہاں كے اہل اسلام نے كيا ہے اس ميں ثواب ہے يانہيں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگریتصرف واقف یابانی یا اکثر اربابِ مل وعقد کے مشورہ سے کیا گیا ہے اوراس سے مسجد کی مسجدیت یا اَورکوئی مصلحت فوت نہیں ہوتی تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں، بوقتِ ضرورت شرعاً ایسا تصرف جائز ہے اور باعثِ اجروثواب ہے:

"في الكبرئ: مسجدٌ أراد أهله أن يجعل الرحبة مسجداً أو المسجد رحبةٌ، وأرادوا أن يحدثوا له باباً، وأرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه، فلهم ذلك، فإن اختلفوا، نظر: أيّهم أكثر

<sup>(</sup>١) "بام: حصت كاوير ك حصد، بالا خانه، كوشا، بالا في منزل "- (فيروز اللغات، ص: ٢٥١، فيروز سنز الاهور)

وأفضل، فلهم ذلك، كذا في المضمرات، فتاوى عالمگيرى: ٢/٥٥٥(١) فقظ والله اعلم مرره العبر محمود گنگوى معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نپور الجواب صحيح سعيدا حمد غفرله، محمود كنگوى عبداللطيف غفرله الجواب محمود توسيع مسجد كے لئے برآ مدہ كومسجد ميں واخل كرنا

سوال[2007]: ۱۹۳۱ء میں ایک مسجد بنائی، بناتے وقت میں نے بینیت کی کہ یہ مسجد دروازہ تک ہے، یہ مسجد کا حصہ ہے اور یہ باہر کا حصہ ہے جس کو ہرآ مدہ کہتے ہیں، یہ مسجد سے باہر ہے مسجد ہیں۔ میں مسجد کی تغییر کرنے والا تھا۔ آج ۳۹/ سال ہوئے، اب جماعت کے چندآ دی یہ کہتے ہیں کہ مسجد کا ہرآ مدہ (جو باہر کا حصہ ہے) کو مسجد میں شامل کردو۔ کیا ہے ہوسکتا ہے؟ مسجد میں کچھ کی نہیں، بہت جگہ ہے، بلاضر ورت کرنا جا ہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اگر باہر کا حصہ مسجد میں واخل کردیا جائے تو معتکف برآ مدہ میں ٹہل سکتے ہیں اور باہر کیا ہور ہا ہے دیکھے اور ہوا خوری کرے۔ جواب عنایت فرما کیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

محض اس مقصد کے لئے کہ معتکف اعتکاف میں رہتے ہوئے باہر کی چیزیں دیکھ لیا کرے ہمسجد کی توسیع کی ضرورت نہیں ، لہذا جو حصہ باہر کا ہے اس کو باہر ہی رہنے دیا جائے ، مسجد میں داخل نہ کیا جائے۔ ہاں! اگر مسجد میں اتن تنگی ہے کہ نمازی نہ آ سکتے ہوں تو آپس کے مشورہ سے وہ حصد داخل کر لیا جائے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبہ محمود غفر لہ، دار العلوم ویو بند، ۲۱/۴/۲۱ ہے۔

(۱) (الفتاوی العالمکیریة، کتاب الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد، الخ: ۲/۲۵، رشیدیه)

"سئل ابوالقاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن یجعلوا المسجد رحبة، والرحبة مسجداً، أو
یتخذوا له باباً، أو یحولوا بابه عن موضعه، وأبی البعض ذلک، قال: إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم، لیس
لافقل منعهم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فی جعل شیء من المسجد طریقاً: ۳/۸۳، سعید)
(وكذا فی التاتارخانیة، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ۱/۵ مه، إدارة القرآن كراچی)
(وكذا فی البزازیة علی هامش الفتاوی العالمكیریة، الرابع فی المسجد و ما یتصل به: ۲۲۸/۱، رشیدیه)

(۲) "وفی الكبری: مسجد أراد أهله أن یجعلوا الرحبة مسجداً والمسجد رحبة، وأرادو أن یحدثوا له=

## مسجد کے متصل جگہ کومسجد میں داخل کرنا

سوال[۷۰۵۳]: مسجد سے ملی جلی شروع سے بنام مدرسدالگ سے ایک جگہ تعین ہے، کیااس جگہ کو مسجد میں شامل کر کے مدرسہ چلا یا جاسکتا ہے؟ اور بساا وقات نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے پر مذکورہ بالا جگہ میں امام مسجد ہی کی امامت میں باجماعت نمازاداکی جاسکتی ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ جگہ کی کی مملوک ہے تو مالک کی اجازت سے مسجد میں شامل کرنا ورست ہے (۱)،اگر جداگانہ (وقف) ہے مدرسہ کے لئے، تو اس کو مسجد میں شامل نہ کیا جائے (۲)،اگر مسجد کے لئے وقف ہے تو آپس کے مشورہ سے حسب ضرورت مسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے (۳)۔ مجمع زیادہ ہونے کے وقت اگروہاں تک صفوف

= باباً، وأرادو أن يحولوا الباب عن موضعه، فلهم ذلك. فإن اختلفوا، نظر: أيّهم أكثر وأفضل، فلهم ذلك، كان اختلفوا، نظر: أيّهم أكثر وأفضل، فلهم ذلك، كذا في المضمرات". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٢/٢، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً: ٣٧٨/٣، سعيد) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ٨٣١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف الرابع في المسجد و ما يتصل به: ٢٦٨/٦، رشيديه)

(١) "لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك، الخ: ٢/٣، معيد)

(وكذا في شرح المجلة، الفصل الأول في بعض قواعد في أحكام الأملاك: ٢٥٣/١، (رقم المادة: ١٩٢١)، مكتبه حنفيه كوئثه)

(٢) "وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين، أو رجل مسجداً ومدرسةً ووقف عليهما أوقافاً، لا يجوز له ذلك: أى الصرف المذكور". (الدرالمختار). "ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحد ما للسكني والأخو للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر. وهي واقعة الفتوى، اه. ". (دالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد و نحوه: ٣١٥/٣، ٣١١، سعيد)

(m) "وفي الكبرى: مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجداً والمسجد رحبةً، وأرادوا أن يحدثوا له =

متصل میں توامام کی اقتداء میں وہاں نماز درست ہے(۱) \_ فقط واللہ اعلم \_ املاہ العبدمحمود غفرلہ، ۲۹/ ۲/۲۹ اھ۔

مسجد کے متصل قبروں کو مسجد 'یں شامل کرنا

الاست خت، [2007]: مسجد کی دیوار کے باہر پختہ قبریں بنی ہیں اور مسلمان مسجد کوآ گے بردھانا چاہتے ہیں تو کیا قبروں کی اینٹیں تکال کر قبروں کو برابر کر کے مسجد کوآ گے بردھائی جاسمتی ہے یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

اگروہ زمین مملوک ہے تو مالک کی اجازت سے اس جگہ کی قبریں برابر کر کے مسجد میں شامل کرنا ورست ہے(۲) اوران قبروں کی اینٹوں کو بھی مالک کی اجازت سے مسجد میں صرف کرنا جائز ہے، بشر طیکہ قبریں اتنی پر انی

باباً، و أرادو أن يحوثوا الباب عن موضعه، فلهم ذلك، فإن اختلفوا، نظر: أيهم أكثر وأفضل، فلهم ذلك، كذا في المضمرات ". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٣٥٦/٢، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً: ٣٧٨/٣، سعيد) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ٩٨، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وما يتصل به: ٢٦٨/٦، وشيديه)

(۱) "هذا إذا لم تكن الصفوف متصلةً على الطريق، أما إذا اتصلت الصفوف لا يمنع الاقتداء و لو كان على الطريق و احد لا يثبت به الاتصال، الخ". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، باب الإمامة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء و ما لا يمنع: ١/٨٠، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١ /١٣٣٠، رشيديه)

(٢) "وأما المقبرة الداثرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى فيه، فلم أر فيه بأساً؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد، فمعناهما واحد". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد؟: ٣/٨٥ ١، إدارة الطاعة دمشق)

ہوں کہابان میں میت موجود نہ ہو، بلکہ مٹی بن چکی ہو(۱)۔اگروہ جگہ قبروں کے لئے وقف ہوتواس کو مسجد میں شامل کرنا درست نہیں (۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند،۲۴/۱۱/۲۴هـ

صحنِ مسجد ہے متصل قبروں کا حکم

سوال[200]: ایک مسجد کے تین نمبر ہیں: نمبر: سهوری وغیرہ نمبر: اسموری وغیرہ نمبر: اسموری وغیرہ نمبر: اسموری وغیرہ نمبر: اسموری ایک مسجد ہے۔ نمبر: اسمیں پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے، نمبر: اسمیں گرمی میں عشاء کی نماز ہوتی ہے، نمبر: اسمیلی عبد ہوتی ہے اور بیزی وغیرہ پینے کے لئے بھی بیٹے ہیں، متولی صاحب منع ہوتی ہے اور بیزی وغیرہ پینے کے لئے بھی بیٹے ہیں، متولی صاحب منع کرتے ہیں تواس میں حصہ مجد کون ہے اور خارج مسجد حصہ کون؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نبر س کی جگہ بظاہر مسجد نہیں ہے، اس لئے کہ وہاں قبریں موجود ہیں، لہذااس جگہ پر مسجد کے احکام جاری نہ ہوں گے، وہاں بلانسل جانا بھی درست ہوگا (۳)۔نماز میں اگر قبریں سامنے ہوں تو وہاں نماز پڑھنا

(۱) "ولو بلى الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره و زرعه و البناء عليه". (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ٥٨٩/١، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ١ /٢٤١، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

(٢) "مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة، هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبو نصر رحمه الله تعالى: لا يباح ". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل فى المقابر، الخ: ٣/٣، ٣١، رشيديه)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر، الخ: ٢/٠٥٠، الاحك، وهيديه)

(وكذا في فتح القدير، ك ب الوقف: ٢/٠٠/١، مكتبه مصطفى البابي مصر)

(٣) "أي يمنع الحيض دخول المسجد، وكذا الجنابة، وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والجنائز =

ممنوع ہوگا اگر چینمازعید ہو(۱) ۔ قبروں کا بھی احترام ہے ، وہاں دنیا کی باتیں کرنااور بیڑی پینا اگر چہال درجہ میں منع نہ ہوجس درجہ میں منجد میں منع ہے ، لیکن قبروں کے احترام کے خلاف ہے ، وہاں قرآن پاک پڑھ کر ایصال تواب کرنا چاہئے ،موت کو یاد کر کے عبرت حاصل کرنا چاہئے ۔متولی صاحب کوبھی چاہئے کہ اس معاملہ میں تختی نہ کریں ، بلکہ زمی سے نصیحت کریں (۲) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۵/۹هـ

مسجد کے جن میں توسیع کے لئے قبر کو داخلِ مسجد کرنا

الاستفقاء [2001]: ایک مسجد ہے جس کا فرش چھوٹا ہے ،اس کی توسیع کی ضرورت ہے ، جوفرش بنا ہوا ہے اس کے آگے بڑھانے میں ایک قبر پڑتی ہے۔ کیا شرعاً یہ گنجائش ہے کہ اس قبر پر ڈاٹ لگادی جائے اور اس کو مسجد میں لے لی جائے ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ قبرمملوکہ زمین میں ہے اور اتنی پرانی ہے کہ اس میں میت بالکل مٹی بن چکی ہے تو مالک کی اجازت سے اس زمین کومسجد میں داخل کرنا درست ہے اور قبر کو بالکل ختم کر دیا جائے ،اس کا کوئی نشان باقی ندر کھا

= والمدرسة والرباط، فلا يمنعان من دخولها ...... وأما في جواز دخول الحائض، فليس للفناء حكم المسجد فيه ". (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٣٨، ٣٣٩، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، القصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس، الخ: ٣٨/١، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة: ١/١١، سعيد)

(1) "عن أبى مرثد الغنوى رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تجلسوا على الله تعالى عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". (جامع الترمذي، أبواب الجنائز، باب كراهة الوطى و الجلوس عليها: 1/٢٠٣، سعيد)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن ﴾ الآية. (سورة النحل: ١٢٥)

جِائِے: "جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار تراباً، اهـ". درمختار (١)\_

حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم د يوبند،۳/۹/۳ هـ

جواب سیجے ہے۔اورا گر قبر مسجد ہی کی زمین میں ہے تو بغیر کسی کی اجازت کے متولی اس کوفرشِ مسجد میں واخل کرسکتا ہے(۲)۔واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

سیداحدعلی سعید، نایب مفتی دا رالعلوم دیو بند، ۲۳/۹/۸۵ هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه مفتى دارالعلوم ديوبند، ٢٣٣/٩/٨٥ هـ

مسجد میں قبریں شامل کرنا

سوال[۷۰۵]: ایک مجد کاصحن کم ہے، پورب کی جانب قبریں ہیں۔کیاان کو برابر کر کے مسجد میں شامل کر سکتے ہیں، تا کہ زیادہ لوگ آ سکیں اور برابر کرنے کی کیا صورت ہے؟ بعض قبریں پختہ ہیں اور بعض خام ہیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

## قبرول کی زمین مملوکہ ہے یا وقف ہے اور بیقبریں نئ ہیں یا پرانی کہ میت بالکل مٹی بن چکی ہے، اگر

(١) (الدرالمختار، باب صلاة الجنازة: ٢٣٨/٢، سعيد)

"ولو بلى الميت، و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، و زرعه، و البناء عليه ". (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٥٨٩، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ١/٢٤ مرشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢ ، سعيد)

(۲) "قال ابن القاسم: لو أن مقبرةً من مقابر المسلمين عفت، فبنى قوم عليها مسجداً، لم أر بذلك بأساً، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين، لا يجوز تمليكه لأحد، فمعناهما واحد". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ٣/ ١٤٥١، إدارة الطباعه المنيرية، دمشق)

زمین مملوک ہے اور قبریں بہت پرانی ہیں تو مالک کی اجازت سے اس کو مبحد میں شامل کرنا درست ہے(۱)۔ اور اگر قبریں اتنی پرانی نہیں تو مسجد میں شامل کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے قبروں اور موتی کی تو ہین ہوتی ہے(۲)، نیزموتی کی طرف سجدہ کرنالازم آئے گا۔ اوراگرز مین وقف ہے اور قبریں پرانی نہیں تب بھی شامل کرنا جا تا ہوتو جا ترنہیں (۳)۔ اوراگر قبریں پرانی ہو چکیں کہ میت بالکل مٹی بن گئی، نیز وہاں اُور مُر دوں کو دفن نہ کیا جاتا ہوتو اس کو مسجد میں شامل کرنا درست ہے:

"ولوبلى الميت وصار تراباً، جاز دفن غيره و زرعه والبناء عليه، اهـ". زيلعى: ١/٢٤٦/١)- "قال ابن القاسم: لو أن مقبرةً من مقابر المسلمين عفت، فبني قوم عليها

(۱) "وأما المقبرة الداثرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى فيه، فلم أر فيه بأسا؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد، فمعناهما واحد". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد: ٣/٣١، إدارة الطباعة المنيرية دمشق)

(٢) "إن كان فيها ميت لم يَبُل، و ما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم تَبل أربابها وإدخال أجانب عليهم، فهو من المنكر الظاهر". (ردالمحتار، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

(٣) "مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها اثار المقبرة، هل تباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبو نصر رحمه الله تعالى: لا يباح ". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل فى المقابر: ٣/٣ ، رشيديه)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات و المقابر، الخ: ٢/٠٠٣، ١٧٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/٠٠٢، مكتبه مصطفى البابي مصر)

(م) (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١ / ٥٨٩، دارالكتب العلمية بيروت)

"و لو بلى الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره و زرعه والبناء عليه". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن، الخ: ١/١٢ ١، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

مسجداً، لم أربذلك بأساً، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين، لا يجوز تمليكه لأحد، فمعناهما واحد، اهـ". عيني شرح بخارى(١) \_ فقط والله سجانة تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمود غفرله

## مزاركونو ژ كرمىجد ميں شامل كرنا

سوال[2004]: ہمارے یہاں مسجد کے اندر بخاری شاہ صاحب کا مزارہے، وہ اتنا کمباچوڑا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کے لئے بڑی دقت ہوتی ہے اور مسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے تو کیااس مزار شریف کوکاٹ کر حب ضرورت چھوٹی قبر کر سکتے ہیں یانہیں ہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

قبرکااحترام ضروری ہے، خاص کرکسی بزرگ کی قبرکا، لیکن قبروہ ی ہے جس میں مردہ ہو، جنتی مقدار قبر کی مردہ سے زائد بنادی جائے وہ قبر نہیں بلکہ ٹی کا ڈھیر ہے، اس کا حکم قبر کی طرح نہیں ۔ پس اگراتنی لمبی چوڑی ہے کہ مردہ کے قند سے بہت زیادہ ہے تو مقدارِ زائد کا کاٹ کرختم کردینا قبر کی بے حرمتی نہیں ہے۔ اگر قبراتنی پرانی ہے کہ میت اس میں باقی نہ رہے، بلکہ ٹی بن کرختم ہوجائے تو قبر کا حکم بالکل ہی ختم ہوجاتا ہے اور اس جگہ حسب ضرورت تعمیر وغیرہ کی بھی اجازت ہوتی ہے (۲)۔

(۱) (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد: ۴/۹/۱، إدارة الطباعة المنيرية دمشق)

(۲) "و لو بلى الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره في قبره و زرعه والبناء عليه". (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٩٥، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن الخ: ١/٦٤ ، رشيديه).

(وكذا في ردالمحتار، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد) .....

اگرایی قبر مسجد میں ہوتواس جگہ کوصاف کر کے مسجد کے کام میں بھی لایا جاسکتا ہے، کین تمام نمازیوں اور سجھدارلوگوں ہے مشورہ کر کے اول اہل محلّہ کو پوری طرح ذہن نشین کرادیا جائے ، ایسا نہ ہو کہ مزار شریف کا کوئی حصہ یا تمام تو ڑنے سے فتنہ پیدا ہواور فساد کی صورت ہوکر مقدمہ بازی کی نوبت آئے اور موجودہ مسجد بھی خطرہ میں پڑجائے ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیوبند ، ۱۸/۲/۸ صورت

توسیع کے لئے کچھراستہ مسجد میں لینا

سوال[۹۵۹]: مسجد کے پاس عام راستہ جو پچھم سے پورب(۱) کی طرف ہے،اس راستہ کا پچھ حصد مسجد میں لیٹا چاہتے ہیں۔اگرسب کی اجازت نہ ہوا ور پچھ کی اجازت ہوتو کیا تھم ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

اگرراستہ بڑا ہے، کچھ حصہ مسجد میں لینے سے تنگی نہیں ہوگی تو مشورہ کرکے بقد رِضرورت مسجد میں لے سکتے ہیں، شرعاً اجازت ہے(۲)،اس پرسب کورضا مند ہونا چاہیے۔اتنی جگہ نہ لیس کہ راستہ تنگ ہوجائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۱۱/۱۹ هـ-الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۱۱/۱۹ هـ-

= "وأما المقبرة الداثرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى به، فلم أر فيه بأسا؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد، فمعناهما واحد". (عمدة القارى شرح صحيح البخارى، باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ٣/٨٤١، إدارة الطباعة المنيرية، دمشق)

(۱)'' پچچم: مغرب، وه سمت جدهرسورج أو بتائے'۔ (فيروز اللغات، ص: ۲۸۱، فيروز سنز لاهور) ''پورب: مشرق، سورج نکلنے کی سمت'۔ (فيزوز اللغات، ص: ۳۰۸، فيروز سنز لاهور)

(٢) "طريق للعامة هي واسع فبني فيه أهل المحلة مسجداً للعامة، ولايضر ذلك بالطريق، قالوا: لاباس به، وهكذا روى عن أبسي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ لأن الطريق للمسلمين والمسجدلهم أيضاً". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٢ م ٢ مسجداً، الخ: ٣ ٢ م ٢ م رشيديه)

## راسته كالمجهج حصه مسجد مين داخل كرنا

سوال[2010]: متجدمیں جگہ کی تنگی ہے، متجدکے پیچھے ایک عام راستہ پڑا ہے، اگر متجد کو پیچھے ایک عام راستہ پڑا ہے، اگر متجد کو پیچھے ایک عام راستہ پڑا ہے، اگر متجد کو پیچھے ایک عام راستہ پڑا ہے، اگر متحد کے ایک کا اس پر قبضہ جمار کھا ہے، وہ مخالف ہے۔ اس حالت میں اگر متجد کو بڑھا لیا جائے تو اس میں نماز ہوجائے گی یانہیں؟ الحجواب حامداً و مصلیاً:

اگروہ راستہ کسی کی ملک نہیں، عام لوگوں کے چلنے کے لئے ہے اور مسجد میں تنگی ہے اس کو ہڑھانے کی ضرورت ہے اور اس ہڑھانے ہے۔ والوں کو تنگی اور پر بیثانی نہیں ہوگی ، نہ کسی کا راستہ رُ کے گا تو مسجد کو بفتر وضرورت ہڑھا لیا جائے۔ اگر اس کے لئے کئی کی مملو کہ زمین مسجد میں شامل کرنا چاہیں ، وہ بلا قیمت نہ دین تو اس سے خرید کرمسجد میں شامل کر سکتے ہیں :

"جعل شئ من الطريق مسجداً لضيقة وَلم يضرّ بالمارّين، جاز. تؤخذ أرض بحنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرها، اه". درمختار مختصراً: ١١٣٨٣/٣) فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۳/۱/۵۳ هه۔

= (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٥٩٥/٢ غفاريه كوئته)
(وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد ومايتصل به: ٢٦٨/٦، رشيديه)
(١) (الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في جعل شئ من المسجد طريقاً: ٣/٣٧٨، ٩٣٤، سعيد)
(١) (قوله: (وإن جعل شئ من الطريق مسجداً، الخ) يعنى إذا بنى قوم مسجداً واختاجوا إلى مكان
يتسع، فأدخلوا شيئاً من الطريق يتسع المسجد، وكان ذلك لايضر بأصحاب الطريق، جاز ذلك. وكذا

الله تعالى عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكرهٍ من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٨/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول:

۳۵۹/۲ (شیدیه)

## توسیع مسجد کے لئے پر وسی کی زمین لینا

سے وال [ ۲۰۱۱]: رکھن (۱) طرف مکان ہے اور اُرّ (۲) طرف معجد ہے، معجد کا دروازہ پورب طرف ہے ۔ دکھن جس کا مکان ہے اس کا صحن عرف ہے اس کا صحن ہے۔ مکان اور معجد کے درمیان زمین افتادہ ، ۲۲۴ ہاتھ پڑتی ہے۔ دکھن جس کا مکان ہے اس کا صحن مجھی اسی طرف ہے، وہ مکان والا چاہتا ہے کہ مکان بنائے اور ایک شخص نے وہ زمین چھ ہاتھ کھور (۲) چھوڑ کر معجد کے لئے تربید کرچھوڑ دیا ہے جس کا اس کو اقر ارہے۔ تو اب مکان بنانے کے لئے کسی کو دی جائے تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مسجد کے لئے کسی کو دی جائے تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مسجد کے بڑھانے کا ارادہ پہلے سے تھا، پڑی ہوئی زمین وقف ہوئی یانہیں؟ جو اب مدل مع حوالہ عبارت عنایت ہو۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس شخص نے خرید کرمسجد کے لئے وقف کردی ہے تو وہ مسجد کی زمین ہے، کسی دوسر مے خص کومکان کے لئے مفت یا قیمتاً دینا جا کرنہیں:"الوقف إذا تم ولزم .....سلا یملك، اهـ". در مختار: ٣٦٧/٣، مطبوعه نعمانیه دیوبند(٥)۔

= (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٢/٣، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٨٣٢/٥، إدارة القرآن كراچي)

(١) ' وَكُمْن: جِنُوبِ كَسَمتُ ' \_ (فيروز اللغات، ص: ٢٣٢، فيروز سنز لاهور)

(٢) "أتر: شمال "رفيروز اللغات، ص: ٦٣، فيروز سنز الاهور)

(٣) ''پورب:مشرق،سورج نُكلنے كى ست' \_ (فيروز اللغات، ص: ٨٠٨، فيروز سنز لاھور)

(س) "كور: مويشيول كِرُنْي كهانے اور پانى پينے كى نائد يا نالى عار، كھوہ ، چھوٹى وادى، راستەگلى، چينى، ڈھكنا، سرپۇش، لحاف، رضائى" \_ (فيروز اللغات، ص: ٣٠٠ ، ١، فيروز سنز لاهور)

(٥) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ١/٣ ١٥٥، ٢٥٢، سعيد)

"عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبى صلى الله تعالى عنها قال: أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفَسَ منه، فكيف تأمرنى به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث". (صحيح البخارى: =

جوز مین خرید کروقف نہیں گی وہ مسجد کی نہیں ، اس میں مالک کوتصرف کا اختیار ہے ، لیکن اگر مسجد میں تنگی ہوا در اس کے بڑھانے کی ضرورت ہوتو مالک سے قیمتاً لے لی جائے ، اگر چہ مالک فروخت کرنے پر رضامند نہ ہو:

"ولوضاق المسجد على الناس، وبجنبه أرض لرجل، تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً، كذا في فتاوى قاضى خان، اه". عالم گيرى: ٢/٢٥٤(١) و فقط والله سجانه تعالى اعلم و حرره العبر محمود گنگو بى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار بپور، ١٦١/٥/٣ هـ الجواب سجيح: سعيدا حمد غفرله، ٦/ جمادى الاولى / ٦٦ هـ صحيح: عبد اللطيف، ٦/ جمادى الاولى / ٦٦ هـ

= ١ / ٣٨٩، كتاب الوصايا، باب الوقف و كيف يكتب، قديمي)

"إذا صبح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٢/٥٠/٠ رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(۱) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٢٨٥٨، وشيديه)

"وكذا إذا ضاق المسجد على الناس و بجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها، لما روى عن الصحابها عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم: لما ضاق المسجد الحرام، أخذوا أرضين بكروٍ من اصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام". (البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٢٨/٥ مرشيديه)

(وكذا في ردالمحتار: كتاب الوقف مطلب في جعل شئ من المسجد طريقاً: ٣/٩/٣، سعيد) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاه ي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٣/٣، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٨٣٢/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، الرابع في المسجد وما يتصل به: ٢٦٨/٦، رشيديه)

## مسجد کوراستہ بنا کرمسجد کے لئے دوسری جگہ لینا

سوان[1010]: پوناکار پوریشن کے ارباب بسط وکشادکا خیال ہے کہ جومبحدراستہ میں آتی ہے تو کارپوریشن اس کی مقبادل جگہ اپنے سرمایہ سے خرید کر آپ کے نقشہ کے مطابق تعمیر کردیتے ہیں، آپ اس میں نماز پڑھئے آپ کو پیند آئے، ہم مذکورہ مسجد جوراستہ میں پڑتی ہے اس کوتو ژکرراستہ بنا کمیں گے۔تو کیا ایسا ہوسکتا ہے، جب کہ مسجد آبدالا آباد تک مسجد ہی رہے گی، یا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اور اسی طرح بعض مسجد کا کچھ حصہ راستہ میں جا تا ہے، تو کیا کچھ حصہ کارپوریشن کود کیراس کا معاوضہ لے سکتے ہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجدیں سب اللہ کی ہیں، نہ سی کوان کے گرانے کاحق ہے، نہ بدلنے کا ﴿وأن الـمساجد لله ﴾ (١)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۵/۹۰ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۵/۹۰ هـ

## سر ک کی توسیع میں مسجد کا نصف حصہ دے دینا

سوال[2017]: ہمارے یہاں بازار میں اپ سڑک ایک مجد تعمیر شدہ ہے، یہاں کی میونسپلٹی سرکار
اس سڑک کو کشادہ کرنا جا ہتی ہے جس کے تحت سڑک میں آ دھی مسجد چلی جائے گیا اور آ دھی باقی رہ جائے گی۔
یہاں کے ایک سیٹھ نے بھی بیمشورہ دیا ہے کہ سجد کے شمال کی جانب ہماری جگہ ہے، جنتی جگہ مسجد کی جاتی ہے، وہ
روڈ میں دے دواور اتن جگہ شمال کی جانب دیتا ہوں ، تم لوگ شمال کی طرف کشادہ کرلو۔ اور مسجد کے جنوب کی
طرف سینٹرل گورنمنٹ کے پانی کا پائپ ہے اس کا پلان چوراسی ۸ الم فٹ کشادہ ہے۔ رام سیٹھ کا کہنا ہے کہ

"وفى الفتاوى: سئل أبو القاسم: من أراد أن يهدم مسجداً ويبنيه أحُكَم من بنائه الأول؟ قال: ليس له ذلك". (التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد ١٨٣٣/٥؛ إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وأن المساجد الله، فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ (سورة الجن: ١٨)

<sup>&</sup>quot;أما لو تمت المسجدية، ثم أراد البناء، منع". (الدرالمختار). "وأما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء، فإنه لا يمكن من ذلك". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

میں جوجگہ دیتا ہوں اسے بڑھاؤ تو میں بیشین دلا دیتا ہوں اور دومنزل یا تین منزل بناؤ۔

یہاں کے لوگوں نے بہت سے علائے دین سے دریافت کیا، سھوں نے جواب دیا کہ جہال متجدا یک مرتب بغیر ہوگئی تواس کو بڑھایا جاسکتا ہے، لیکن اس کی جگہ کوچھوڑ کرمسجد کوتو ڈکر کم نہیں کیا جاسکتا اور نہ دہاں سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ یہ بات بھی مدِ نظر رہے کہ حکومت معلوم نہیں بعد میں کس طرح سے پیش آئے، حالا نکہ پانی کے بائٹ سینٹرل گور نمنٹ کی طرف سے تنجائش ہے، مگر میونیل سرکا را دھر جانا نہیں چاہتی ہے۔ یہاں آ کرمسئلہ بہت الجھ گیا ہے۔ لہٰذا جواب بہت جلد دیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ ایک دفعہ شرعی مسجد میں بنادی گئی وہ ساری عمر کے لئے مسجد ہوگئی ، اس کوفروخت کرنا ، یا اس کا اولی مسجد میں بنادی گئی وہ ساری عمر کے لئے مسجد ہوگئی ، اس کوفروخت کرنا ، یا اس کا کوئی اُ ورمکان ، دوکان ، مدرسہ، مسافر خانہ وغیرہ بنانا ، یا وہاں بھیتی کرنا ، مُر دے فن کرنا بالکل جا کزنہیں (۱) مسکولہ میں اگر مسجد کا بچھ حصہ حکومت لینا چا ہتی ہے تو اس سے بیچ وغیرہ کا معاملہ نہ کیا جائے ، نہ اس سے لڑائی کی جائے ، نہ اشتعال انگیزی کی جائے ، نہ رام سیٹھ سے تبادلہ کی بات کی جائے۔

جب حکومت اپنے منشاء کے مطابق جگہ لے لے اور رام سیٹھا پی زمین کی توسیع کے لئے دے دے اور وہ اس کوکار خیسمجھ کردے تو اس کو لے کرمسجد میں شامل کرلیں ، بحالتِ مجبوری یہی صورت مناسب ہے: "فیا ذا

تَمُّ (الوقف) ولزم، لايملك ولايباع ولايرهن، الخ". درمختار (٢)-

اور بحروغیرہ میں غیرمسلم کے وقف کی بحث بھی مذکور ہے (۳) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ک/ ۱۱/۰۰۰ اھ۔

(۱) "(ولوخرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى) أبداً إلى قيام الساعة، (وبه يفتى) حاوى القدسى". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد وغيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، في أحكام المسجد: ٥/ ٢١/٥، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الوقف، فصل: وأما حكم الوقف الجائز: ٢/١/٢، سعيد)

(٢) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، ٣٥٣، سعيد)

(٣) "وشرطه شرط سائر التبرعات كحرمة وتكليف وأن يكون قربةً في ذلك معلوماً". (الدرالمختار). =

## توسيع مسجدكے لئے حكومت سے امداد

سوال[2014]: ایک مقامی مسجد (پاکتانی مسجد) گاتھمیر جدید مسلمانوں کے وامی چندہ سے کمل ہوئی تھی مگراب نمازیوں کی کثرت اور روز افزوں زیادتی کی وجہ سے مسجد کی موجودہ عمارت بالکل ناکانی ہے اور مسجد کی تنگی نمازیوں کے لئے سخت تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے، اس لئے مسجد مذکورہ کی مجلس انتظامیہ نے یہ طے کیا کہ مسجد کو وسیع کیا جائے، کیونکہ مسجد ہر چار طرف سے عوامی شاہر اہون اور شہری عمارتوں میں گھری ہوئی ہے، اس لئے کسی طرف سے بھی وسیع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

بنابریں بیہ طے ہوا کہ پختہ حجبت ڈال کراوپر کی طرف سے ایک اُورمنز ل تغمیر کی جائے ، چنانچہ بیہ مسئلہ سابق وزیراعظم کے سامنے رکھا گیا، موصوف نے مسجد کی وسعت کے متعلق پوراا تفاق کیا اور وعدہ کیا کہ تعمیرِ جدید کے لئے نصف خرج حکومتِ وقت سے دلا دیں گے ، چنانچہ درخواست دی گئی اور موصوف کی سفارش ہے موجودہ حکومت نے نصف خرج وینا منظور کر لیا ہے ، باتی نصف خرج عوامی چندہ سے پورا کیا جائے گا۔

ملیشیا کے سربراہِ مملکت، مسلمان، وزیرِ اعظم اور ان کی رکتیت کے وزراء، نیز ممبرانِ پارلیمنٹ کی عظیم اکثریت مسلمانوں پرمشتل ہے۔ یہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہے، مگر طرزِ حکومت اور دستورِ مملکت جمہوری اور غیراملامی ہے۔

پس دریافت طلب امریہ ہے کہ حکومتِ مذکورہ کے خزانہ سے دی ہوئی رقم (جو کہ لاٹری بورڈ کے ٹیکس اور دوسری ہرشم کی حلال وحرام اور جائز و نا جائز ایشیاء کے ٹیکسوں پرمشمل ہو) مساجد کی تغمیر و توسیع یا مرمت کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے، یانہیں؟

<sup>= &</sup>quot;أى يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة ....... بخلاف الذمى، لما في البحر وغيره أن شرط وقف الذمى، لما في البحر وغيره أن شرط وقف الذمى أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/١٣٠، سعيد)

<sup>&</sup>quot;وأما الإسلام، فليس من شرطه، فصح وقف الذمى بشرط كونه قربة عندنا وعندهم". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٦٥، رشيديه)
(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٣١٨/٢، غفاريه كوئشه)

واضح رہے کہ پورے ملک میں مذکورہ رقم سے بے شار مساجداور دینی مدارس تعمیر ہو چکے ہیں اور یہاں کے قابلِ ذکر اور متدین علاء نے اسے جائز اور حلال بتایا ہے۔ اس سلسلہ میں مخدوی جناب مولا نامفتی محمر شفیع صاحب دیو بندی صدر مفتی پاکستان سے بھی رائے گی گئی ہے اور موصوف نے بھی اس مخلوط سرکاری رقم کو مساجد کی تعمیر وتو سیع کے لئے جائز قرار دیا ہے۔ پس مسئلہ مذکورہ کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ گذارش ہے کہ حضرت والا مسئلہ مذکورہ میں ہماری رہنمائی فرما کیں اور حضرت والا کا فیصلہ ہی قول فیصل تصور کیا جائے گا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

سرکارنے جب جائز اور ناجائز آمدنی کوخلوط کر دیا اور اس مخلوط آمدنی سے متحد کے لئے رقم دی تواس کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس کو لینا اور مسجد میں صرف کرنا شرعاً درست ہے(۱)۔ چونکہ خلط استہلاک ہے، جب حکومت نے جائز ونا جائز کوخلوط کر دیا، اور اس پر قبضہ کر لیا تو حکومت اس کی ما لک ہوگئی، اور حکومت نے جن سے غلط طریقہ پر لیا ہے ان کوضان دینالازم ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند-

ضرورت ِمسجد کے لئے تحن کے درخت کاٹ دینا

## سوال[۷۰۱۵]: ایک شخص نے کچھز مین مسجد کے لئے وقف کی متولی نے (جبکہ مسجد کی کوئی سمینی نہ

(١) "غالب مال المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، مالم يتعين أنه من حوام. وإن غالب ماله المهدى إن حلالاً، لا بأس بقبول هديته و أكل ماله، مالم يتعين أنه من حوام. وإن غالب ماله الحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه". (البزازية على هامش الفتاوى العالمكيريه، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث: ٢/٠٢، رشيديه)

"اختلف الناس في أخذ الجائزة من السلطان، قال بعضهم: يجوز مالم يعلم أنه يعطيه من حرام، قال محمد رحمه الله تعالى: و به ناخذ مالم نعرف شيئاً حراماً بعينه، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٢/٥، وشيديه) (٦) "من ملك أموالاً غير طيبة أو غصب أموالاً وخلطها، ملكها بالخلط، ويصير ضامناً". (ردالمحتار، كتاب الزكوة، باب زكوة الغنم: ١/١ ٢٩، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب زكوة الغنم: ١/٣٠٣، ٥٠٣، دار المعرفة بيروت)

تھی) اس میں مختلف قسم کے درخت لگادیئے ہیں اور وہ جگہ مسجد میں شامل کرلی گئی تھی۔ اب ممبرانِ کمیٹی نے ان درختوں کوا کھاڑ کرموسم سرما میں دھوپ میں نماز پڑھنے کا اہتمام کردیا ہے۔ کیا یئمل درست ہے؟ متولی درخت اکھاڑ نے پرراضی نہیں اور توم اکھاڑ نا چاہتی ہے۔ کیا ان درختوں کوا کھاڑ کرنماز کے لئے جگہ بنایا جاسکتا ہے؟ صرف ایک درخت پھلدارہے، باقی سب بغیر پھل کے ہیں اور ان سے آمدنی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

مسجد کاصحن نماز کے لئے ہے، وہاں درخت لگانا ہی ٹھیک نہیں، الا بیہ کہ مسجد کے مصالح کا تقاضہ ہوتو دوسری بات ہے، مثلاً وہاں پانی کا اثر ہو کہ وہ درختوں میں جذب ہوسکتا ہے، درمختاراور شامی میں اس کی تصریح ہے(۱)۔اگر مصالحِ مسجد کا تقاضا بیہ ہے کہ محن کو درختوں سے صاف کر دیا جائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے(۲)، اس میں کسی کوضد نہیں کرنی جا ہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

#### ☆.....☆.....☆

(۱) "ويكره ...... غرس الأشجار إلا لنفع كتقليل نز وتكون للمسجد". (الدرالمختار). "قال في الخلاصة: غرس الأشجار في المسجد لابأس به إذا كان فيه نفع للمسجد، بأن كان المسجد ذا نز والأسطو انات لا تستقر بدونها، وبدون هذا لا يجوز". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/٢١، ٢٦١، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، فصل: ويكره استقبال القبلة: ١/١ ٣٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، باب مايفسد الصلوة، ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة: ٢٢/٢، رشيديه) (٢) "ويكره غرس الشجر في المسجد؛ لأنه تشبية بالبيعة وشغل لمكان الصلوة، إلا أن تكون فيه منفعة للمسجد". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٢، سهيل اكيدهي، لاهور) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، فصل: كره غلق باب المسجد: ١/٠١١، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، فصل في المسجد: ١ /٢٥، رشيديه)

# الفصل السابع في التصرف والتعمير في المسجد (مجدمين تصرف اورتغير كرنے كابيان)

## مسجد کی خالی جگه میں دو کان بنانا

سوال[۲۰۲۱]: ایک پرانی معجد ہے جس میں دیوار حرم کے آگے محرب کی دائیں ہائیں جگہ خالی ہے، اس کونشہ بازشم کے لوگ اپنے مشغلہ کے لئے استعال کرتے ہیں۔ معجد کی اس خالی جگہ پر آمد نی اور فدکورہ گندگی سے صفائی کی خاطر دوکا نیس بنادی جائیں تو درست ہے یانہیں؟ اس معجد کی شالی دیوار حرم سے متصل گندی گئی ہے جس میں غلاظت کی نالی بہتی ہے، نیز دوسری سمت کے باشند ہے گندگی اور غلاظتیں چھینکتے ہیں، جگہ چونکہ میں خالی کی ہے، اس لئے ہم کسی کوروک بھی نہیں سکتے ہیں۔

اس مسجد کی تغییراور توسیع کا کام ہونے والا ہے تو اگر شالی دیوار کواپنی جگہ پر بغیر کھڑ کیوں کے او نیجا کردیں اور وہاں سے نو دس فٹ جنوب سے نئے حرم کی دیوارلیں جس میں ہوااورروشنی کے لئے کھڑ کیاں وغیرہ ہوں تو اس چھوڑی ہوئی جگہ پر بھی نماز پڑھنے کا انتظام رہے گا تو ایسا کرنا درست ہوگا یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی اس خالی جگہ میں مسجد کی آمدنی کے لئے اور گندگی سے صفائی کی خاطر دوکا نیں بنوادینا درست ہے(۱)، جس دیوار کوبھی مصالح مسجد کے لئے بلند کرنے کی ضرورت ہو بلند کر سکتے ہیں۔ پھر کھڑ کیوں کا اس میں رکھنا مناسب ہوتو نہ رکھنا مناسب ہوتو نہ رکھیں۔ باہمی مشورہ بھی کرلیا جائے تا کہ سی کواعتر اض نہ ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديوبند\_

 <sup>(</sup>١) "و نو كانت الأرض متصلةً ببيوت المصر، يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك =

## ينجے دو کا نیں او پرمسجد

سوال[2014]: زیدایک قطعهٔ زمین جن کارقهٔ اراضی سات یاسواسات بیسه ہے(۱)،اس میں پانچ یا چھ دکا نیں بنواکراو پرمنزل پرمسجد تغییر کرا تا ہے، نیچ کی دکانوں کا کرایہ وصول کر کے اپنے صرف میں لا تا ہے اور مسجد کے واسطے کچھ نہیں دیتا، بیا کہتے ہوئے کہ میں نے مسجد کواو پروالی منزل پر تجویز کیا ہے، نہ کہ زمین پر، حالانکہ کہ زمین خداوند تعالی کی ساخت ہے، مسجد کے خرچ کی کفالت کا ذمہ دار نہیں ہوتا مگر بکر اعتراض کرتا ہے کہ مسجد تحت الثری ساخت نے کرعرش معلی تک شار ہوتی ہے اورا گر بالفرض بوجه واو ثات زمانہ ججت تباہ ہوجائے تو مسجد بھی اور مسجد کی زمین مسلمی بھی کا بعدم ہونے کا خدشہ ہے، لہذا یہ خیال غلط ہے۔

زید کہتا ہے کہ میں نے پہلے نیت ہی ایسی کی تھی کہ مجلی دوکا نیس میری ملکیت ہوں گی اوراوپر کی وقف۔ جناب مولوی صاحب! چونکدا مرمتناز عہ فیہ خاص قتم کا ہے جس کے واسطے جناب سے فتویٰ پوچھنا ضروری ہے، لہذا فتویٰ بمع حوالا جات تحریر فرما کرمشکور فرما کیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں بیمسجد شرعی نہیں ہوئی، اس میں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب نہیں ملے گا، اگر بیہ زمین پہلے سے مسجد کے لئے وقف تھی، زید کی ملکیت نہیں تھی تو زید کوان دو کا نوں وغیرہ کا کرا بیا ہے کام میں لانا ہرگز جا مُزنہیں مسجد میں صرف کرنا واجب ہے اور بیدو کا نیں مسجد ہی کی ہوں گی اور مسجد شرعی ہوگی:

"ومن جعل مسجداً تحته سرداب أوفوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله، فله أن يبيعه، إن مات يورث عنه. ولوكان السرداب لمصالح المسجد، جاز، كمافي

فوق غلة الزرع والنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيواجرها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب
 الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣/٢ ١ ٣، رشيديه)

(١) "بيد: بين بسوے، ايك بيكم" - (فيروز اللغات، ص: ٢٥٦، فيروز سنز، الاهور)

ا گلصفی میں بیکھ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' بیگہ: زمین کی ایک مقدار، جپار کنال یا ۸۰ مرلے''۔ (فیسروز السلخات، ص: ۲۵۷، فیروز سنز، لاهور) ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 'نہیہ'' ایک مرلد کو کہتے ہیں، جو کہ'' کنال'' کا بیسواں حصہ ہے۔ بيت المقدس. كذافي الهداية". فتاوى عالمگيرى: ٢ /٥٥٥ (١)-

"وإذا كان السرداب والعلو لمصالح المسجد، أو كان وقفاً عليه، صار مسجداً، اه. شرنبلالية, قال في البحر: حاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وأن المساجد لله ﴾ فهو كسرداب بيت المقدس، هذا هو ظاهرالروية، الخ". ردالمحتار: ٣/٥٧٣/٣) فقط والله سبحانة تعالى اعلم ـ

حرره العبدمحمو دغفرله،مظا برعلوم سهار نپور۔

ينجيد وكان اوراو پرمسجد

سے وال [2010]: زیداین دوکان کے بالائی حصہ پرمجد بنوانا چاہتا ہے اور وقف بھی صرف اسے حصہ کو کیا تھا جس کے متعلق بیمعلوم ہوگیا کہ جب تک اوپراور نیچے ہر دو حصے مسجد کے نامزد نہ ہوجائیں گے، وہ مسجد شرعی مسجد نہ ہوگی، اگر چہ نماز، جماعت صحیح ہوجایا کرے گی، مگر وہ مسجد دوا می نہ ہوگی۔ زید کو بیداعیہ اس لئے ہوا کہ جس جگہ زید نے مسجد بنوانے کا ارادہ کیا ہے، دیگر مساجد دہاں سے فاصلہ پر ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے قریب جومسلمان ہیں وہ نماز میں کوتا ہی کرتے ہیں۔

(۱) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٣٥٥/٢، وشيديه)

"وفى الجامع الصغير: رجل جعل داره مسجداً وتحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق، وعزله عن ملكه، فإنه لا يصير مسجداً، حتى لو مات يُورث عنه، وله أن يبيعه حال حياته". (التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٨٣٣/٥، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في كنز الدقائق، كتاب الوقف، والمسجد، ص: ٢٢٧، ٢٢٧، وشيديه)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨، ٣٥٤، سعيد)

"وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَن المساجد الله ﴾ [الجن: ١٨] بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر الرواية". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥، رشيديه)

نیز بیجگہ بازار میں ہے، قریب سے روڈ گیا ہے، جس کی وجہ سے امید ہے کہ بس اؤہ بن جائے اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ وہاں پرایک معجد بن جائے کہ مسافر اور بازار والوں کوسہولت رہے اور وہاں کے قریبی مسلمان اغلب ہے کہ نمازی بن جائیں (معجد کی تغییر کے بارے میں انفرادیت سے اگر مضا کقہ ہوتو اُور بھی لوگ چندہ وینے کے لئے بخوشی تیار ہیں)۔

اس جگہ کے علاوہ اور إدهر أدهر بننے میں غیر مسلموں کے مکانات ہیں جو بھی مفیدہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد جس دوکان پر بنوائی جائے گی، اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے اندر ٹیوب ویل اور تیل کی مشین ہے جو کہ بکر کی شرکت میں ہے جس کا منتقل کرنا دشوار ہے۔ اس قضیہ کے سلحھانے کی خاطر مندرجہ ذیل صور توں میں کیا تھم مرتب ہوگا:

الف: دوکان کے اوپر مسجد بنوا کر مسجد کے پانی اور روشنی کا انتظام خود دوکان والے کر دیں گے۔

ب: دوکان والول سے کرایہ لیس اور پھر روشنی اور پانی کا انتظام مسجد اپنے خریجے سے کرے۔
جوکرایہ
ح: تحتانی اور فو قانی دونوں حصوں کو وقف کر دیں ، مگر ٹیوب ویل اور مشین اپنی ہی جگہ پر رہے ، جوکرایہ
مناسب مسجھیں مسجد کو ادا کرویا کریں۔ جب بھی مسجد کو ضرورت پڑے گی دوکان کو خالی کرالے گی ، اگر خالی نہ
کرانے کی صورت میں مسجد کو یانی اور روشنی بسہولت مہیا ہوجائے گی۔

ندکورہ معروضات واقف کی طرف ہے ہوں گے یا اہلِ قصبہ کی طرف ہے کہ یہاں متولی کی قائم مقامی عوامی پنچایت کرتی ہے؟ امید ہے جواب سے جلد ہی سرفراز فرمائیں گے۔

نسیم الله مظاہری، مدرسہ باب العلوم، با پو گنج پر تاب گڈھ ( یوپی )

### الجواب حامداً ومصلياً:

جس حصهُ زبین کوشری مسجد بنایا جائے یعنی نماز کے لئے متعین ونخصوص کیا جائے وہ بالا کی وتحقانی (ثریٰ سے شریا تک) سب ہی جگہ مسجد ہو جاتی ہے(۱) ،اس طرح کہ اس سے حق العبد منقطع ہو جاتا ہے۔ پیجے دوکان

<sup>(</sup>١) "وكره تحريماً الوطء فوقه ..... لأنه مسجد إلى عنان السماء، وكذا إلى تحت الثرى". (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ٢٥٦/١، سعيد)

کرایہ پر چلےاو پرمبجد ہو، یہ ٹھیک نہیں (۱)، جب کہ نیچ کا حصہ بھی مسجد ہوگا تو وہاں خرید وفروخت اور تمام لوازم بیچ کا صد وَر ہوگا (۲)، گفتگو میں بھی احرّ ام مسجد باتی نہ رہے گا، پاک و ناپاک ہرفتم کا آ دمی بھی آئے گا۔ ناپا کی جوتوں میں، کپڑوں میں، بدن میں ہوگی، ہرا یک کی تفتیش دشوار ہوگی ، آج کل کرایہ دار سے دوکان خالی کرالینا بھی آسان کا منہیں۔

الف،ب،ج: کی مصالح ومفادکولمحوظ رکھتے ہوئے اس اقدام سے روکا جائے گا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۹۳/۳/۲۱ ھ۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند،۹۳/۳/۲۱ ھ۔

ينچ مسجدا و پرر ہائش گاہ

سوال[2019]: يهان بمبئ مين ايك دوجگه پر يجهابل خيرحضرات نے اپن جگه پرمسجد قائم كرلى ،

(۱) "وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: هوأن المساجد لله [الجن: ۱۸] بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر الرواية". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ۱/۵ م، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨،٣٥٤، ٣٥٨، سعيد)

(٢) "عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراء كم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم". الحديث. (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد والجماعات، باب مايكره في المساجد، ص:

"ويكره كل عملٍ من عمل الدنيا في المسجد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ٣٢١/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، فصل: ويكره استقبال القبلة ، الخ: ٢٢/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١٠، ١١١، سهيل اكيدمي، الاهور)

اس میں ایک جگہ پرتو جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے ، گراشکال طلب امریہ ہے کہ وہ دونوں مسجد کے اوپر رہائش گاہ بھی ہے، سب لوگ رہتے بھی ہیں۔ تو کیا وہ مسجد کے تھم میں مانی جائے گی؟ اور وہاں جماعتِ ثانی ہو سکتی ہے یانہیں؟ اور اس پرمسجد کا تھم لگایا جائے گایانہیں؟ اور جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، صرف پنجوقتہ نماز ہوتی ہے اور اس کے اور اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک وقف کر کے اس سے ملکیت کے حق کو ختم کر کے اس کا راستہ ہی الگ نہ کردیا جائے اوراس
میں سب کوآنے اور نماز پڑھنے کا پوراا ختیار نہ دے دیا جائے وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی (۱)۔ اوپر کے حصہ میں خود
مالکا نہ حیثیت سے رہیں اور نیچے کے حصہ میں افران وجماعت ہونے گے ، اتنی بات اس کے مسجد ہونے کے لئے
کا فی نہیں (۲) ، وہاں جماعتِ ثانیہ کی اجازت ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبد محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۹۲/۲/۲۸ ہے۔

(۱) "من بنى مسجداً، لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلوة فيه ....... فلو جعل وسط داره مسجداً وأذِن للناس فى الدخول والصلوة فيه، إن شرط معه الطريق، صار مسجداً فى قولهم، وإلا فلا". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد، الفصل الأول: ٣٥٥، ٥٥٨، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٩/٥ ١٩، ٢٠٠، رشيديه)

(٢) "وفي الجامع الصغير: رجلٌ جعل داره مسجداً وتحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه، فإنه لايصير مسجداً، حتى لومات يورث عنه، وله أن يبيعه حال حياته". (التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٨٣٣/٥، إدارة القوآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الأول: ٣٥٥/٢، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الوقف، فصل: ١٣٣/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٣) "ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجدٍ لا إمام له ولا مؤذن". (الدرالمختار). "ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق، جاز إجماعاً، كما في مسجد =

### د يوارمسجد ميں دوكان كى المارى بنانا

سے بھی دونٹ زیادہ اونچاہے ہمسجد کی ایک دوکان چھوٹی سی ہے، اگر وسعت دینے کے لئے ایک چھوٹی سی المماری بنا دی جائے جس میں سامان خیاطی رکھا جاسکے، یہ الماری فرشِ مسجد سے نیچے کی طرف ہوگی۔ بیہ جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ شرعاً مسجد ہوتی ہے وہ نیچاو پرسب مسجد ہوتی ہے، دیوارمسجد میں اس طرح المماری بنانا کہ وہ فرشِ مسجد سے نیچے پڑتی ہو،اوراہے کرایہ پر دینا، ذریعۂ آمدنی بنانا شرعاً درست نہیں (۱)،خواہ وہ الماری خیاطی کے لئے یاکسی اُورسامان کے لئے ہو۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۱۲/۵/۱۲ هـ-

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۵/۹۴ هـ

حفاظت وبقائے مسجد کے لئے صحنِ مسجد میں دکا نیس بنانا

## سے وال[١٥٠١]: معجد گلزارشاہ کے کچشر قی صحن میں ہے کچھے جو پاپوش اتار نے کے لئے

= ليس له إمام والامؤذن، ويصلى الناس فيه فوجاً فوجاً". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد: ٥٥٣، ٥٥٣، سعيد)

(۱) "قيم المسجد لا يجوز له أن يبنى حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتاً ومسكناً، تسقط حرمته، وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد، فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني: ٣٢٢/٢، وشيديه)

"قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكناً أو مستغلاً". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٣/٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات: ٢٨٥/٦، رشيديه)

استعال ہوتا تھا، بڑارہ سے بہت پیشتر پھروں سے پختہ کر کے مسجد کے فرش میں ملایا گیا تھا۔ مسجد کی ہر چہارسمت غیر مسلم آبادی سے گھری ہوئی ہے اور آس پاس بھی اس وقت کوئی مسلمان آباد نہیں۔ مسجد کی کوئی آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے روشنی اور پانی تک کا کوئی انتظام نہیں، نہ کوئی صف، نہ مؤذن، نہام م، بڑارہ کے بعد پچھے غیر مسلم مسجد کو رہائش گاہ بنا کرر ہتے رہے۔ مسجد دُگام کی مداخلت سے خالی ہوگئی۔

اس کس میری کے عالم میں اب بھی مسجد کا عنسل خانہ پانخانہ کی جگہ استعال ہوتا رہا ہے۔ کیا مسجد کے مفاد کے لئے کیے جگہ جو حون عنسل خانہ اور گزرگاہ کے لئے استعال ہوتا ہے، اس کی دوکان بنائی جا سکتی ہے؟ اور اس کے بعد بھی کافی صحن باتی رہتا ہے، تا کہ آمدنی کا ذریعہ ہوکر مسجد کی روشنی، پانی ،صفوں اور مؤذن کا معقول انتظام ہو سکے۔ بیدوکان ایک مسلمان کے صرفہ سے تغییر ہوگی جو ملکیت مسجد کی رہے گی اور وہ مسلمان محض کرابیہ دارکی حیثیت سے مسجد کی حفاظت کا ذمہ داررہے گا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوصہ رہیں ایک دفعہ سجد بن جائے وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہی رہتا ہے، اس کو مسجد سے خارج کرکے دوکان وغیرہ بنانا درست نہیں (۱)۔ جوتے اتار نے کی جگہ کو جو صدیم سجد نہیں تھا پختہ فرش میں داخل کر تااگر واقف یا قائم مقام واقف کی اجازت سے نہیں تھا، بلکہ ویسے ہی کسی ایک یا متعدد آ دمیوں نے داخل کر لیا تھا تو وہ حصہ شرعی مسجد نہیں بنا (۲)۔ مسجد کے مصالح کے لئے اصحاب الرائے حضرات کے مشورہ سے اتنا حصہ دوکان کے لئے اسماب الرائے حضرات کے مشورہ سے اتنا حصہ دوکان کے لئے

(١) "ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف:٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٢ ٣، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٨/٣، رشيديه)

(٢) "ثم التسليم في المسجد أن يصلي فيه بالجماعة بإذنه". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي
العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٠ ٢٩، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الأول: ٣٥٣/٢ رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥/٠٠٨، إدارة القرآن كراچي)

الگ کرلینا درست ہے(۱) تا کہ سجد کے لئے آمدنی اور حفاظت کا انتظام بسہولت ہوسکے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند-

مسجد کے نیجے تہہ خانہ اور اوپر ہال بنانا

سوان [2021]: ہمارے شہراندور میں تقریباً سوسال پرانی ایک جامع مجدکومنہدم کر کے از سرنو تھیر کی مسجد کی تعمیر جدید کے لئے جو کمیٹی بنائی تھی اس نے باہمی مشورہ سے یہ طے کیا تھا کہ مجد کے پنچ تہہ خانہ اور مسجد کے اوپروسیع ھال تعمیر کیا جائے ۔ تہہ خانہ کو جماعت خانہ کے طور پراور مسجد کی بالائی منزل کو مدرسہ کیلئے اور تقریبات: شادی بیاہ ، عقیقہ وغیرہ مواقع پر لوگوں کو کھانا کھلانے اور باراتیوں کو تھہرانے کیلئے جن میں مرد و عورتیں ، بوڑھے بنچ ، نمازی بے نمازی ہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نیز دیگر کا موں کے لئے استعال کیا جائے گا۔ تہہ خانہ اور بالائی منزل کا کراہ یہ می وصول کیا جائے گا، تا کہ مجدکی آمدنی میں اضافہ ہو۔

مسجد کی تغییر کلمل ہوگئ ہے اور اب مسجد کی موجودہ شکل یہ ہے کہ بنچے ایک تہہ خانہ ہے اور ورمیان میں مسجد اور مسجد کے اور ہال ، جبکہ مسجد کی تعمیر جدید سے قبل اس کے بنچے کوئی تہہ خانہ ہیں تھا اور نہ ہی کوئی آور منزل تھی مسجد کے اندر تھی مسجد کے اندر تھی مسجد کے اندر سے ہوں دور استے ہیں: ایک راستہ مسجد کے اندر سے ہواور دوسرار استہ ہا ہرگئی میں ہے۔

اس کے علاوہ محلّہ میں ایسی کوئی جگہیں ہے جس کوتقریبات کے لئے ، یا بطورِ جماعت خانہ کے استعال کیا جا سکے ۔ اس سلسلہ میں محلّہ کے لوگوں کے اذہان مخلّف ہیں : بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تہہ خانہ اور اوپر والے حال کو جماعت خانہ اور تقریبات کے لئے استعال کرنا درست ہے اور چونکہ متبادل کوئی جگہ محلے میں نہیں اس لئے کو جماعت خانہ اور تقریبات کے لئے استعال کرنا درست ہے اور چونکہ متبادل کوئی جگہ محلے میں نہیں اس لئے

<sup>(</sup>۱) "وسئل الخجندى عن قيم المسجد يبيح فناء المسجد ليتّجر القوم، هل له هذه الإباحة؟ فقال: إذا كان فيه مصلحة للمسجد، فلا بأس به إن شاء الله تعالى ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ٣٢٠/٥، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;قال في الخلاصة: وهذا دليل على أن المسجد إذا احتاج إلى نفقة، تؤاجر قطعةٌ منه بقدر ماينفق عليه ، اهـ". (البحر الراثق، كتاب الوقف: ٣٣٩/٥، رشيديه)

مجبور بھی ہیں ،لہذا بحالتِ مجبوری ا جازت مکنی جا ہیے۔

اس کے برخلاف دوسرےلوگوں کا کہناہے کہ مسجدگی اوپروالی منزل بھی مسجد کے حکم میں ہے،لہذااس کا استعمال بطورِ جماعت خانداور باراتیوں کے قیام کے لئے جائز نہیں ہے،البتہ تہدخانہ کو جماعت خانہ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ تفصیل کے پیش نظر دریافت طلب اموریہ ہیں:

(الف)ازروئے شرع مسجدِ مذکور کے تہدخانداور بالائی منزل کا کیاتھم ہے، وہ مسجد کے تھم میں ہیں یا خارج ازمسجد؟

(ب) محلّہ میں جماعت خانہ یا تقریبات منانے کے لئے کوئی اُور جگہ نہیں ہے اور نہ مستقبل میں کوئی ایس جگہ میں ہے اور نہ مستقبل میں کوئی ایس جگہ میسرا سکتی ہے، ایسی مجبوری کی حالت میں مسجد کے تہہ خانہ اور بالائی منزل کوکرا ہے پر دے سکتے ہیں یانہیں، یا بلاکرا پہتر بیات کے لئے یابا را تیوں کو تھرانے کی اجازت دی جاسکتی ہے یانہیں؟ شرع تھم سے مطلع فرمائیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

(الف،ب) جس جگہ کومسجد بنائی جائے وہ ینچے اوپرسب مسجد ہی ہوتی ہے، وہاں کوئی ایسا کام جو احترام مسجد کے خلاف ہو، وہ ممنوع ہے۔ مسجد کے بالائی حصہ یا تحقانی حصے کسی جگہ ہے بھی حق العبد متعلق نہیں ہونا حیا ہے۔ ہال تقریبات کو اس کے استعمال کاحق ہوا ور ان حیا ہے۔ ہال تقریبات کو اس کے استعمال کاحق ہوا ور ان میں وہ کام بھی ہوں جن سے مسجد کو بچانا لازم ہے، اس لئے اس کی اجازت نہیں۔ تہہ خانہ مسجد کا سامان چٹائی وغیرہ رکھنے کے لئے ہوتو کوئی حرج نہیں، بیاحترام مسجد کے خلاف نہیں ہے:

"وكره تحريماً الوضوء فوقه والبول والتغوط؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء، اه.". درمختار. "ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه، اه. ......... "(قوله: إلى عنان السماء) -بفتح العين - وكذا إلى تحت الثرى ..... ولو جعل تحته سرداباً لمصالحه، جاز". شامى: ١ /٥٨٥ (١)-

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في أحكام المسجد: ١٩٥٧، سعيد) "قوله: (والوطء فوقه والبول والتخلي): أي وكره الوطء فوق المسجد و كذا البول والتغوط؛ =

املاه العبرمجمودغفرله، چهنة مسجد، دارالعلوم ديوبند\_

مسجد کے نیج تہہ خانہ بنانا

سوال[٤٠٤]: كيافرمات بي علائ دين ومفتيان شرع اس مسلمين كه:

مجد شخ فرخ میں جگہ کافی نہ ہونے کی وجہ سے سوختہ مکانوں کی چھتوں پردکھاجا تاہے جس سے نقصان
کا اندیشہ ہے، متولیان نے اس ضرورت کومسوس کیا اور بہتد ہیرسو چی ہے کہ فرش مسجد میں جا نب جنوب ایک تہہ
خانہ تغییر کرویا جائے جس سے بیضرورت رفع ہوجائے ۔ بیتہہ خانہ پہلے سے قائم نہیں ہے، جدید قائم کیا جائے گا،
فرش مسجد بدستورہ موارد ہے گامحض فرش کے نیچ تصرف کیا جائے گا۔ اگر بیصورت جا تر ہوتو تحریر فرما کیں۔
فقط والمرقوم ، ۱۰/ دسمبر/ ۲۳۸ء۔

سائل محمودحسن -

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ايماتصرف ناجائز ہے، كوئى أورانظام كياجائے:

"لو بنى فوقه بيتاً للإمام، لا يضر؛ لأنه من المصالح. أمالو تمّت المسجديّة، ثم أراد البناء، منع. ولو قال: عنيتُ ذلك، قال: لم يصدق، تاتار خانية. فإذا كان هذا في الواقف، فكيف

النسطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء بمن تحته ، و لا يبطل الاعتكاف بالصعود
 إلية ، ولا يحل للجنب الوقوف عليه . والمراد بالكراهة كراهة التحريم" . (البحر الرائق كتاب الصلاة ،
 باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها ، فصل : كره استقبال القبلة ، الخ : ۲۰/۲ ، رشيديه )

(وكذا في الهداية، كتاب الصلاة، فصل: يكره استقبال القبلة: ١ /٣٣ أ، مكتبه شركت علميه ملتان)

"حاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وَأَن السساجد الله ﴾ [الجن: ١٨] بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر الرواية". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢١/٥، وشيديه)

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٤/٣، ٣٥٨، سعيد)

بغيره، فيحب هدمه ولوعلى جدار المسجد". درمختار: ٢٧/١٥ "مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئاً. "(قوله: لو بنى فوقه بيتاً للإمام): أى وهوفى يده قبل أن يخلى بينه وبين الناس ليصلوا فيه، كذا يفاد من البحر ....... (قوله: عنيت ذلك): أى قصدت بناء البيت حال بناء المسجد". طحطاوى: ٢/٥٣٧/٢) قظ والله تعالى اعلم

. حرره العبر محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۱۵ م م ۵۵ هـ مصحیح :عبد اللطیف ، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۱۹/ رجب / ۵۵ هـ

مسجد كالميجه حصه جهور وينا

سبوال[۱۰۷۳]: ہمارے یہاں ایک مسجد ہے بالکل پی ڈبلیوروڈ کے متصل، پرانی مسجد کومنہدم کرکئی مبدلات کرکئی مبدلات ہے۔جدید معتمرین حضرات کرکئی مبدلات ہے۔جدید معتمرین حضرات ہے ہے ہے ہی منگی مسجد تغییر کرار ہے ہیں، تو پھے بجانب شال ہٹالیس تا کہ کار، موٹر، سامان وغیرہ کی ہے ہے ہیں کہ در دفت میں شویں دھکا وغیرہ نہ گے۔ دوسری وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ راستہ سے تین فث زمین گورزکی ہے اسے چھوڑ دینا چاہئے ،لیکن اس زمین کاعوض جو گورز سے لیا جاتا ہے وہ واقف زمین ۔ فرہیں لیا ہے، کوئی شوت نہیں ہے۔ شوت نہیں ہے۔

نیز جونی مسجد تغییری ہے اس میں لوہ وغیرہ سے احاطۂ مسجد بنایا ہے ، محراب کا بھی نقشہ بنوا کر قدیم محراب سے شال کی طرف ہٹوالیا ، اس کواگر پھر دوبارہ منہدم کر کے بجائب جنوب لیا جائے تو مسجد کا مال مزید ضائع ہوجائے گا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مذکورہ وجوہات کی بناء پر معتمر بین حضرات کو بیام کرنا ازرُ وئے شرع کیاتھم ہے؟ نیز جودوہاتھ ہٹا کر مسجد بنانا شروع کیا ہے اسے احاطۂ مسجد میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے ، اگراسے دیوارہے کردیں تو شرعاً مفصل جواب عنایت فرماویں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جو جگہ سجد بن چکی ہے وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہے، اس کو چھوڑ نے اور مسجد سے علیحدہ کرنے کا حق نہیں ، البتہ جو حصہ مسقّف ہووہ کچھ حن میں آ جائے ، یا اس کاعکس ہوجائے تو مضا کقہ نہیں ، مگر رہے مسجد ہی میں ، اس

(١) (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الوقف: ٢/٥٣٤ ، دارالمعرفة بيروت لبنان)

سے خارج نہ ہو، نہ کسی اُور کام میں اس کولا یا جائے (۱) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۵/۱۱/۲۵ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۲۵/ ۱۱/۲۵ هـ

مسجد کی حیجت ہے بیلی کے تارگذروا نا

سوال[2020]: مسجد کے عقب میں کوئی راستہ ہیں ہے، پچھاشخاص کی آراضی بلاتھیر پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص یا چنداشخاص مسجد کے شال کی جانب بجلی محکمہ بجلی سے لینا چاہیں اور وہ اراضی کے مالکان اجازت نددیں تو کیا مسجد کی حصت پر سے بجلی کے تارگذروا دیئے جا کیں؟ اس کے پچھاشخاص مخالف ہیں کہ بجل کے تارگذروانے سے بجلی لینے والوں کوقانونی حق ہوجائے گا۔مسجد کودوبارہ ازسرِ نوتھیر کرانا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا فنا دہ اراضی کے مالکان اجازت نہیں دیتے ، قانونی حق سے تحفظ کے لئے توبیہ خطرہ مسجد کو بھی ہوگا ، پھر جب کہ مسجد کو از سرِ نونتم بر کرانا بھی تجویز ہے تو اس کا لحاظ بھی رکھا جائے کہ تغییر کے وقت پریشانی لاحق نہ ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبتد،۲/ ١/٩١ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند،۲/ ۱/ ۹۱ ه۔

مدرسہ والوں کے آنے جانے کی سہولت کے لئے مسجد کی مغربی دیوار میں دروازے بناتا سرسہ والوں کے آئے جانے کی سہولت کے لئے مسجد کی مغربی حصہ میں قبرستان تھا، وہاں پراسلامی مدرسہ بنا تو مدرسہ والوں نے سے ال

(۱) "ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في الفاظ الوقف: ٢٨٨/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ١/٥ ٢ ٢م، رشيديه)

مسجد کی مغربی و یوارکوتو ژکرتین دروازه بنایا جس سے طلباء آتے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تواس طرح دروازہ کرنااور مدرسہ بنانا درست ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اہلِ مدرسہ کا اپنی آمدورفت کی سہولت کے لئے مسجد کی مغربی دیوارتو ژکر تین دروازے نکالناغلط طریقہ ہے، جومسجد میں آنے کا عام راستہ ہے اس سے آنا جانا جا ہیے، یہ تصرف غلط ہوا (۱)۔ مدرسہ مسجد کی جس سمت پر حسب مصلحت ہوتو اس میں کوئی مضا کھتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم د بوبند،۲۴/۱۰/ ۹۵ هـ

مسجد کی حصت بر ما نیک کی حفاظت کے لئے حجرہ بنانا

سے وال [2042]: مسجد کی جہت پرلاوڈ الپیکر کا مائک رکھا ہوا ہے اوراس کے چوری ہوجانے کا اندیشہ ہے، اس لئے گنبد کے پاس تین فٹ مربع گھر بنادیا گیا ہے تا کہ اس کی حفاظت ہو سکے ۔ تو حجبت پراس فتم کا اضافہ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ال مقصد کے لئے الیی جگہ بیاضا فہ درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۸/۱۰ ھ۔

(۱) "دارٌ لمدرس المسجد مملوكة أو مستأجرة متصلة بحائط المسجد، هل له أن ينقب حائط المسجد ويجعل من بيته باباً إلى المسجد، وهو يشترى هذا الباب من مال نفسه? فقالوا: ليس له ذلك وإن شرط على نفسه ضمان نقصان ظهر في حائط المسجد". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ: ٥-١٣٠، رشيديه)

(٢) "لو جعل تحته حانوتاً وجعله وقفاً على المسجد، قيل: لايستحب ذلك ، و لكنه لو جعل في الابتداء هكذا، صار مسجداً، وما تحته صار وقفاً عليه، ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ". (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣/ ١٢١، دارالكتب العلمية بيروت) ...............................

## مسجد کی حصت برلا وڈ اسپیکر کے لئے الماری بنوانا

سدوال[۷۰۷۸]: مسجد کے اوپر کے حصے میں گنبد کے قریب صندوق کے طور پراینٹ کی پختہ الماری -جس کی لمبائی چوڑ ائی تین تین فٹ اور او نچائی دوفٹ کے قریب ہوگی- بنوائی جائے ، تا کہ لاوڈ اسپیکر کی مشین بحفاظت رکھی جاسکے اور اذان کے وقت استعال کی جاسکے یتمیر کی جاسکتی ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

خارجِ مسجد الماری الیی جگه بنائیں کہ وہاں رکھے ہوئے لاوڈ اسپیکر کو استعال کرنے کیلئے مسجد کی حجیت پر جانے کی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے ، کیونکہ فقہانے مسجد کی حجیت پر بے ضرورت چڑھنے کو مکروہ لکھا ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ١١/ ١/ ٩٠ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديو بند، ١٤/١/١٠ هـ.

د بوارمسجد کی مرمت کی بجائے سائبان بنانا

سے وال[2029]: ایک مسجد ہے جس کی دیوار کچی ہے ،زید کہتا ہے کہ میں اس کی دیوار میں پختہ اینٹیں لگوا کر سائباں بتادوں گا جس سے مسجد مضبوط ہوجاوے گا اور میرا کا م بھی ہوتار ہے گا تو کیا زید کا اس مسجد کی دیوار میں اس نیت سے اینٹیں لگوا نا جائز ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجدی مرمت یا پختگی اور ضرور بات کے پورا کرنے میں تو کوئی تر دونہیں کہ بیسب چیزیں مستحسن اور باعب اجر ہیں (۲)۔اوراس کا مطلب ''میرا کا م بھی ہوتارہے گا''سمجھ میں نہیں آتا ،اس کا م کی تفسیر معلوم ہونے

 <sup>&</sup>quot;لو بنى فوقه بيتاً للإمام، لا يضر؛ لأنه من المصالح". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب فى
 أحكام المسجد: ٣٥٨٣، سعيد)

<sup>(</sup>۱) "الصعود على سطح كل مسجد مكروه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة، الخ: ٣٢٢/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) "عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والابنه على: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا =

پراس کا حکم تحریر کیا جاسکتا ہے۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ معین مفتی مدرسه مظا ہرعلوم سہار نپور۔ الجواب سجے: سعیدا حمد غفرلہ، عبد اللطیف۔

احاطة مسجد ميں طبهارت خانه بنانا

سوال[2010]: جامع مسجد شیخ پوره پرتگال پوره جوکه پانی کے بہم ہونے تک ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بوجہ عوام کی سہولت کے مسجد شریف کے اندر طہارت خانۂ مل میں لایا گیا، ثیوب ویل مسجد کے باہر ہے، مسجد کے دروازہ کے ساتھ ہی طہارت خانہ قائم کیا گیا ہے، للبذاسوال بیہ کہ اس مسجد کے اندر طہارت خانہ جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ ایک دفعہ شرعی طور پرمسجد بنادی گئی اور نماز جماعت کے لئے مخصوص کردی گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسجد بن گئی، پھراس کا کوئی بھی حصہ دوسرے کام کے لئے مخصوص و متعین کر دینا جائز نہیں ، مثلاً : طہارت خانہ، عنسل خانہ بنادینا کہ وہاں نماز نہ پڑھی جاسکے درست نہیں ، البتہ مسجد سے متعلق جوز مین زائد موجود ہواگر چہ وہ اسی اسی احاطہ میں ہوو ہاں طہارت خانہ وغیرہ بنادینا درست ہے:

"لو بنى فوقه بيتاً للإمام، لايضر"؛ لأنه من المصالح. أما لوتمت المسجدية، ثم أراد البناء، منع. ولو قال: عنيتُ ذلك، لم يصدق، تاتار خانيه. فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره، فيجب هدمه ولو على جدار المسجد. ولا يجوز أخذ الأجرة منه، ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكنى، بزازية، اه". درمختار(١)-

= من حديثه، فانطلقنا، فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ ردآء ه، فاحتبى، ثم أنشأ يحدّثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لينةً لبنةً وعمار لينتين لبنتين، فراه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فجعل ينفض التراب عنه، النخ ". (صحيح البخارى: ١٣/١، كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد، الخ، قديمي)

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

"(قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئاً، اه. ونقل في البحر قبله: ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه، اه. قلت: وبه علم جكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره، فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة. (قوله: ولا أن يجعل، النخ) هذا ابتداء عبارة البزازية، والمراد بالمستغل أن يوجر منه شئ لأجل عمارته، وبالسكنى محلها. وعبارة البزازية على ما في البحر: ولامسكنا، وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة، توجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه بأنه غير صحيح. قلت: وبهذا علم أيضاً حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموى، ولاسيماً مايترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل و نحوه، المسجد الأموى، ولاسيماً مايترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل و نحوه، اله.". ردالمحتار: ٣/٢٧١/٣).

اگرمسجد تنگ ہواوراس کے قریب راستہ بہت کشادہ ہوتو کچھ حصہ راستہ کامسجد میں داخل کر لینا درست ہے جب کہ گذر نے والول کو ضرر نہ ہو۔ اگر مسجد کشادہ ہواور راستہ تنگ ہوتو مجبوراً مسجد میں گذر نے کی گنجائش ہے جب کہ گذر نے والول کو ضرر نہ ہو۔ اگر مسجد کشادہ ہوا ور راستہ تنگ ہوتو مجبوراً مسجد میں گذر نے کی گنجائش ہے، مگراس کی وجہ سے اس کی مسجد بہت ختم نہیں ہوتی ، وہ ہمیشہ باتی رہے گی:

"جعل شئ: أي جعل الباني شيئاً مِنَ الطريق مسجداً لضيقه ولم يضرّ بالماريّن، جاز؛

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

"لوبسنى بيتاً على سطح المسجد لسكنى الإمام، فإنه لايضر في كونه مسجداً ؛ لأنه من المصالح. فإن قلت: لوجعل مسجداً ثم أراد أن يبنى فوقه بيتاً للإمام أو غيره هل له ذلك؟ قلت: قال فى التتارخانية: إذا بنى مسجداً وبنى غرفةً وهو فى يده، فله ذلك. وإن كان حين بناه حلى بينه وبين الناس شم جاء بعد ذلك يبنى، لايتركه. وفى جامع الفتاوى: إذا قال: عينت ذلك، فإنه لايصدق، اهد. فإذا شم جاء بعد ذلك يبنى، لايتركه وفى جامع الفتاوى: إذا قال: عينت ذلك، فإنه لايصدق، اهد فإذا كان هذا فى الواقف فكيف بغيره، فمن بنى بيتاً على جدار المسجد، وجب هدمه، ولا يجوز أخذ الأجرة. وفى البزازية: ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئاً من المسجد مستغلاً ولا مسكناً". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢ من رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١٨٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات: ٢٨٥/٦، رشيديه)

لأنهما للمسلمين كعكسه: أى كجواز عكسه، وهوما إذا جعل في المسجد ممرّ لتعارف أهل الأمصار في الجوامع، وجاز لكل أحد أن يمرّ فيه حتى الكافر، إلا الجنب والحائض والدواب، زيلعي. كما جاز جعل الإمام الطريق مسجداً لاعكسه، لجواز الصلوة في الطريق لا المرور في المسجد، اه.. درمختار.

"(قوله: لجواز الصلوة في الطريق) فيه أن الصلوة في الطريق مكروهة كالمرور في المسجد، فالصواب لعدم جواز الصلوة في الطريق، كما قدمناه عن جامع الفصولين، يعنى أن فيه ضرورة، وهي أنهم لو أرادوا الصلوة في الطريق، لم يجز، فكان في جعله مسجداً ضرورة، بخلاف جعل المسجد طريقاً؛ لأن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً، فلم يجز، اه. ردالمحتار، ص: ١٩٨٤(١) - فقط والله تعالى اعلم -

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في جعل شئ من المسجد طريقاً: ٣/١٥ - ٣٧٩ سعيد)

"(وإن جعل شئ من الطريق مسجداً، صح كعكسه) معناه: إذا بنى قوم مسجداً واحتاجوا إلى مكان يتسع، فادخلوا شيئاً من الطريق في المسجد، وكان ذلك لايضر بأصحاب الطريق، جاز ذلك. وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض، تؤخذ أرضه كرهاً، لماروى عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام. (وقوله كعكسه): أى كما جاز عكسه، وهوما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع، وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر، إلا الجنب والحائض والنفساء، لما عرف في موضعه". (تبيين الحقائق، كتاب الوقف، فصل: ومن بني مسجداً: ٣/٣٤٦، ٣٤٢، سعيد)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ، ٨٣٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول: ٣٥٤، ٥٥، رشيديه)

# مسجد کے اندرر ہنے یا دفتر وغیرہ کے لئے کمرہ بنانا

سب وال [ ۱ ۸ ۰ ۱]: مسجد کا اندرونی حصہ ہے، اصل میں مسجد کی زمین تین کونے والی ہے، جب مسجد بنائی گئی توسید هی بنائی گئی ہے، ایک کونداس کا بچار ہا، لیکن مسجد کے بیرونی حصہ فرش میں اس کو بھی نثر یک کرایا گیا، اور جمعہ کے دن جب لوگوں کی کثر ت ہموتی ہے تو اس میں بھی لوگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعداس حصہ میں مسجد کا ایک کمرہ بنا دیا گیا جس میں اب مدرسہ کے بیچ رہا کریں گے، یا مدرسین رہیں گے، یا ناظم صاحب کا دفتر ہوگا جو کہ مسجد کے امام بھی ہیں ۔ کیا اس کمرہ کو جو مسجد ہی کے حصہ میں بنایا گیا ہے رہنا، سونا یا دفتر بنا نا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ جگہ بھی نماز کے لئے ہی وقف اور متعین کردی گئی ہے تو اب اس جگہ متنقلاً امام یا ناظم کا رہائش اختیار کرنا، یا اس میں کا رِ دفتر کرنا، یا اس کو مدرسہ کے بچوں کا دارالا قامہ قرار دینا درست نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم و يوبند،۱۲/۵/۱۲ هـ

مسجد میں وضو کی جگہ بنانا

سوال[۷۰۸۲]: ایک محجد میں صحن کے اندروضوکرنے کی کوئی جگہ نتھی (عرصۂ دراز کے بعد جن صاحب نے مسجد کی تعمیر کی تھی صاحب نے مسجد کی تعمیر کی تھی )ان صاحب نے عین صحن کے اندروضو کرنے کی جگہ پختہ بنوا دی ہے۔اس کا کیا تھم شرعی ہے؟

(۱) "لوبسى فوقه بيتاً للإمام لايضر ؛ لأنه من المصالح. أما لوتمّت المسجديّة، ثم أراد البناء، مُنع. ولو قال: عنيتُ ذلک، لم يصدق، تاتر خانية. فإذا كان هذافي الواقف فكيف بغيره، فيجب هدمه ولو على جدار المسجد. ولا يجوز أخذ الأجرة منه، ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولاسكني، بزازية. (ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني) أبداً إلى قيام الساعة، (وبه يفتى)، حاوى القدسي". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد) (وكذا في البحو الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ نمآز پڑھنے کے لئے متعین کر کے وقف کردی گئی، وہاں وضو کی جگہ پختہ بنوانا جس کی وجہ سے اتنی جگہ محبوس ہوجائے کہ وہاں نماز نہ پڑھی جا سکے درست نہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۸۷/۵/۲۵ھ۔

## مسجد ہے متعلق بیت الخلا

سےوال[۷۰۸۳]: جامع مسجد کے فرش کے قریب پاخانہ کھلا ہوا ہے، یا حوض جس میں پاخانہ غلیظ عرصہ دراز تک جمع ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ انگریزی طریقہ کے پاخانہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے پاخانہ قریب مسجد یا قریب فرش مسجد جہاں جوتے اتا رہے جاتے ہیں، حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں پراجازت دی ہے؟ کیاعر بی مدرسہ کے احاطہ میں بھی بیت الخلا بنانا درست ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک وقت میں مسجد میں نالی ،لوٹا،حوض ، کنوال ،نل ، پانی ،منسل خانہ ، کھڑکی ، پیکھا بجلی وغیرہ کسی چیز کا انتظام نہیں تھا،مسجد کی حصت بھی الیم تھی کہ دھوپ بھی ، بارش بھی اس میں کوآتی تھی ،غرض بہت سا وہ جگہ تھی ،اس پر دری اور چٹائی بھی نہیں تھی (۲)۔ یہ سب چیزیں آہستہ

(۱) "ويكره الوضوء والمضمضة في المسجد إلا أن يكون موضع فيه اتخذ للوضوء ولا يصلى فيه". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة، الخ: 1/1 ، رشيديه)

"ولا يجوز أخذ الأجرة منه، ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكني". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات: ٢٨٥/٦، رشيديه)

"قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكناً أو مستغلاً". (فتاوئ قاضى خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٣/٣، رشيديه)

(٢) "وقال أبو سعيد رضى الله تعالىٰ عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء

آ ہتہ مسجد سے متعلق کی جاتی رہی ہیں، حتی کہ بعض علاقوں میں مہمان خانہ بھی مسجد سے متعلق ہوتا ہے، وہاں بستر سے رہتے ہیں، امام اور مؤ ذن کے رہنے کے لئے بھی کمرہ ہوتا ہے۔ بعض جگہ مدرسہ بھی ہوتا ہے، حس میں بچتعلیم پاتے ہیں۔ بعض جگہ پیشاب خانہ اور بیت الخلا بھی نمازیوں کی سہولت کے لئے ہوتا ہے، خاص کر بچتا ہے، خاص کر برے شہروں میں جہاں بکثرت باہر کے آ دی زیادہ آتے ہوں، اگر ضرورت رفع کرنے کی جگہ وہاں نہ ہوتوان کو بڑی دشواری ہوتی ہے۔

اگر باہر کے آدمی زیادہ نہ آتے ہوں ، بلکہ عامةً مقامی آدمی نماز پڑھتے ہوں جن کواللہ نے گھر دیا ہے اور وہاں سب ضرورت کی چیزیں موجود ہیں تو پھر محض شان وشوکت وکھانے کے لئے ایسی چیزیں مسجد سے متعلق جگہ میں نہ بنائی جائیں ، اگر کسی کواتفا قیہ ضرورت پیش ہی آجاو ہے تو وقتی طور پر اپنی جانی پہچانی جگہ ضرورت رفع کر سکتا ہے مسجد کے قریب ایسی جگہ بیت الخلاء نہ بنایا جاوے کہ بدیوم مجد میں آوے اور نمازیوں اور ملائکہ کو اذبیت ہو (۱) ۔ مدرسہ کے لئے جواحاطہ لیا گیا ہے اس کو کرا میہ پر اٹھا سکتے ہیں تا کہ اس کی آمدنی سے مدرسہ کی ضروریات پوری کی جاسکیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۲۹/۳/۲۹ ھ۔

= المسجد ......عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبنياً باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يز د فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالبن والجريد، وأعاد عمده خشباً، ثم غيره عشمان فزاد فيه زيادةً كثيرةً وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج". (صحيح البخارى: ١/٣)، كتاب الصلوة، باب بنيان المسجد، قديمى) (وسنن أبي داؤد: ١/١)، باب في بناء المساجد، إمداديه ملتان)

(۱) "ويحرم فيه السؤال و يكره الإعطاء ..... وأكل نحو ثوم ، يمنع منه". (الدرالمختار). "(قوله: وأكل نحو ثوم): أى كبصل و نحوه مما له رائحة كريحة، للحديث الصحيح في النهى عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العينى في شرعه على صحيح البخارى: قلت : علة النهى أذى الملائكة وأذى المسلمين .... خلافاً لمن شذ، ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رئحة كريهة ماكولاً أو غيره". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٥٩، ١٢١، سعيد) (٢) "ولو كانت الأرض متصلةً ببيوت المصو يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق =

#### مسجد ہے متصل ہیت الخلاء

سےوال[۱۰۸۴]: مسجد کےعقب پچھم رخ (۱) ملحقہ دیوارا مام کے کھڑے ہونے کی جگہہ،
درمیان میں دیوار ہے، پاخانہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ دیوار میں ایسی صورت میں روشن دان بھی ہوسکتا ہے یانہیں؟
درمیان میں دیوار ہے، پاخانہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ دیوار میں ایسی صورت میں روشن دان بھی ہوسکتا ہے یانہیں؟
وحیداللہ خان امین یوری۔

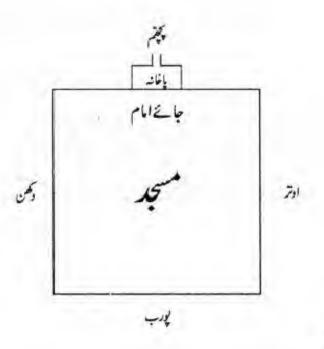

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# خارجِ مسجد پاخانہ بنا ناجائز ہے(۲)، دیوار درمیان میں ہونے کے وجہ سے نماز میں بھی کوئی خرابی نہ

= غلة الزرع والنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيواجرها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوقاف: ٣/٢ ا م، رشيديه)

(فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٠٠٠، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ١/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(١) " بيجيتم : مغرب، وهست جدهر سورج زو بتائ " \_ (فيروز اللغات، ص: ١٨١، فيروز سنز لاهور)

(٢) "وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه: أى المسجد، جاز كمسجد القدس". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٧/٠، سعيد)

"إذا كان تحته شئ ينتفع به عامة المسلمين، يجوز؛ لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين، صار ذلك لله تعالى أيضاً المسلمين على قبل المسجد، قبل: لايستحب ذلك، ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا، صار مسجداً، وما تحته صار وقفاً عليه، ويجوز المسجد و الوقف =

ہوگی ،کین ایسی جگہ پا خانہ بنانا جس سے نمازیوں کو بد بوکی تکلیف ہواور ہر وقت مسجد میں بد بوآیا کرے اور مسجد کی جانب پا خانے کا روشن دان کھولنا احترام مسجد کے خلاف ہے (۱) ، لہذا بہتر بیہ ہے کہ اگر گنجائش ہوتو کسی دوسری جگہ مسجد سے الگ پا خانہ بنانا چاہئے اور روشندان بھی مسجد کی طرف نہ کھولنا چاہئے ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ محمود حسن گنگو ہی عفا اللہ عنہ، ۲۱/ر جب/۵۲ ھے۔

صیح :عبداللطیف، ناظم مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۶/ر جب/۵۲ هه۔

مسجد کے قریب بیت الخلا بنانا

سوال[2•۸۵]: مسجد کی کچھا بنٹیں برآ مدہ مسجد میں گئی ہوئی تھیں ،مریدین نے برائے شیخ مذکورہ وہ اینٹیں اٹھا کراندرونِ مسجد یعنی: صحن کے سامنے ہیت الخلا بنایا۔ مگر انصاف پیندلوگوں نے روک ٹوک کی تو مریدین اور پیرصاحب نے التفات نہ کیا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شخ ندکور کے لئے مناسب بیتھا کہ متولی اور نمازیوں کے مشورہ سے تصرف کرتے تا کہ کسی کواعتراض کی گنجائش نہ ہوتی ۔ نمازیوں کی ضرورت کے لئے اگر مسجد کے قریب بیت الخلا بنایا جائے تو شرعا گنجائش ہے ، مگراس کالحاظ چاہئے کہ بد بو مسجد میں نہ آئے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱ / ۱ / ۸۵ میں۔

الجواب صبحے : بندہ محمد نظام الدین عقی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱ / ۱ / ۸۵ میں۔

= الذى تحته". (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٢/ ٢ ١ ، دار الكتب العلمية بيروت) (١) "ويحرم فيه السؤال و يكره الإعطاء ...... وأكل نحو ثوم ، يمنع منه". (الدر المختار). "قوله: وأكل نحو ثوم): أى كبصل و نحوه مما له راتحة كريحة، للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل في المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخارى: قلت : علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ..... خلافاً لمن شذ. و يلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة ماكولاً أو غيره". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/ ٩٥٤، ١٩٢١، سعيد)

(٢) "إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين، يجوز". (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب=

# مسجد ہے متعلق جگہ میں بیت الخلا بنانا

سے وال [۷۰۸۶]: ایک قطعهٔ اراضی مسجد کے نام سے وقف کی گئی اور وہ بصورت ایک حجرہ کے مسجد کے جانب غرب وجنوب کے گوشہ میں واقع ہے جس کا دروازہ باہر سراک کی جانب ہے۔اس وقف کی ہوئی جگہ جو کہ نقشہ میں ۲۲/نمبر درج ہے، بیت الخلاء بنا سکتے ہیں یانہیں؟

حجرہ نمبر ۲۷/ میں کوئی روزن نہیں (۱) جس سے مسجد میں بد بوجائے ، ہاں اس کی حصت کے اوپر مسجد کی دیوار میں روشندان ہے ، مگر حجرہ کی حصت سے تقریباً ایک گز اوپر ہے اور تین جانب سے دیوار ہے جس کی وجہ سے وہاں بدیونہیں پہنچ سکتی ۔صرف آفتاب کی روشنی کی غرض سے روشندان کھولا گیا ہے۔

نقشہ کے نمبروں کی تفصیل ہے ہے: ۲۰۱ – اندرونِ مسجد، ۳۳ – صحنِ مسجد، ۴۰ – ججرہ اہام صاحب، ۵ – دیوار نالی برائے وضو، ۲ – نالی برائے وضو، ۷ – مُر دے کی چار پائی وتختہ کی جگہ، ۹۰۸ – غسلخانہ، ۱۰ – کنواں، ۱۱ – پختہ فرش، جمام وضل خانہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، ۱۲ – کچا فرش، پاپوش کی جگہ، ۱۳ – ورواز وَمسجد، ۱۲ – وہ طہارت کرنے جگہ، ۱۲ – وضوکر نے کی نالی، ۱۷ – جمام کرہ، ۱۸، ۱۹، منسل خانہ، ۲۰ – راستہ خسل خانہ، ۲۱ – کنواں، ۲۲ – برآمدے جہاں نماز پڑھتے ہیں، ۲۳ – جہاں نالی وضو کرنے کی، ۲۲ – سائبان، ۲۵ – ججرہ طالب علم، ۲۲ – ججرہ، جس کا مسئلہ دریافت طلب ہے۔

<sup>=</sup> الوقف: ٣/ ١ ٢٥، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>&</sup>quot;وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه: أي المسجد، جاز كمسجد القدس". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٧/٠، سعيد)

<sup>&</sup>quot;و يحرم فيه السؤال و يكره الإعطاء ...... وأكل نحو ثوم ، يمنع منه ". (الدرالمختار). "(قوله: وأكل نحو ثوم): أى كبصل و نحوه مما له رائحة كريهة ، للحديث الصحيح في النهى عن قربان آكل الشوم والبصل في المسجد . قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخارى: قلت : علة النهى أذى الملائكة وأذى المسلمين ..... خلافاً لمن شذ. و يلحق بما نص عليه في الحديث كل رائحة كويهة ماكولاً أو غيره". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/٩٥٩، ١٢٤، سعيد)

<sup>(</sup>١) "رُوزن: سوراخ ، روشندان ، شكاف " \_ (فيروز اللغات ، ص : ٢٢ ، فيروز سنز لاهور)

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ جگہ مصالح مسجد کے لئے وقف ہے اور اہل مسجد کو وہاں بیت الخلاء کی ضرورت ہے، نیز اس جگہ بیت الخلاء بنانے سے مسجد کے احترام میں خلل بھی نہیں آتا اور بد بوجھی مسجد میں نہیں پہونچی تو اس جگہ بیت الخلاء بنا ناشر عاً درست ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

> حرره العبرمحمودگنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔ ا صح

الجواب صحيح: سعيدا حمر غفرله، صحيح: عبد اللطيف، ٢٥/٦/٢٧ هـ

وضوخانہ کے پاس ببیثاب خانہ

مدوال[۷۰۸۷]: مسجد میں وضوخانہ کے یاس پیشاب خانہ بنانا چاہیے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یے نمازیوں کی ضرورت کے لئے ہے،اگر کچھ دور ہوتو ٹھیک ہے تاکہ مسجد میں بد بونہ آئے اوروضو کرنے والوں کواذیت نہ ہواور ضرورت بھی پوری ہوتی رہے(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱۲/۵/۱۴۰۱ھ۔

(١) "إذا كان تحته شئ ينتفع به عامة المسلمين، يجوز". (حاشية الشبلي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣/١١)، دارالكتب العلمية بيروت)

"وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه: أي المسجد، جاز كمسجد القدس". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٧/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢١، سعيد)

(٢) "(وكذا يكره) ...... (بول و غائط في ماء ولو جارياً) ..... (وبجنب مسجد ومصلى عيد) ..... (و أن يبول قائماً أو مضطجعاً أو مجرداً من ثوبه بلا عذر أو) يبول (في موضع يتوضاً) هو (أو يغتسل فيه) لحديث: "لايبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه". (الدرالمختار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ٢/١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١/٢٢م، رشيديه)

#### مسجدكے بلاٹ پرناجائز قبضہ

سے وال [۷۰۸۸]: جامع متجد دھمتری کی وقف شدہ جائیداد کا زید کرایہ دارہ،اس نے کمیٹی کے کرایہ پردیئے ہوئے باز بائز بلاک پرنا جائز بقضہ کررکھا ہے اور بینا جائز زائد قبضہ عرصہ دس سال سے کئے ہوئے ہے۔ اب کمیٹی نا جائز بلاکرایہ قبضہ کو زید سے واپس اس لئے لینا چاہتی ہے کہ اس نا جائز قبضہ کے بلاٹ سے جامع متجد کی کم وبیش سورو ہے ماہانہ آمدنی بلامبالغہ بڑھ سے اب اگر زید اس نا جائز قبضہ کے بلاٹ کو کمیٹی کے قواعد وضوالط کے تحت واپس نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کرایہ بالمقابل دیگرے دینے کوتیار ہے اور نہ ہی نا جائز قبضہ چھوڑ تا ہے تو زید پراس معاملہ میں شرعی تھم کیا ہے اور کس قدر مجرم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر واقعداسی طرح ہے تو وہ کرایہ دار غاصب ہے، ظالم ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کے ذمہ واجب ہے کہ دہ زائد حصہ فوراً خالی کر دے اور جتنے زمانہ تک اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اس کا کرایہ بھی ادا کردے(۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۱۰/۱۵ هـ

(١) "وإذا علم حرمة إيجار الوقف بأقل من أجر المثل، علم حرمة إعارته بالأولى، ويجب أجر المثل". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ٩ ٣، رشيديه)

"قال الخصاف في وقفه: إذا أنكر والى الوقف: أى قيم الوقف، فهو غاصب. فيخرج من يده، فإن نقص منها شيء بعد الجحود، فهو ضامن ". (التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل العشرون في المسائل التي تتعلق بالدعوثي ...... : ٥/٠١٠، ٥٢١، ١٢٨، إدارة القرآن كراچي)

"و لو غصبها من الواقف أو من واليها غاصب، فعليه أن يردها إلى الواقف، فإن أبى وثبت غصبه عند القاضي، حبسه حتى رد، فإن كان دخل الوقف نقص، غرم النقصان ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف: ٣٣٤/٢، رشيديه)

"ويفتى بالضمان في غصب عقار الوقف و غصب منافعه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٩ ٩/٥، رشيديه)

# مسجد کے مجرے پرغاصبانہ قبضہ کرنے والے کونکالنا

سوال[۹۹]: ایک شخص مسجد کے جمرے پرغاصبانہ قابض ہے اور مسجد کا کوئی کام وغیرہ بھی نہیں کرتا، بلکہ بارش میں چار صفیں باہر پڑی رہ گئی تھیں، اس وقت بیشخص موجودتھا، وہ بھیگ کرخراب ہوگئیں، کیکن اس نے ان کواٹھایا تک نہیں ۔اور مسجد میں اگر کوئی آ دمی تیل وغیرہ دینے کو کہتا ہے کہ اگر برتن وغیرہ ہوتو دے دو، تیل لاکر مسجد میں ڈالوں گا تو میخص اس سے بیسہ لے کرمضم کرجا تا ہے، تیل وغیرہ نہیں لاتا۔

اوراییا بھی ہواہے کہ ایک دولہا مسجد میں سلام کرنے آیا اوراس نے امام صاحب کوسور و پید یا تو اس کو لے کرخرچ کرلیا، لوگوں کو معلوم ہوتو شور کیا اور بار بار کہنے پر بردی مشکل سے اس نے وہ سورو پے واپس دیئے، ورنہ تو وہ ہضم ہوگیا تھا۔ بیدوا قعہ تو معلوم ہوگیا لیکن نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ اپنا خرچ اسی طرح چلا تا ہے اورکوئی کام وغیر ہنییں کرتا۔ اورلوگوں نے سات آٹھ بار حجر سے نکال دیا، مگر دس پندرہ روز کے بعد پھر آجا تا ہے، حالا تکہ اس کا اپنا گھر موجود ہے، وہاں اس لئے نہیں رہتا کہ وہ کام کرنے کو کہتے ہیں، لہذا اس کے کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے فض کومسجد میں رہنے اور سونے سے بالکل روک دیا جائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۳۳/۱۱/۲۳ ھ۔

# مسجد کے لئے وقف شدہ زمین کوامام کا اپنے نام کرالینا

سب ال [ ۹۰ ]: ایک مسجد کی کچھز مین وقف ہے، وہ امام کے لئے ہے کہ جب تک جو محف امام رہے گاس کی اجرت کی جو محف امام رہے گاس کی اجرت لیتارہے گا، کیکن موجودہ امام نے اس کو اپنے نام ریکارڈ کرالیا ہے، بستی والے کہدرہے ہیں کہ مسجد کے نام کردیں، مگروہ نہیں کرتے تو امام کا جرأ مسجد کی زمین اپنے قبضہ میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟ اگر بیغل

(۱) اس ميں چونكم مجدكا نقصان باور محدكى اشياءكا بي جا استثمال ب، فقباء فيم محدكى معمولى چيز كے استثمال كو بھى يغير خريد بناچائز قرار ديا بي: "وإذا راى حشيش المسجد فرفعه إنسان، جاز إن لم يكن له قيمة، فإن كان له أدنسى قيمة، لا ياخذه إلا بعد الشراء من المتولى أو القاضى أو أهل المسجد أو الإمام". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢٠٥٥، رشيديه)

ناجا ئز ہوتو ایسے امام کے پیچھے نماز پر منا درست ہوگا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ زمین مسجد کے لئے وقف ہے تواس پرکسی کا مالکانہ قبضہ جائز نہیں، بلکہ خصب ہے(۱) امام اور اس کے بھائیوں کے ذمہ ضروری ہے کہ فوراً یہ مالکانہ قبضہ اٹھالیں اور زمین مسجد کے نام کردیں، ورنہ آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اورامام صاحب کی امامت مکروہ تحریمی ہوگی اوروہ امامت سے الگ کئے جانے کے قابل ہوں گے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۱۱/۱۹مه۔

مسجد کی زمین پر ما لکانه قبضه

سے وال[۱۹۰۱]: مسجد کے حن اور نمازِ جنازہ کی جگہ اور مذہبی اجتماع کی جگہ اور تعزیہ کے راستہ پر قبضہ کر کے مکان بنانا چاہتا ہے۔اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟

(۱) "فبإذا تم (أى الوقف) ولزم، لا يملك، ولا يملّك ولا يعار، الخ". (الدرالمختار). "(قوله: لا يملك): أى لا يكون مملوكاً لصاحبه. ولا يملّك: أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه لا يسملك): أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه لا ستحالة تمليكه الخارج عن ملكه، اهن . (رد المحتار، كتاب الوقف ، مطلب مهم فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة وقوله فموقوفة على فلان: ٣٥١/٣، سعيد)

"وإذا صبح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢/٥ ٣٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(٢) "ويكره إمامة عبد واعرابي و فاسق، الخ". (الدرالمختار). "أما الفاسق، فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعاً، بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم، لما ذكرنا ". (ردالمحتار، باب الإمامة: ا/ ٥٢٠، سعيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ جگہ مسجد کے لئے وقف ہے تو اس پر مالکانہ قبضہ غصب اور حرام ہے(۱)،اس قبضہ کو ہٹا کر مسجد کے قبضہ میں دینا ضروری ہے، پھراس کی چہار دیواری بنا کر حسبِ مصالح مسجد کے کام میں لائیں، تا کہ آئندہ الی نوبت نہ آئے۔فقط والٹد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۲/۱۸ هـ\_

مسجد کی زمین مین امام کا حجره بنانا

سوال[۹۲]: اسمبد کے امام صاحب نے رہنے کے لئے صحبِ مسجد میں ایک جمرہ بنایا جس کو پہلے نماز کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ یہ جائز ہے یانہیں؟

ایک مسجد کی زمین پر دوسری مسجد بنانا

مدوال [209]: ۲ سایک میجدی موقو فدز مین پرخلاف شرط واقف اہل محلہ کے اتفاق رائے سے
دوسری مسجد بنا سکتے ہیں یانہیں؟ اگر اہل محلّہ نے بیہ طے کیا کہ اس دوسری مسجد کے مصلیان پہلی مسجد والے کو اس
موقو فدز مین کے عوض میں کچھ رو پید دیں تو بیرو پید دینا دوسری مسجد والوں پرضروری ہوگا یا نہیں؟ اور پہلی مسجد
والے دوسری مسجد والے کو بیز مین بلاعوض دے سکیس کے یا نہیں؟ اور رو پید دینا طے ہونے کی صورت میں دوسری
مسجد والے اگر پہلے طے شدہ رو پیدنہ ویں تو بیدوسری مسجد کیسی ہوگی اور اس میں نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟ اور بیط
شدہ رو پیددے کر دوسری مسجد بنانا سیح ہوگا یا نہیں؟ بیمسجد بن کرنماز ہور ہی ہے۔ شرعی تھم سے مطلع فرما ئیں۔

(۱) "(فإذا تم ولزم، لايملك ولايملك ولايعار ولايرهن) ........ ولو سكنه المشترى أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو الصغير لزم أجر المثل". (الدرالمختار). "(قوله: لايملك): أى لايكون مملوكاً لصاحبه. ولايملك: أى لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحاله تمليك الخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

"رجل وقف أرضاً أو داراً ودفعها إلى رجل وولاه القيام بذلك المدفوع إليه، فهو غاصب يخرج الأرض من يده". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف: ٢ / ٣٣٠ ، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....جوجگہ نماز پڑھنے کے لئے وقف کر کے مسجد بنادی گئی ہو، وہاں امام یا کسی اُور کے لئے حجرہ بنانا درست نہیں (۱)۔

۲ ..... جوز مین جس مسجد کے لئے وقف کردی گئی وہاں دوسری مسجد بنانے کاحق نہیں (۲)، نہاس کو دوسری مسجد کے لئے فروخت کیا جاسکتا ہے (۳)، نہاس کا روپیدلیا جاسکتا ہے۔ ہاں! اگر خدانخوستہ پہلی مسجد وریان ہوجائے، وہاں مسلمان ماقی نہ رہیں اور جہاں وہ زمین ہے وہاں مسلمان موجود ہوں اور ان کومسجد کی ضرورت ہوتواس زمین پردوسری مسجد بنالینادرست ہے اور وہاں نماز درست ہوگی (۴) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، مے ۱۹۰/۵ ہے۔

(١) "ولو حرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٢٢١، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الخ: ٣٥٨/٢، رشيديه)

(٢) "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة، الخ: ٣٠٥/٣، سعيد)

"فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصيةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة، الخ : ٣٣٣/٣، سعيد)

"لأن شرط الواقف يجب اتباعه، لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في وجوب العمل به، و في الممفهوم والدلالة، اهم". (الأشباه والنظائر، كتاب الواقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢، ١٠، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٨، ٣٣٨، سعيد)

(٣) "وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٠٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشبديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ١/٨ ١ ٣٥، ٣٥٢، سعيد)

(٣) وفي جامع الفتاوي: لهم تحويل المسجاء إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لايصلي فيه، ولهم بيع =

# مسجد کی بچی ہوئی زمین پر درسگاہ اور رہائشی مکان

سدوال[۴ و ۷۰]: اسسمسجد کی بچی ہوئی زمین پرمدرسہ درسگا ہیں، مدرسین وطلباء کے رہنے کے گھر بنا سکتے ہیں یانہیں؟

# مسجد تمیٹی کی ناخوشی کے باوجوداییا کرنا

سبوال[۹۵]: ۲....اگراس میں مسجد کی تمینٹی کی طرف سے ناراضی اور ناخوشی ظاہر ہوتو جھگڑااور زبردستی اس پر قبصنہ کرلینا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... جوجگہ مسجد کی ہے اس میں اگر طلباء کے رہنے یا تعلیم کے لئے عمارت بنا کیں تو اس جگہ کا کرایہ مناسب تبحویز کرلیا جائے اور مدرسہ کی طرف ہے وہ مسجد کوا داکر دیا کریں (۱)۔

۲ .....زبردستی قبضه کرنااوراس پرعمارت بنانا جائز نہیں (۲)، کمیٹی کی رضا مندی ہے جگہ کے کرایہ کا معاملہ کرلیا جائے ۔فقط والٹد تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم ديو بند،۲۶/۱۰/۲۹ هـ\_

مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر، سائحاني، اهـ". (ردالمحتار، كتاب
 الوقف، مطلب في أحكام المساجد: ٣٥٤/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢١٣/٥، رشيديه)

(١) "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، ويكون غلة ذلك فوق غلة النورع والنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيواجرها". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣/٢ ١٣، وشيديه)

(وكله ا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٠٠٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ١/١٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر) (كذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ١/١٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر) (٢) "عن سعيد بن زيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أخذ شهراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع ارضين". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب =

#### صحنِ مسجد میں کنواں بنانا

سوال[١٩٠١]: كياارشادفرماتے ہيںعلائے شرعمتين اس بارے ميں كه:

یہاں کی جامع معجد میں با وجوداس کے کہا کی سرکاری نکلہ پانی کالگاہوا ہے جو پانی دینے کے لئے کانی ہے، گرمیوں میں نکلے کا پانی تھوڑا ہو جاتا ہے تو ضرورت رفع کرنے کے لئے ایک کنواں بھی ہے۔ اندریں حالات مسجد والوں نے چاہا کہا کہ کنواں اُور کھودنا چاہیے جس میں بجلی کی مشین لگوا کیں اور پانی کی بہتات ہو، اور یہ کنواں معجد کے مال وقف کے صرفہ سے حن معجد میں کھودنا تجویز ہوا۔ اور درآں حالانکہ واقف زمین معجد فوت ہو چکا ہے۔

یہاں کے علاء میں ہے بعض نے ان کومنع فرمایا کہ سجد ما اُعدد للصلوة ہا وربیت صرف زمین مجد میں جائز نہیں۔ بعض نے عالمگیری کی کتاب الصلوة والی اور قبیل باب إحیا الموات والی روایتوں کے اختلاف کود کھے کر پچھ تسامل سے جواب دیا فائدہ اس تسامل سے لے کرانہوں نے کنواں کھودنا شروع کیا۔ اب سوال بیہے:

#### ا ..... آیا کنوال کھودنا جائز ہے یانہیں؟

۲....اور جب کھودا گیا تواب یہ پانی اجزائے مسجد میں سے شار کیا جائے گایانہیں؟ بنابرینکہ مسجدالی تحت الثری مسجد ہے۔اور آیااس پانی کا استعمال وضوو غیرہ کے لئے جائز ہے یانہیں؟ پانی مشین کے ذریعہ سے مسجد سے باہر نکالا جائے گا اور استعمال کیا جائے گا۔

المستفتى :ا مام مسجد جامع نوشهره صدر ضلع بشاور ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ نماز پڑھنے کیلئے مسجد بنا کر وقف کر دی گئی ہے،اس جگہ کومتنقلاً کسی دوسرے کام میں لانا غرضِ واقف کے خلاف ہے،الی جگہ کومتنقلاً کسی دوسرے کام میں لانا غرضِ واقف کے خلاف ہے،الیی جگہ ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے،اس کا احترام لازم ہوتا ہے۔اگراس جگہ کنوال بنایا جائیگا تو وہ جگہ ہمیشہ کے لئے غیرصلوۃ کے کام میں محبوس رہے گی،حالانکہ وہ نماز کیلئے محبوس کی گئی تھی۔ نیز وہال پانی لینے کے لئے طاہر وجب سب جائیں گے اور عامۃ کنویں پرشور وشغب ہوتا ہے، پانی لینے میں نزاع ہوتا ہے،

<sup>=</sup> البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، ص: ٢٥٣، قديمي)

بسااوقات پانی لینے والےعوام کے پیراور برتن میل کچیل میں ملوث ہوتے ہیں، بیاموراحر ام مسجد کےخلاف اور ممنوع ہیں۔ نیزاس سے مسجد میں تنگی ہوگی اور صفوف میں تفریق ہوگی:

قال في شرح المنية: "ولا يحفر في المسجد بئر ماء؛ لأنه لا يؤمن من دخول النساء والصبيان، فتذهب حرمة المسجد ومهابته. ولو كان البئر قديماً، يترك كبئر زمزم، اهـ"(٢)\_

(١) (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ،وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ١/٢١٠، ٢٦١، سعيد)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد، الخ: ١٠/١، رشيديه) (٢) (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المساجد، ص: ٢١٢، سهيل اكيدمي لاهور)

"و لا يتخذ في المسجد بئر ماء؛ لأنه يخل حرمة المسجد، فإنه يدخله الجنب والحائض، وإن حفر فهو ضامن بما حفر، إلا أن ما كان قديماً فيترك كبئر زمزم في المسجد الحرام". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٢٢/٢، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، فصل: يكره استقبال القبلة، الخ: ١/١٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

پانی مباح الاصل ہے، اس کا استعال ہر مخص کو جائز ہے، پانی اجزائے مسجد میں شارنہیں ہوگا۔ تحت النر کی تک مسجد ہونے سے مرادیہ ہے کرتی العبد منقطع ہوجائے، کوئی شخص دعوائے ملک نہ کرسکے، صسر سے بست النشامی (۱)۔ فقاوی عالمگیری کی دونوں عبارتیں بھی اس جواب کے خلاف نہیں رہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم سے حررہ العبد محمود گنگو، می عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۸/ ربع الا ول/ ۲۰ ہے۔ الجواب شیح سعیدا حمد غفرلہ مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۹/ ربع الا ول/ ۲۰ ہے۔ صبح عبد الله طف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۹/ ربع الا ول/ ۲۰ ہے۔

پرنالہ دوسرے کی جگہ میں اور مسجد کی دیوار میں ایسا تصرف جس سے کسی کی بے پردگی ہو

سے وال[۷۰۹۷]: زیدنے دوقطع زمین مالکان زمین سے خریدی جس کی سرحد مسجدے مغرب
وجنوب کی دیوار تک تھی جس میں سے ایک قطعہ زمین جانب مغرب افتادہ پڑتی تھی، دوسرے قطعہ جنوب کے
پچھ حصہ پر مالک زمین نے اپنا مسکونہ مکان بنار کھا تھا جو جانب مغرب ومشرق کی لمبائی میں واقع تھا۔

زید نے خرید نے کے بعدا پی پوری زمین پر قبضہ کرانے کے لئے دونوں جانبوں میں معجد تک اپنی دیوار بنا کرا حاطہ و مکان کی شکل دے دی۔ مسجد کی جنوبی دیوار میں جھروکے (۲) بشکل روشندان بنائے تھے، جس سے زید کے صحن میں بال بچوں کی بے پردگی ہوتی تھی۔ مسجد کی جنوب کی دیوار کے بعدا کی گلی جو کہ ایک ضعیفہ کا مکان خام بنا ہوا تھا جوزید نے خرید نے کے بعدا پناصحن بنادیا، اور جھروکے کو اپنے صحن کی طرف سے بے پردگ کے خیال سے جاروں سورا خوں میں مٹی رکھ کر بند کر دیا تھا۔

کچھ دنوں کے بعدرائے عام مصلیانِ مسجد سے بضر ورتِ شدید مسجد کی ایک الماری اچھی ناصی نصب

(۱) "حاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً، لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: وأن المساجد لله [الجن: ۱۸] بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً، فهو كه رداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر الرواية ". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أ مكام المساجد: م/ ۲۱/۵، رشيديه)

(و كذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد) (٢) "جَمِروكي: كَمِرْكي، دريجي، روش دان، اليي كَمِرْكي جويُر منظر، اطراف بين سيريا نظاره كي غرض سے ركھي گئي مؤ'۔ (فيسروز اللغات، ص: ٩٣٣، فيروز سنز، لاهور) ہوئی جس کو لگےتقریباً ۲/سال ہو گئے ،اپنی جگہ بدستور ہاتی ہے اور مسجد کی مصلحت فوت نہ ہوئی ، اور زیدی بے پردگی کا سوال ختم ہوگیا۔اور پہنیں معلوم کہ جھروکے مالکِ زمین کی اجازت سے بنائے گئے یاا فقادہ زمین کی طرف یوں ہی کھولے گئے۔

اب زیر سخن مذکورہ کومکان کی شکل میں تغییر کرنا جا ہتا ہے اور جا ہتا ہے کہ سجد سے ملا کرائی دیوار پختہ بنا کر تغییر کر لے اور پانی جو سجد و مذکورہ ضعیفہ کے دونوں دیواروں کے بچ میں گرتا تھا وہ پانی زیدا ہے سخن خانہ کی طرف گرائے اور زید کا مکان بسبب گلی چھوڑ نے سے غیر محفوظ نہ ہو۔ زید کا کہنا ہے کہ سجد ودیوار زید میں گلی ہوگی، مسجد کا بھی نقصان ہوگا، برسات کے پانی کے ریلے و چھینے دونوں دیواروں کو خراب کریں گی اور نیز چور ونقب زن کے چھینے کا خطرہ رہے گا۔ دوسرا مجھ کو خیال ہے کہ جھرو کے جہاں اس وقت الماری نصب ہے بڑا سا جنگلہ لگا دیا جائے، میراس شکل میں بے پروگی کا مسئلہ پیش آتا ہے۔

اب دریافت طلب میہ کہ آیا زید کواپنی زمین پر مکان تغییر کرنے کا شرعاً حق ہے، یااپنی دیوارمسجد سے نہیں ملاسکتا؟ اگر نہ ملائے تو کس قدر فصل چھوڑ نا ضروری ہے؟ نیز جھروکوں کی کیا حیثیت ہے؟ آیاان کا باقی رہنا ضروری ہے یانہیں؟ اگر ضروری ہے تو زید کے مکان کے غیر محفوظ ہونے اور بے پردگی کا کیاحل ہوسکتا ہے؟ رہنا ضروری ہے یانہیں؟ اگر ضروری ہے تو زید کے مکان کے غیر محفوظ ہونے اور بے پردگی کا کیاحل ہوسکتا ہے؟ المستفتیٰ جمدیسین ، قصبہ سرائے میر ،محلّہ فاہر خان اعظم گڑھ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زیدگواپنی زمین میں مکان محن سب کچھ بنانے کا پوراا ختیار حاصل ہے(۱)، کیکن اگر مسجد کے متصل مسجد کی مصالے کے لئے جھ راستہ مالک نے چھوڑ دیا ہو، یا پانی گرانے کے لئے حق دیا ہوجس کوزید کے ہاتھ فروخت نہیں کیا گیا تو زید کا اس راستہ کوختم کرنا، یا پانی گرانے کی جگہ کوختم کرکے دوسری طرف منتقل کرنا

<sup>(</sup>۱) "كل يتصرف في ملكه كيف شاء، لكن إذا تعلق به حق الغير، يمنع المالك من تصرفه بوجه الاستغلال". (شرح المجلة، الفصل الأول في بعض قواعد في أحكام الأملاك: ١/٣٥٣، (رقم المادة: ١ ١٩٣٠)، مكتبه حنفيه كوئته)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم: ٢/٣ - ٥، سعيد)

درست نہیں (۱)۔آج زبیداس جگہ پر پانی گرانا برداشت نہیں کرتا تو کل کوزید کے ورثاء مسجد کا پانی اپنے مکان پر کیسے برداشت کریں گے؟ نزاع پیدا ہوگا، وہ کہیں گے کہ مسجد کا پانی ہمار ہے صحن میں نہ آئے ،کسی اُور طرف راستہ کیا جائے۔

مسجد کے جنوبی و یوار کے جھروکوں سے اگرزید کے مکان کی بے پردگی ہوتی ہے تو زید کو جاہیے کہ وہ اپنے مکان کی دیوار بنائے تا کہ بے پردگی نہ ہو۔اگرزید میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ دیوار بناسکے تو جوالماری مسجد کے لئے اس جگہ پر بنائی گئی اس سے بے پردگ ختم ہوگی، اب جنگلہ لگا کراس کے مکان کو بے پردہ نہ کیا جائے۔ برسات میں مسجد کے پانی کی وجہ سے اگرزید کی دیوارکواندیشہ ہوتو اس کے تحفظ کے لئے نالی پختہ کردی جائے۔ فقط والٹد تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفى عنه، دا رالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

مسجد میں ادھارلگائی ہوئی اینٹوں کی واپسی

سوال[۷۰۹۸]: ایک آدمی نے اپنامکان بنانے کے لئے آٹھ ہزارا بنٹیں ۲/۱۰/ ۲۷ء،کومنگائیں مسجد کے کچھ آدمیوں نے مشورہ کر کے وہ آٹھ ہزارا بنٹیں ادھار لے کرمبجد میں لگادیں۔ابستی والے اینٹ والیس نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہتم اپنی اینٹ مسجد سے نہیں لے سکتے ، جب کہ اینٹ ویئے ہوئے تین سال ہو چکے۔جس نے اینٹ دی ہے وہ بہت غریب اور پریثان حال ہے اور وہ اپنی مرضی سے دینا نہیں چا ہتا۔ اس بارے میں شرعی تھم سے مطلع فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے وہ اینٹیں مسجد والوں نے خرید کر لگائی ہیں تو وہ مسجد توڑ کر اینٹیں لینے کا حقد ارنہیں رہا (۲)،

(١) "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالةٍ منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامناً". (شرح المجلة: ١/١)، (رقم المادة: ٩٦)، مكتبه حنفيه كوئته)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الغصب، مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير، الخ: ٢/٠٠٦، سعيد) (٢) "إذا كان البيع لازماً نافذاً، فليس لأحد المتبائعين الرجوع عنه". (شرح المجلة لسليم رستم باز، = البتہ قیمت کا حقدار ضرور ہے(۱)۔اگر قیمت میں روپیہ مقرر کیا گیا تھا تو اس کوروپیہ دیا جائے، اگر قیمت میں اینٹیں ہی تجویز کی گئی تھیں بعنی ادھار لی تھیں تو اس قتم کی اینٹیں منگا کراس کو دی جا کیں، یااس کی قیمت دی جائے (۲)۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، ۲۸/۱۱/۲۸ ہے۔



= كتاب البيوع: ١/١١٠ (رقم المادة: ٢٥٥)، مكتبه حنفيه كوئشه)

(وكذا في مختصر القدوري، كتاب البيوع، ص: ١١٥، سعيد)

(١) "ومن باع سلعةً بشمن، قيل للمشترى: ادفع الثمن أولاً، فإذا دفع، قيل للبائع: سلم المبيع".

(مختصر القدوري، كتاب البيوع، ص: ١٩١، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب البيوع: ٣/١٣، ٣٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) "والقرض شرعاً عقد مخصوص يَرِد على دفع مال مثلى لآخر ليردّ مثله. وصح القرض في مثلي، هو كل مايضمن بالمثل عند الاستهلاك". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، فصل في القرض: ١١/٥ ١، سعيد)

"الديون تقضى بأمثالها". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك، مطلب: الديون تقضى، الخ: ٨٣٨/٣، سعيد)

# الفصل الثامن في السكونة في المسجد (مجدين ربائش ركيخ كابيان)

# مسجد کے بالائی حصہ پرامام صاحب کا کمرہ بنانا

سسوال[۹۹]: مسجدے ملا ہوااما مصاحب کا کمرہ ہے جواس وقت خارج مسجد ہے، کیکن اب اس مسجد کی توسیع کا ارادہ ہے۔ تو امام صاحب کے جمرہ کو نیچے سے مسجد میں شامل کرلیں اور اوپر کے حصہ میں مع اہل وعیال کے رہیں۔ تو کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس حجرہ کونماز کے لئے مسجد میں داخل کر کے مسجد قرار دیا جائے تو بالا کی حصہ پر بھی ایسا حجرہ بنانا درست نہیں جس میں امام صاحب مع اہل وعیال قیام کریں (۱)۔اگراس کو مسجد بنانا مقصود نہیں،صرف پر مقصود ہے کہ وفت ضرورت وہاں بھی نمازی کھڑ ہے ہو جایا کریں اور اوپر والے حصہ میں امام صاحب رہیں تو یہ درست ہے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۲/۲۴/ ۸۵ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۲۴/ ۸۵ هـ

(۱) "لو بنى فوقه بيتاً للإمام، لا يضر؛ لأنه من المصالح. أما لوتمت المسجديّة، ثم أراد البناء، منع". (الدرالمختار). "قال فى البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله و علوه مسجداً، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وأن المساجد لله ﴾ اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فى أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل أحكام المساجد: ١/٥ ٢ ٢م، رشيديه)

(٢) "يمنع الحيّض دخول المسجد، وكذا الجنابة .....و حرمة الدخول للجنب. وفناء المسجدله =

# جس کو گھڑی کی حصت کو مسجد بنالیا گیااس میں رہائش کا حکم

سوال[۱۰۰]: مسجد جمرہ میں کا تقریباً پانچ گزاونچاہے اور مسجد کے بائیں جانب کوایک جمرہ تھا بالکل مسجد کی دیوار سے ملا ہوا اور اس جمرہ کے بنچ دو کو گھڑی ہیں ، اس کو گھڑی کو واضع نے امام کی رہائش کے لئے بنائی تھی تا کہ مع اہل وعیال کے رہے ۔ اب چندسال بعد جمرہ کی دیوار توڑ کرکو گھڑی کی چھت تو ڈکرکو گھری کی چھت اور مسجد کے صحن کوایک کرلیا گیا ہے ۔ اور مسجد کا تھم متولی مسجد نے لگایا ہے تا کہ صف کمبی ہو سکے ۔ اور او پر ساراضحن مسجد کے تھم میں ہے اور او پر ساراضحن مسجد کے تھم میں ہے اور او پر ساراضحن مسجد کے تھم میں ہے اور پنچے رہائش کی کو گھڑی آیا۔

ابامام صاحب کااس کوٹھڑی میں رہنا جائز ہے یانہیں؟اگر کوئی جواز کی شکل ہوتو ضرورار شا دفر مائیں اوراگر نہیں ہے توا پنے تصرف میں کسی طریقہ سے لا سکتے ہیں یانہیں؟ اور جواُب تک امام بغیر تحقیق کے کوٹھڑی کے اندر رہا ہے گنہ گار ہوگایانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ مسجد قرار دے دی جائے وہ اوپر نیچ سب ہی مسجد ہے (۱)،اب امام صاحب کوان کی کوٹھڑیوں

= حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآناً. وأما في جواز دخول الحائض، فليس للفناء حكم المسجد فيه. وأما ما في شرح الزاهدى من أن سطح المسجد و ظلة بابه في حكمه، فليس على إطلاقه، بل مقيد في الظلة بأنها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض، كما لا يخفى". (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض:

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس، الخ: ١/٣٨، رشيديه)

(وكذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ١٢، سهيل اكيدُمي الاهور)

(۱) "وكره تحريماً الوطء فوقه والبول والتغوط؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء ، وكذا إلى تحت الشرى، كما في البيرى ". (الدر المختار مع رد المحتر، كتاب الصلاة، مطلب في أحكام المسجد: ١/٢٥٦، سعيد)

میں رہائش کی اجازت نہیں (۱)۔جن کی حجبت کو حمی مسجد بنادیا گیا ان میں مسجد کا سامان ،صف وغیرہ رکھ سکتے ہیں (۲)۔ناوا تفین سے جو کچھ کیا اس سے استغفار کریں ۔فقط واللہ تبعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود، دارالعلوم دیو بند۔

ا مام سابق ضعیف العمر کا تعاون اور مکانِ مسجد میں ان کی رہائش

سوان[۱۰۱]: ضلع میرته میں ایک قصبه انچولی ہے، اس میں ایک متجد ہے جس میں چالیس سال سے ایک امام صاحب متعین تھے، انھوں نے فرائضِ امامت بہت خوبی سے انجام دیئے، اب ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے وہ معذور ہیں، ان کی جگہ دوسرے امام متعین ہو چکے ہیں ۔ دوسال تک تمام مقتد یوں نے ان کی اس طرح خدمت کی جس طرح امام ہونے کی صورت میں کرتے ہیں، مسجد کا ایک مکان ہے جس میں وہ رہتے ہیں۔

اب تنازع ما بین المقتدیین بیہ وگیا ہے کہ امام اول کی اعانت کی جائے یانہ کی جائے ،مقتدی تین قتم کے ہو گئے ہیں: ا-امام اول مکان میں اسی طرح مقیم رہے جس طرح سے رہتے چلے آئے ہیں اور ان کا تعاون حب حیثیت کیا جائے اور وہ لوگ تعاون کررہے ہیں۔۲-امام صاحب کوفور آمکان سے علیحدہ کر دیا جائے اور اس قتم کا تعاون ان سے روانہ رکھا جائے ۔۳- ندبذب میں محلّہ کے مقتدی اعلان کرتے ہیں کہ امام کو کھلا نا پلانا

<sup>(</sup>۱) "قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكناً أو مستغلاً". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٩٣/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف ، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣ سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات: ٢٨٥/١، رشيديه) (٢) "وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه: أي المسجد، جاز كمسجد القدس". (الدرالمختار). "صرح في الإسعاف فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفاً عليه، صار مسجداً، اهد. شرنبلالية ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣/٤٥٥، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل أحكام المساجد: ٣/٤٥٦، رشيديه)

بالكل حرام ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ امام اول کامسجد کے مکان میں رہنا اور ان کی اعانت کرنا شرعاً کیسا ہے، آیا جائز ہے یا حرام؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس امام نے مدت درازتک خدمت انجام دی اوراب وہ ضعیف العمر ہو،اس کا لحاظ خد مات دینیہ اور ضعیف کی وجہ سے ضروری ہے (۱)، اہل محلّہ کو چاہیے کہ باہمی مشورہ کر کے ان کے مکان میں رہنے کا انتظام کریں، اگر مکان کو خالی کرانا ہواور مسجد کی ضرورت ہوتو ان کیلئے دوسرامکان تجویز کردیں، ورنہ مسجد ہی کے مکان میں رہنے دیں، البتہ مکان کا کرایہ چندہ کر کے دے دیا کریں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

## مسجد کی کوٹھڑی میں عورت کور کھنا

سے وال [۱۰۲]: میں نے بڑی مشکل سے ایک مسجد کی کوٹھڑی - جس میں ایک بلنگ کی جگہہے۔
کرایہ پر لی ہے، اس کوٹھڑی کو لینے کی میری غرض صرف اس کے سوا پچھ نہیں کہ میں کسی غریب بیوہ شریف دیندار
سے عقد کرلوں، چنا نچہ میں نے اس سلسلہ میں کوشش بھی شروع کررکھی ہے، لیکن محلّہ کے پچھلوگ اس کوٹھڑی میں
زنانہ رکھنے کو نا جائز اور خلاف شرع کہتے ہیں، اس لئے میراعقد کرنے اور کرانے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں

(1) "حامل القرآن حامل راية الإسلام، من أكومه فقد أكرم الله ، ومن أهانه فعليه لعنة الله ". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٢٩١٣/١، (رقم الحديث: ٣٢١٠)، مكتبه نزار مصطفى رياض) (٢) "لوكانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق

علة الزرع والمنخيل، كان للقيّم أن يبنى فيها بيوتاً فيؤاجرها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف و تصرف القيم في الأوذاف: ٣/٢ ا ٣، رشيديه)

(فتاوی قاضی خان علی هامش الفتاوی العالمکیریة، کتاب الوقف، باب الرجل یجعل داره مسجداً، الخ: ۳۰۰/ وشیدیه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ٢/١/٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

کہ پہلے گھر کا نتظام کرلوں پھرنکاح کا نتظام کرنا۔

مسجد کا نقشہ اس طرح پر ہے کہ جوکوٹھڑی میں نے لےرکھی ہے، اس کا دروازہ باہر کی طرف نالی سے ذرااو پر ہے اور مسجد کا دروازہ اس کوٹھڑی کے دروازے سے دوگز چارگرہ کے فاصلہ پر ہے۔ اس دروازہ کے اندر داخل ہوتے ہی دوگز چارگرہ (۱) پرمیری کوٹھڑی کا روشن دان نما جنگلہ ہے اور یہیں پرنمازی جوتے اتارتے ہیں اور جہال پرنمازی جوتا اتارتے ہیں یہیں پرکوٹھڑی کی پشت ہے۔ براہ کرم مطلع فرما ئیں کہ شرعاً عورت کو اس کوٹھڑی میں رکھ سکتا ہوں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کوٹھڑی میں جانے کا درواز ہ مسجد سے علیحدہ باہر سڑک کی طرف ہے تو اس میں زنانہ کے ساتھ رہنا منع نہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٠/٥/ ٥٠ هـ

امام كاابل وعيال وموليثي كومسجد ميس ركهنا

سوال[۱۰۳]: کیاکسی ایسے خص کوجوکسی دوسرے مقام پرامامت کرتا ہو، و دکسی بھی دوسری مسجد

(۱) "كره: كركا سولهوال حصد، تقريباً تين انگل كي چوڙائي" \_ (فيروز اللغات، ص: ٩٣٠ ، فيروز سنز، لاهور) (٢) "لـو بـنـــى فـوقــه بيتـــاً لـلإمــام، لا يـضــر؛ لأنــه مـن المصـالح". (الدر المختـار، كتــاب الوقف:

(المعسد) مامم

"(ودخول مسجد): أى يمنع الحيّض دخول المسجد، وكذا الجنابة ........ وأما في جواز دخول الحائض، فليس للفناء حكم المسجد فيه. وأما ما في شرح الزاهدى من أن سطح المسجد و ظلة بابه في حكمه، فليس على إطلاقه، بل مقيد في الظلة بأنها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض، كما لايخفي". (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٣٨، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس، الخ: المرابع في أحكام الحيض والنفاس، الخ: ١ /٣٨، رشيديه)

کوا پنے اہل وعیال ،مولیثی ،اور دیگر ضرور بات خاتگی کے لیے استعال کرسکتا ہے، بالفرض اس نے مسجد میں روشنی وغیرہ پر خرچ کیا ہو؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں اہل وعیال کور کھنا اور مولیثی وہاں پر باندھنا جائز نہیں (۱) ، مسجد نماز اور ذکر اللہ کے لئے ہے،
ان کاموں کے لئے نہیں (۲)۔ ظالموں اور کافروں کی طرح خانۂ خدا پر قبضہ کرنا اور ان کو دلیلیں پیش کرنا
خطرنا کے صورت ہے، کہیں وہی انجام نہ ہوجواُن ظالموں کے لئے تجویز ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم ویو بند۔

# بوقتِ ضرورت مسجد کی حصت برامام کی رہائش گاہ بنانا کیساہے؟

سے، نیز مسجد کے احاطہ میں کوئی الیں جگہ نہیں ہے کہ جہاں امام اور مؤذن کے رہنے کی کوئی جگہ نیں ہے، نیز مسجد کے احاطہ میں کوئی الیں جگہ نہیں ہے کہ جہاں امام اور مؤذن کے لئے کمرے برائے رہائش بنائے جاسکیں۔ ایسی صورت میں مسجد کے محصہ یا پوری حجت پر کمرہ یا کمرے برائے دینی مدرسہ ورہائش طلباء بنانا جائز

(۱) "قال الفقيه أبو الليث: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكناً أو مستغلاً". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ : ۲۹۳/۳، رشيديه) (وكذا في الدر المختار، كتاب الوقف: ۳۵۸/۳، سعيد)

(وكذا في البزازية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات: ٢٨٥/٦، رشيديه)

(٢) "والمسجد خالص لله سبحانه، ليس لأحد فيه حق ، وقال الله تعالىٰ: ﴿وأن المساجد لله ﴾ اهـ".
 (فتح القدير ، كتاب الوقف، فصل أحكام المسجد : ٢٣٣/٦ ، مصطفى البابى الحلبى مصر)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خوابها ﴾ (سورة البقرة: ١١٣)

"﴿وسعى في خرابها﴾: أي هدمها وتعطيلها ...... ﴿أولئك﴾ الظالمون المانعون الساعون في خرابها ﴿ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾، اهـ". (روح المعانى: ١/٣٦٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

ہے یانہیں؟

# آمدنی کے لئے کرایہ لے کرمسجد کی حجبت پرمسافروں کو گلمرانا

سوال[0 • 1]: ۲ .....اگر مسجدِ مذکوری کوئی ایسی آمدنی نه ہوجومسجد کے اخراجات کے لئے کافی ہو تو کیا ایسی صورت میں اگر بالائی حصت پر مسافروں کے واسطے کمرے بنادیئے جائیں اور آمدنی بڑھانے کے لئے ان مسافروں سے کرایہ وصول کیا جائے تو جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....اجازت نہیں، کذا فی البحر الرائق: ٥ / ٢ ، ٢ (١)۔

۲ ....اس کی بھی اجازت نہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، الریم/ ۹۹ ھے۔
ضرورت مسجد کے لئے مسل خانوں کو باہر منتقل کرنا

سےوال[۱۰۱]: مسجد کے احاطہ میں نین عدد شل خانے اور تین استنجا گاہیں اور ایک سبیل آٹھ نلکوں پرمشتل برابر برابر بنی ہوئی ہیں، کیکن بنائے مسجد سے ہی شرعی مسجد کے تھم سے بیاشیاء خارج تھیں، کیونکہ

(۱) "لوجعل مسجداً، ثم اراد أن يبني فوقه بيتاً للإمام أوغيره، هل له ذلك؟ قلت: قال في التاتار خانية الإمام أوغيره، هل له ذلك؟ قلت: قال في التاتار خانية الذا بني غرفة وهو في يده، فله ذلك. وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس، ثم جاء بعد ذلك يبني، لا يتركه. إذا قال: عينتُ ذلك، فإنه لا يصدق". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢١/، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣ سعيد)

(٢) "ولايجوز اخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكني". (الدرالمختار، كتاب الوقف،
 مطلب في احكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البزازية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات: ٢٨٥/٦، رشيديه)

"قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكناً أو مستغلاً". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً ، الخ: ٢٩٣/٣، رشيديه)

قوم کے افراد نے تمام مسجد کو پختہ کیا اور نئی بنایا ، لیکن مذکورہ بالا اشیاء آج تک پُرانے طرز پرموجود ہیں۔لہذامسجد کی کمیٹی نے ایک رائے پیش کی ، کیونکہ احاط مسجد میں بچے داخل ہوکر پاک و ناپاک ہاتھوں سے عسل خانوں کی جگہ سے پانی لیتے ہیں۔

دوسرے اس کنویں کے ڈول کو مبیل میں پانی بھرنے کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے اور یہ بعض اوقات جماعت چھوٹنے کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ ماشاء اللہ مصلی زیادہ ہیں اور مبیل کافی نہیں ہوتی ۔ استنجا گاہوں کو وائر مثین نگا کر وسیع کیا جائے، کیونکہ مسجد کے نام وقف کافی ہے۔ اس لئے قوم نے اس گیرج کو شسل خانوں میں تبدیل کر دیا۔ پچھلوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ مسجد کے باہر مسجد کی آمدنی استعال نہیں کی جاسکتی، کین لوگوں نے جواب دیا کہ ہم بیکام مسجد کی پاکیزگی اور صفائی کے لئے کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مصالح مسجد کے لئے شسل خانہ باہر تعمیر کئے جاسکتے ہیں یانہیں، یااس کے لئے علیحدہ سے چندہ کیا جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی پاکیزگی اور نماز باجماعت میں مہولت پیدا ہونے کے لئے عنسل خانوں کو باہر منتقل کر دینا درست ہے(۱)۔جس طرح قدیم عنسل خانوں پر مسجد کارو پییزج ہوا ہے اگراسی طرح ان عنسل خانوں پر مسجد کا رو پییزرج ہوتو کیااشکال ہے، تا ہم اگراشکال ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کے لئے متنقلاً چندہ کرلیا جائے۔ جب تک کوئی اشکال سامنے نہ آئے تو اس کی تفصیل کیا کہ ہی جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند\_

(۱) "قلت: وبهبذا علم أيضاً حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموى، ولا سيما ماترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

"(قوله: وأكل نحو ثوم) للحديث الصحيح في النهى عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العينى في شرحه على صحيح البخاري: قلت: علة النهى أذى الملائكة وأذى المسلمين الإمام العينى في شرحه على صحيح البخاري: قلت: علة النهى أذى الملائكة وأذى المسلمين مستحد ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولاً أو غيره". (ودالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١٢، سعيد)

### حجرة أمام كاشهتر جدار مسجدير

سوال[2014]: ماقولکم رحمکم اللہ تعالیٰ! شاہی مسجد سیوم بارہ کی جنوب وشال میں ہردوجانب زمانہ قدیم کے بینے ہوئے دو جربے ہیں جن میں سے ایک حجر ہے کی قلمدانی ڈائٹ مسجد کی دیوار میں ہضم ہورہی ہے، دوسرا شالی حجرہ سادہ بنا ہوا ہے جس کوشکت ہوجانے کی وجہ سے دوبارہ تغییر کیا گیا ہے۔ اس تنہید کے بعد سوال بیہ ہے کہ اس شالی حجرہ کے اوپر دوسری منزل کی تغییر کا خیال ہے اور مسلحت تغییر کی بناء پراس دوسری منزل کی حجبت کا شہتر ایک طرف مسجد کی ویوار میں رکھا جانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ تصرف جائز ہے یا نہیں؟

اس سوال کے خاص ملحوظات یہ ہیں:

ا- پیچرے زمانہ قدیم ہے معجد کے ہیں۔

۲-ان کی بالائی منزلیں بھی مسجد ہی کی ہیں۔

سا-اس مسجد کے احاطہ میں ایک مذہبی مدرسہ بھی ہے جس کی عمارت مسجد کے مملو کہ زبین پر بنائی گئی ہے۔

ہم-اوران حجرول سے حسبِ ضرورت مدرسہ کا کام لیا جار ہاہے اورمسجد کا بھی ،اگر چہتلیم کےسلسلہ کے وقت بیاخراجاتِ مدرسہ کی مدسے ہوتے ہیں ،لیکن استعال عمارت مشترک قشم کا ہے۔

لہذا دوسراسوال بیہ ہے کہ ان حجروں کے بارے میں بینوعیت جس کواینے اکابر ہمیشہ بلانکیر ملاحظہ فرماتے چلے آرہے ہیں کیسی ہے؟

احقر: ژوت حسین ،سیوباره ضلع بنجور ،۲۳/ جمادی الا و کی/ ۲۹ ھ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ية تفرف شرعاً جائز بميل: "ولا يو ضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه، اهـ". شامي (١)-

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

<sup>&</sup>quot;ولا يوضع الجذع على جدار المسجدوإن كان من أوقافه، اهـ". (البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٩/٥ م، رشيديه)

ظاہر حالات سے توبیہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجرے مصالح مسجد کے لئے وقف ہیں ، مدرسہ کا کام لینا سے ان حجروں سے شرعاً درست ہے ، مگر مسجد کا احترام کموظ رہنا بھی ضروری ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی غفرلہ ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔ الجواب صحیح : سعیداحمہ ، ۱۲۸ جمادی الاً ولی/ ۲۹ ھے۔



<sup>(</sup>۱) "أما المعلم الذي يعلم الصبيان بأجر إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر وغيره، لا. يكره". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الفصل السادس والعشرون في المسجد و ما يتصل به: المرادم و المديد)

<sup>(</sup>وكذا في الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٣/٣، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في للجع: ٢٨/٦، سعيد)

# الفصل التاسع في انتقال المسجد و أمتعته (مسجد اوراس كسامان كونتقل كرنے كابيان)

# مسجد كودوسري جكه منتقل كرنا

سوان[۱۰۸]: ملک بنگال میں ایک جگہ مجد تھی جس میں جمعہ پڑھا کرتے تھے، اب اس جامع مہر میں کوئی شخص نماز پڑھنے نہیں آتا، اگر آتے ہیں تو صرف ایک یا دوآ دمی۔ اور اس سے قریب ہی ایک اُور موضع ہے جہاں بہت آدمی رہتے ہیں، وہ لوگ اس کونتقل کر کے اپنے یہاں لے جانا چاہتے ہیں۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ اس کونتقل کرنا جائز ہے یانہیں ،اورنتقل شدہ جامع مسجد میں جمعہ جائز ہوگایا نہیں؟ اور اب قدیم جامع مسجد کے متعلق کیا حکم ہے جب کہ وہاں سے سارا سامان اٹھا لیا گیا ہے ،صرف زمین مسجد کی باقی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ اس پہلی مسجد میں بعض آ دمی نماز پڑھنے کے لئے اب بھی آتے ہیں تو اس کوکسی دوسری مسجد کی طرف منتقل کرنا جائز نہیں (۱) ، البتة اس مسجد کے قریب آبادی کم ہونے کی وجہ سے اگر نماز جمعہ دوسری مسجد میں جس کے قریب آبادی زیادہ ہو پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی مضا کقتہ ہیں (۲) بشرطیکہ وہاں شرا لکط

(۱) "ولو حرب ما حوله، واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (الدرالمختار). "(قوله: عند الإمام والثانى) فلا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، حاوى القدسى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٢ ٢ ، رشيديه)

(٢) "وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع". (الدرالمختار). "(قوله: تغلق) لئلا تجتمع فيها=

جمعه بھی متحقق ہوں (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۰/۸ م ۵۷ هـ

الجواب صحيح: سعيدا حمرغفرله مفتى مدرسه مذا\_

صيح :عبد اللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۲۲۰/شوال/ ۵۵ هـ

مسجد كومنتقل كرنا

سوال [۱۰۹]: کچھ عرصہ پہلے گی بنی ہوئی ایک معجد ہے، حب ذیل چند معتبر عذر درپیش ہوئے:
فی الحال جہاں معجد قائم ہے وہاں برسات کا پانی ہوگر معجد کے اندر اور صحن کے قریب جاتا ہے، بہت دنوں تک معجد کے اعامے ہے وہاں پانی نہیں ہوا کرتا تھا۔
دنوں تک معجد کے اعامے ہے باہر منتقل ہو کرنماز پڑھنی پڑی ہے، معجد کے بناتے وقت وہاں پانی نہیں ہوا کرتا تھا۔
معجد کے مشرقی جانب چالیس پچاس گزفاصلہ پر بہت عمدہ جگہ موجود ہے، وہاں بھی برسات کا پانی نہیں ہوا کرتا ہے اور نہ ہونے کا ندیشہ ہے اور یہاں پر مسجد ستون کی جہہے ستون کی مجد سے ستون کی محبد کے مشرقی عبہت ہی دشوار ہوتا ہے۔
کڑی وغیرہ رکھنا بھی بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔

مذکور فاضل اونجی جگہ پر منتقل کر کے دیواراٹھا کر ہمیشہ کے لئے متجد کااحترام باقی رکھنے پرمحلّہ کے سب
لوگ متفق ہیں اور عذر پر بھی موجود ہے کہ مصلیوں کی تعدا دزیا وہ ہونے کی وجہ سے متجد میں لوگ سانہیں سکتے ہیں ،
متجد کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے ،لیکن مذکورہ مشرقی جانب فاصلنہیں ،نتقل کرنے اور کسی جانب متجد بردھانے
کی جگہ بھی نہیں ۔ مذکورہ عذروں سے کوئی عذر کا دفعیہ ہوسکتا ہے۔ اور واضح رہے کہ فاصل پر انتقال کرنے سے بھی موضع سابق اسی متجد کی منتفع میں رہے گ

ابسوال بیہ ہے کہ اسی صورت مذروں کے سبب سے مبحد کی بنا پر مذکورہ چالیس پیچاس گز کے فاصلہ پر منتقل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ بینوا و تو جروا مع حوالہ کتب۔ فاصلہ پر منتقل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ بینوا و تو جروا مع حوالہ کتب۔ مستقتی ریاض الدین احمہ۔

<sup>=</sup> جماعة". (ردالمحتار، باب الجمعة: ١٥٤/٢، سعيد)

<sup>(</sup>١) "ويشترط لصحتها سبعة أشياء: الأول: المصر، الخ". (الدرالمختار، باب الجمعة: ٢/١٣١، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر موجود ہ مسجد با قاعدہ مسجد شرع ہے تو جب تک وہ آباد رہے اس کے سامان کو منتقل کرنا اور کسی نئی پرانی مسجد میں خرچ کرنا درست نہیں ، البتہ اگر یہ مسجد غیر آباد ہوجا وے اور لوگ اس میں نماز پڑھنا ترک کردیں ، خواہ قریب آبادی بڑھنے کی وجہ ہے ، یا دوسری مسجد بنانے کی وجہ ہے تو اس کے سامان کو دوسری مسجد میں اہل محلّمہ کی رائے سے منتقل کرنا درست ہوگا اور احترام اس قدیم مسجد کا بھی واجب ہے ، اس کا احاطہ بنا کر حفاظت کرنا ضروری ہے۔

DZ1

جس قدررو پیچدید متحد بنانے میں خرج ہوگا، کیاممکن نہیں کہ اس روپیہ کے ذریعہ سے متحد میں پانی کی حفاظت اور وسعت کا انتظام کیا جاسکے، اگرممکن ہے تو پھر جدید مسجد بنانے کی ضرورت نہیں کہ اس سے قدیم مسجد و بران ہوجاوے گی:

"ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسى. وعاد إلى الملك: أى ملك البانى أو وارثه عند محمد رحمه الله تعالى. وعن الثانى: ينتقل إلى مسجد اخر بإذن القاضى، اهـ". درمختار (١)-

"وفى فتاوى النسفى: سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا، وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبين يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم: هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى، و يمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟

(١) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، ٢٥٩، سعيد)

"إذا خوب وليس له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية السسسة فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته. وقال أبويوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة، لا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/ ٢٢١، رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، الفصل الرابع في المسجد، الخ: ٣٢٣/٣، سهيل اكيدُّمي لاهور) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ١٦٥٩، إدارة القرآن كراچي)

قال: نعم". ردالمحتار: ٣/٥٧٥ (١)-

"وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه للاحتياج". تنوير الأبصار شامى: ٥/ ١٩/٥)-فقط والله الله علم \_

حرره العبرمحمودعفا الثدعنيه

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبد اللطيف، ١/٩/٩٥ هـ

مسجد كومنتقل كرنا

سےوال[۱۰]: کسی محلّہ میں زمانۂ قدیم سے ایک جگہ جامع مبحدہ کورکے متصل ایک مسجدہ کورکے متصل ایک مسجدہ کی بازار کی بنیاد ڈالی جہاں صبح مسب ہے، حال ہی میں ترقی یافتہ زمانہ نے محلّہ ندکورہ کے قریب ایک چھوٹا سا ڈیلی بازار کی بنیاد ڈالی جہاں صبح وشام روز مرہ لوگوں کی آمد ورفت ہے۔ اب اگر مسجد کو بازار ندکور کے متصل لیا جائے تو مصلی اور انجان لوگوں کے لئے عبادت کے علاوہ حفاظت مسجد میں کوئی کوتا ہی نہ ہوگی مصلحت بالا کی بنا پر اہل محلّہ مسجد کو جگہ سے اٹھا کر بازار کے متصل بنانا چاہتے ہیں۔ شرعاً مسجد کی جگہ میں تغیر و تبدل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور پر انی مسجد کی جگہ میں کوئی تب میں الحاق کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور صورت ِثانی میں اس جگہ کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگدا یک دفعہ مسجد شرعی بنادی جائے ، وہ ہمیشہ کے لئے مسجد رہتی ہے اب اس کو وہاں سے منتقل کرنااور اس جگہ کو مکتب کے لئے مخصوص کرنا ہرگز جائز نہیں (۳) ، بلکہ اس مسجد قدیم کو بدستورمسجد ہی رکھا جائے اور اس

"كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية، فرفع ذلك إلى القاضى، فباع الخشب وصرف الشمن إلى مسجد آخر، جاز". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيريه، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣١٥/٣، رشيديه)

(وكذا في منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٣٢٨٥، وشيديه)

(٢) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٤١/٣، ٢٥٥، سعيد)

(٣) ''ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتي، =

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أنقاض المسجد ونحوه: ١٠/٠ ٣٠، سعيد)

میں ا ذان و جماعت کا بھی اہتمام رہے، جس طریقہ سے اب تک حفاظت رہی ہے اسی طریقہ سے آ گندہ بھی حفاظت کی جائے ، نداس کوقیمتاً دینا درست ہے ، نہ کسی مکان یاز مین کے موض دینا درست ہے :

"لوكان مسجد في محلة، فضاق على أهله و لا يسعهم أن يزيدوا فيه، فسألهم بعض الحجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له، ليدخله في داره، ويعطيهم مكانه عوضاً ما هو خير له، فيسعهم فيه أهل المحدة، قال محمد رحمه الله تعالى: لا يسعهم ذلك، كذا في الذخيرة". فتاوى عالمگيرى: ٣٤٨/٣(١) و فقط والله الله علم و حرره العبر محمود، دار العلوم ديوبتر، ١١/١١/١٨ هـ حرره العبر محمود، دار العلوم ديوبتر، ١١/١١/١٨ هـ الجواب محمح: بنده نظام الدين عفى عنه، دار العلوم ديوبتر، ١١/١١/١٨ هـ مسجد كا تناوله

سوال[۱۱]: ہمارے گاؤں میں ایک جگہ مسجد کے نام سے مشہور ہے، کاغذات پڑاری میں مسجد کے نام سے مشہور ہے، کاغذات پڑاری میں مسجد کے نام سے درج ہے، جگہ منہدمہ ہے، ویسے کسی کونماز پڑھتے ہم نے نہیں دیکھا، اس کے پاس مندر بناہوا ہے جس میں روزانہ گھنٹی بجتی ہے، آس پاس غیر مسلموں کے مکانات ہیں، مسلمان کچھ فاصلہ پر آباد ہیں۔ اور یہاں کوئی دوسری مسجد بھی نہیں ہے، مسجد کی سخت ضرورت ہے، اس جگہ میں مسجد بنانے میں فساد کا اندیشہ ہے۔ مسلمان

= حاوى القدسى". (الدرالمختار). "(قوله: عند الإمام والثانى) فلا يعود ميراثاً، و لا يجوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد اخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، حاوى القدسى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢ م، رشيديه)

(۱) (الفتاوي العالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد ومايتعلق به: ٣٥٤/٢، وشيديه

"ولوكان مسجد في محلة ضاق على أهله، ولا يسعهم أن يزيدوا فيه، فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له، ليدخل هو في داره، ويعطيهم مكانه عوضاً ما هو خير له، أيسع لأهل المحلة؟ قال محمد رحمه الله تعالى: لا يسعهم ذلك". (التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١٨٥٥/ إدارة القرآن كراچي)

کہتے ہیں کہ اگر اس کے بجائے اپنے جائے وقوع پر مسجد تغمیر کرلیں تو ہرطرح کے خطرات سے محفوظ رہیں گے، غیر مسلم اس جگہ کے بجائے ہمارے جائے وقوع وسکونت پر زمین دینے کے لئے تیار ہیں۔ تو کیا ہمارے لئے نثر عا اجازت ہے کہ اس کے بدلے میں جگہ یااس کی قیمت لے پس اور دوسری مسجد تغمیر کرائیں۔ لئے نثر عا اجازت ہے کہ اس کے بدلے میں جگہ یااس کی قیمت لے پس اور دوسری مسجد تغمیر کرائیں۔ حسین بخش، اجمیر نثریف۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا پنی طرف سے زمین کا تبادلہ یا بیچ کا معاملہ نہ کیا جائے اورا گروہ زمین نہ چھوڑیں اور دوسری جگہ آپ کے مناسب زمین دیں ، یا قیمت دیں ، تو مجبوراً لے کر دوسری جگہ سجد بنالیں (۱) ۔ فقط والٹد سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود ففی عنہ ، دارالعلوم دیو بند، ۳/۲/۸۷ ھ۔

برانی مسجد کونئ مسجد کی طرف منتقل کرنا

سوال[۱۱۲]: ا .....ایک محلّه میں لوگ پہلے سے جمعہ پڑھتے چلے آئے ہیں اور بیہ سجداس محلّه

(١) "الشالثة: أن يجحده الغاصب، ولا بينة: أي وأراد دفع القيمة، فللمتولى أخذها، ليشترى بها بدلاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لايستبدل العامر إلا في أربع: ٣٨٨/٣، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٣٠٢٠، رشيديه)

"سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها، هل للمتولى أن يبيعها ويشترى بشمنها أخرى؟ قال: نعم". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٢/٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢/٢٣٤، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"رجل وقف موضعاً في صحته، وأخرجه عن يده، فاستولى عليه غاصب، وحال بين الوقف وبينه، قال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يأخذ من الغاصب قيمتها ويشترى بها موضعاً آخر، فيقفه على شرائد الأول. قبل له: أليس بيع الوقف لا يجوز ؟ فقال: إذا كان الغاصب جاحداً، أوليس للوقف بينة، يصير مستهلكاً، وانشئ المسبل إذاصار مستهلكاً، يجب له الاستبدال ". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في وقف المنقول: (ما ٢/٣) وشيديه)

کے کنارہ پرواقع تھی ،اب لوگ دوسرے محلّہ میں جمعہ پڑھنے لگےاور پہلی مسجد کو بالکل منہدم کردیا ،مگروہاں پر عام راستنہیں بنایا ، بلکہاس کے جاروں طرف احاطہ کر دیا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ان لوگوں کا اس جگہ سے دوسری جگہ سجد منتقل کرنا کیسا ہے جب کہ دوسرے کنارہ پرازسرنومسجد بنائی گئی اور پہلی مسجد کو بالکل منہدم کردیا ہو؟

۲ ......اگریم سجد دوسری جگه کسی ضرورت سے منتقل کی گئی ہے تو یفعل جائز ہوگا یانہیں اورا گر بلاضرورت منتقل کردی گئی ہوتو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....ایک مسجد منهدم کر کے دوسری مسجد کی طرف منتقل کرنا جائز نہیں (۱)، البت اگر پہلی مسجد کہنہ اور غیر آباوہ و، نیز اس کی حاجت نہ رہی ہوا وراندیشہ ہوکہ اس کا سامان ضائع ہوجائے گاتز دوسری مسجد کی طرف منتقل کرنا درست ہے، کذا فی ر دالمحتار: ۳/۵۷۵(۲)۔

۲ ..... جواب نمبرایک سے معلوم ہوگیا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبرمحمود گنگو،ی عفا اللہ عنہ ،معین مفتی مدر سه مظاہر علوم ،۲/۲/۸ ۵۵ ہے۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرلہ، صحیح:عبد اللطیف، ۴۲/ضفر/ ۵۸ ہے۔

(۱) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (الدرالمختار). "(قوله: عندالإمام والثانى) فلا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد اخر ......... وهو الفتوى". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٢١/٥، رشيديه)

(٢) "ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢٢/٥، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٣٦/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

# ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لگانا

سے وال[۱۳]: اگرکوئی مسجد بوسیدہ ہوگئی ہو،اس کے نمازی بھی ندرہے ہوں اور بیجی خطرہ ہے کے عوام الناس اس جگہ کوگندگی سے ملوث کردیں گے۔اگر مسجد کی دیواریں وغیرہ ختم کردی جا کیں تو ایسی صورت میں مسجد کے سامان کوفروخت کر کے دوسری مسجد میں لگانا، بااس سے دوسری جگہ مسجد بنانا کیسا ہے؟
الحبواب حامداً و مصلیاً:

اگروہاں مسلم آبادی نہیں رہی اور مسجد کے تحفظ کی کوئی صورت نہیں ، نہ فل کار آمد ہے ، نہ چہار دیواری ، تو خطرہ مذکورہ کے پیشِ نظراس کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کر دیا جائے (۱) ۔ فقط دالٹد سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ۔

# نقشهٔ اوقات ِنمازا یک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل کرنا

سوال[۱۱۳]: ایک شخص نے زیر کی مجد میں اپنی ذاتی آمدنی سے اوقات کا نقشہ مسجد میں لگایا اور وقت کردیا۔عرصہ ۱/سال سے وہ بالکل بے سوداور برکار و بے مل لگا ہوا ہے، یعنی اس مسجد کے امام اس پڑمل نہیں کرتے۔ ایسی حالت میں اگر وہ وقف شدہ نقشۂ اوقات ِ نماز کسی دوسری مسجد میں جہاں پابندی سے نماز ہور ہی

(۱) "وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلواني في المسجد والحوض إذا خوب ولايحتاج إليه لتفوق الناس عنه أنه تصوف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر". (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢٢/٥، رشيديه)

"ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني: أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد ٢٣٤/١، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣٥٥/١، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد. ٢٣٦/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

ہے اور اس مسجد میں نقشہ بھی نہیں ، اس مسجد سے نکال کر اس ضرورت والی مسجد میں وقف کرایا جائے تو درست ہوگا ، یا پرانی مسجد میں وقف ہونے کی بناء پر مسجد میں درست نہ ہوگا ؟ اور وقف کرنے والے کو بے مل والی مسجد میں درست نہ ہوگا ؟ اور وقف کرنے والے کو بے مل والی مسجد میں لگار ہے ہے تو اب ملے گایانہیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراصل مالک نے متعین طور پراسی مسجد کے لئے وقف کیا ہے اور وہ وقف صحیح بھی ہوگیا تو اس کو پھر دوسری مسجد میں منتقل کرنا جا ترنہیں ، لہذا اما م اور مقتدی کو چاہئے کہ اس نقشہ سے کام لیس تا کہ واقف کی نیت پوری ہوا در اس کے ثواب میں اضافہ ہو نفسِ مقتدی کو چاہئے کہ اس نقشہ سے کام لیس تا کہ واقف کی نیت پوری ہوا در اس کے ثواب میں اضافہ ہو نفسِ وقف کا ثواب بہر حال اس کو حاصل ہے۔ ہاں! اگر خدانخواستہ مسجد غیر آباد ہو جائے تو پھر دوسری مسجد میں اس کو مقتل کرنا درست ہوگا۔

قرآن کریم کوجس مسجد پر وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد میں منتقل کرنے کا مسئلہ روالحتار:۳۰/۵۸۰ میں مذکور ہے(۱)۔اس کے ذریعے صورت مسئولہ کا حکم تحریر کیا گیا ہے۔اگر وہ نقشہ وقف نہیں ہوا تو اس کونتقل

(۱) "وفي القنية؛ سبل مصحفاً في مسجد بعينه للقراء ة، ليس له بعد ذلك أن يدفعوه إلى آخو من غير أهل ذلك المحلة للقراء ة ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: متى ذكر للوقف مصرفاً، لابد أن يكون فيهم، الخ : ٣٢٥/٣، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الوقف: ١٨/٣، إمداديه ملتان)

"وفي وقف الحسن بن زياد: إذا اشترى مصاحف وجعلها في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وقفاً مؤبداً لأهل ذلك المسجد ولجيرانه ولمارة الطريق ولابن السبيل يقرؤن، فهو جائز في قول أبي يوسف". (التاتار خانية، كتاب الوقف، وقف المنقول: ١٣/٥ ا ٤، إدارة القرآن كراچي)

"فإن وقفها على مستحقى وقفه، لم يجز نقلها". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٩٥/٣، سعيد) (وكذا في النهر الفائق، كتاب الوقف: ٨/٣ ، إمداديه ملتان)

(وكذا في الدرالمنتقى، كتاب الوقف: ٢/١ ٥٨، مكتبه غفاريه كوئثه)

"إذا وقف كتباً وعين موضعها، فإن وقفها على أهل ذلك الموضع، لم يجز نقلها منه، لالهم ولا لغيرهم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل كتب الوقف من محلها: ٣٩١/٣، سعيد)

كرنے ميں كوئى اشكال نہيں \_فقط والله سبحانه تعالیٰ اعلم \_

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۱/۷ م- ۲۱/۵

الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۲/ شعبان/ ۲۱ هه۔

صيح:عبداللطيف، ١٨/شعبان/١١هـ

مسجدى چيز پتجروغيره مدرسه ميں لگانا

سے وال[۱۵]: مسجد کی چیز پھروغیرہ مدرسہ میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ مفت ہوں یا قیمتاً، کیا صورت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر پھروغیرہ کوئی چیزمسجد کیلئے خریدی گئی، پھراس کی ضرورت نہیں رہی تو مدرسہ یاکسی دوسری مسجد میں قیمتاً اس کولگانا درست ہے(۱)۔

حرره العبرمحمود عفی عنه، مدرسه دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۷/۱۰/۸۵ هـ

ایک مسجد کا پنگھاد وسری مسجد میں دینا

سوال[۱۱]: کیاواقف کوشرعاً حق حاصل ہے کہ اس مسجد سے بجلی کا پنکھا نکال کردوسرے محلّہ کی مسجد سے بجلی کا پنکھا نکال کردوسرے محلّہ کی مسجد میں پنکھا وقف کردیا گیا ہے، آیا پنکھا نکا لنے والے گنہگار ہوں گے یانہیں؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

جب کہ پکھا وقف کر کے مسجد میں لگا دیا گیا ہے تو اس کو نکال کر دوسری مسجد میں لگا نا

(۱) "أما إذا اشتراه المتولى من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط؛ لأن في صيرورته وقفاً خلافاً، والمختار أنه لا يكون وقفاً، فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٧٧/٣، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد ٢٢٣/٦، ٢٢٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

درست نہیں (۱) \_ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور \_

الجواب صحيح:عبداللطيف،٢٠ ه، سهار نپور۔

برانی مسجد تو ژکراس کا سامان نئی مسجد میں لگانا، یا فروخت کرنا

سےوال[۱۱۵]: کسی پرانی مسجد کوتو ڈکروسعت دے کرنٹی مسجد بنائی جائے اوراس پرانی مسجد کا کچھاسباب مثلاً: اینٹ ،ککڑی وغیرہ نیج جائے تو اس کا فروخت کر دینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پرانی مسجد کا جوسا مان نئی مسجد کی تغمیر میں کارآ مدنہ ہوتو اس کوفر وخت کر کے اس کی قیمت سے نئی مسجد کی تغمیر میں کارآ مدن ہوتو اس کوفر وخت کر کے اس کی قیمت سے نئی مسجد ہی کے تغمیر میں کارآ مدسا مان خرید لیا جائے۔ اور جوسا مان پرانی مسجد کا فروخت کیا جائے ، بہنریہ ہے کہ کسی مسجد ہی کے کام میں اس کو لگایا جائے ، کوئی شخص اس کو خرید کر اپنے رہائش مکان میں استعمال کر بے تو اس کی بھی گنجائش ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعمالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۱۱/۱۹ هـ

(۱) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩، سعيد)

"وقال أبو يوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة، لا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله و نقل ماله الى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، كذا في الحاوى القدسي. وفي المجتبى: وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف، ورجح في فتح القدير قول أبى يوسف بأنه الأوجه". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٣٢، رشيديه)

(٢) "وصرف الحاكم أو المتولى نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج، وإلاحفظه
ليحتاج، إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه، ويمسك ثمنه ليحتاج". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب
الوقف: ٣/٧٤/، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٥/ ٣٦٨، رشيديه) .................. =

پرانی مسجد کے گر کر بہہ جانے کا اندیشہ ہوتو اس کی اینٹ وغیرہ سے دوسری مسجد بنانا

سے وال[۱۸]: ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے جو پانی چڑھنے کی وجہ سے شہید ہونے گئی اور اندیشہ ہے کہ پچھون یہی حال رہاتو اینٹ وغیرہ سب پانی میں بہہ جائیں گے، لہذا اگراینیٹی وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ مسجد بنادی جائے تو جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمسجد منہدم ہور ہی ہے اور وہاں پانی کا قبضہ ہور ہا ہے اور مسجد کی اینٹ وغیرہ کے ضائع ہوجانے کا قوی اندیشہ ہے تو وہاں سے اینٹ وغیرہ اٹھا کر دوسری جگہ مسجد بنالیس (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ، وارالعلوم دیوبند، ۲۰/۲/۴ ھے۔

دریابُر دگاؤں کی مسجد کا سامان کس مسجد میں استعمال کیا جائے؟

سوال[۱۹]: جمناکے کنارےالیک موضع ہے جوسب دریا بُر دہوگیا ہے، صرف چند مکان اور
ایک مسجد باتی ہے۔ سرکار نے اس گاؤں کو دوسری جگہ بسا دیا ہے جس میں تین مسجد یں ہیں۔اب قدیم مسجد
وریان ہے،اس کے سامان کے استعمال میں نزاع ہور ہا ہے تو کون سی مسجد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا
ابھی نہیں کر سکتے ؟

"وإن تعذر إعادة عيده إلى موضعه، بيع، وصرف ثمنه إلى المرمة صرفاً للبدل إلى مصرف
 المبدل". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٢/٢) مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٢٧٤/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

(۱) "و لو خرب أحد المسجدين في قرية واحدة، فللقاضى صرف خشبه إلى عمارة المسجد الآخر إذا لم يعلم بانيه و لا وارثه، وإن علم يصرفها هو بنفسه". (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٣/٥، رشيديه)

(وكذا في فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ١٥/٣، رشيديه)

(وكذا في منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف، قصل في أحكام المساجد: ٢٣/٥، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک قدیم مسجد موجود ہے اس کے سامان کہیں منتقل نہ کریں ، بلکہ اسی مسجد کوآباد کریں (۱)۔اوراگر سے جس کسی وفت وہ بھی دریا بُر وہوجائے اور وہاں پانی کا قبضہ ہوجائے ، پھراس کا سامان ورقوم ہا ہمی مشورہ ہے جس مسجد میں ضرورت ہووہاں منتقل کردیں (۲)۔اگر مشورے میں اتفاق نہ ہو، یاسب مسجدیں برابر ہوں تو پھر تینوں میں تقسیم کردیں۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم و يوبند، ۲۷/۴/ ۱۰۰۱ هـ

حویلی کی مسجد کے سامان کو دوسری مسجد میں لے جانے کا تھم

سےوال[۱۰]: موضع بسیرہ کنور شلع بجنور میں جب کوئی مسجد نمازا داکرنے کے لئے نہھی، تو ایک صاحب نے اپنی جگہ پر چبوترہ قائم کیا بستی کے تمام لوگ وہاں پر نماز ہنجگا ندا داکرتے رہے، اسی اثناء میں الیک صاحب نے اپنی جگہ پر چبوترہ قائم کیا بستی کے تمام لوگ وہاں پر نماز ہنجگا ندا داکرتے رہے، اسی اثناء میں الیکٹن کا دور چلا۔ ایک صاحب جوبستی کا اعتماد علم وعمل میں حاصل کئے ہوئے تنے پر دھان کے سیٹ حاصل کرنے کے کھڑے ہوئے، دوسری طرف گا دُن کا زمیندار کھڑا تھا۔ لوگوں نے اپنا ووٹ زمیندار کو کا میاب

(١) "ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتي".

(الدرالمختار). "(قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر".

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣ سعيد)

(وكذافي البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٢ م، رشيديه)

"في فتاوي الحجة: لو صار أحد المسجدين قديماً، وتداعى إلى الخراب، فأراد أهل السكة بيع القديم وصرف في المسجد الجديد، فإنه لا يجوز". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول: ٣٥٨/٢، رشيديه)

(٢) "ونقل في الذخيرة عن شمس الأثمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه، هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٢٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٤/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

کرنے میں اپنے مستقبل کوروشن جانا اور ایبانہ ہوتا تو قومی مفاد خطرہ میں تھا۔ اس بستی میں مسلم آبادی صفر کے دائر ہیں ہے۔ دائر ہمیں ہے۔

شخصِ ندکورعالم ہونے کے سبب امام بھی تھے، انہوں نے عام مسلمانوں کو اپنے چبوترہ پرنماز پڑھنے سے روک دیا اور سخت ست کہا، عام مسلمانوں نے شاہراہِ عام پرجگدا متخاب کر کے مسجد کی بنیا در کھ دی۔ پچھ عرصہ بعد ۱۳،۲ میوں میں ضد کی بنا پراس چبوترہ پر دوسری مسجد کی بنیا در کھی۔ یہ چبوترہ والی مسجد حویلی کے اندر ہے اور پردہ کی حویلی ہے۔ عور تیں بھی برا بھلا کہتی ہیں، آئندہ اُور بھی برائیاں ہوں گی۔ اور یہ جگہ آج تک وقف نہیں ہوئی۔ اب حویلی فدکور کے لوگ چا ہے اور اس کا سامان جامع مسجد میں لگادیا جائے اور اس کا ملب کام میں لایا جائے۔ اگر اس کور ہائشی مکانوں میں لگادیا جائے تو کیا پچھ حرج واقع ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

· اگروہ جگہ (چبوترہ والی) وقف نہیں اور مالک نے وہاں مجد بنانے کی اجازت نہیں دی اوروہ حویلی کے اندر ہے کہ سب کو وہاں نماز کے لئے جانے کی اجازت نہیں تو وہاں مسجد بنانا درست نہیں (۱)، جو سامان جن لوگوں کا ہے وہ خود لے جاسکتے ہیں (۲)، اگر چندہ کر کے خریدا ہے تو چندہ وینے والوں کی اجازت سے اس کودوسری مسجد میں حب ضرورت ومسلحت لگاسکتے ہیں (۳)۔ اگراصل حقیقت اس کے خلاف ہوتو ظاہر ہے کہ

(۱) "فإن شرط الواقف التأبيد، والأرض إذا كانت ملكاً لغيره فللمالك استردادها، وأمره بنقض البناء، وكذا لو كانت ملكاً له فإن لورثته بعده ذلك". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب : مناظرة ابن الشحنة: ٣/٠ ٣٩، شعيد)

"الخامس من شرائطه: الملك وقت الوقف". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣/٣ ١ ٣، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٣/٢، رشيديه)

(٢) "وكذا لو اشترى حشيشاً أو قنديلاً ،للمسجد فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له وإن كان حياً ،
 ولورثته إن كان ميتاً". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٣/٣، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في مالوخرب المسجد أوغيره، اهد: ٣٥٩/٣، سعيد)
(٣) "ولو ضرب أحد المسجدين في قرية واحدة، فللقاضي صوف خشبه إلى عمارة المسجد الآخر إذا لم يعلم بانيه ولا وارثه، وإن علم يصرفها هو بنفسه". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام =

اس كاحكم بھى ينہيں ہوگا۔فقط واللہ اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۱/۹۲/۱ هه۔

# مسجدكے برانے سامان كامصرف

سے وال [171]: ہمارے یہاں ایک پرانی معجدہ، اس کومنہدم کر کے نئی معجد بنانا چاہتے ہیں،
اب اس پرانی معجد کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور حفاظت کرنا بھی مشکل ہے۔ لہذا اس سامان کو نیچ سکتے
ہیں یا نہیں؟ نیز اس سامان کو کسی مدرسہ یا میت رکھنے کی جگہ میں استعال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ واضح رہے کہ
ہمارے یہاں میت رکھنے کے لئے مستقل گھر بنائے جاتے ہیں۔ نیز اس معجد کے پتھروں کوئٹی معجد کے احاطہ
بنانے میں استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ مسجداتنی پرانی ہوگئی کہ اس کے منہدم ہوجانے کا اندیشہ ہے، اس لئے اس کو منہدم کر کے نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جوسامان و ہاں نہیں لگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جوسامان و ہاں نہیں لگ سکتا، اس کو فروخت کر کے قیمت تعمیر مسجد میں خرچ کر دیں یعنی اس قیمت کا نیاسامان اس مسجد میں لگا دیں۔ جو شخص اس سامان پھروغیرہ کو خرید لے اس کو حق ہے کہ اپنے مکان میں استعال کرے، یا مدرسہ، یا کسی دوسری مسجد کے لئے خرید لیا جائے ، یا میت رکھنے کی جگہ خرید لیا جائے۔ یہ بھی درست ہے کہ نئی مسجد کے احاطہ میں استعال کر لیا جائے ، یا میت رکھنے کی جگہ خرید لیا جائے۔ یہ بھی درست ہے کہ نئی مسجد کے احاطہ میں استعال کر لیا جائے ، می مشورہ سے کیا جائے :

"نقل في الذخيرة عن شمس الأثمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه: هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض اخر؟ فقال: نعم. المسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية فرفع ذلك إلى القاضي، فباع الخشب، وصرف الثمن إلى مسجد اخر، جاز". كذا في ردالمحتار بتقديم وتأخير. "وفي فتاوي النسفى:

<sup>=</sup> المساجد: ۳۲۳/۵، رشیدیه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به، الفصل الأول فيما يصير به مسجد، الخ: ٣٥٨/٢، رشيديه)

سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا، وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دارهم، هل لواحدٍ من أهل المحلة أن يبيع الخشبة بأمر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم، اه". ودالمحتار (١) - فقط والله تعالى المماحد من المراهم -

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم و يوبند، ۱۲/۱۲/۹۹ هـ

(۱) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره .....مطلب في نقل أنقاض المسجد الخ: ٣٩٩/٠، ٣٦٠، سعيد)

"رباط في طريق بعيد استغنى عنه المارّة، وبجنبه رباط آخر، قال السيد الإمام أبو الشجاع رحمه الله: يصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خوب واستغنى عنه أهل القرية، فرفع ذلك إلى القاضى، فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخر، جاز". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٥/٣، وشيديه)

"سئل شمس الأثمة الحلواني عن مسجد أو حوض خوب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس: هل للقاضي أن يبصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ قال: نعم". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها: ٢/٨٥، رشيديه)

روكذا في التاتارخانيه، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني عنها، الخ: ٨٧٧/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٤/١، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٢/٥، رشيديه)

"وصرف الحاكم أو المتولى نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه ليحتاج، إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج". (الدرالمختار، كتاب الوقف:

"سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية افترقوا، وتداعى مسجد القرية إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلونه إلى ديارهم: هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بأمر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم. كذا في =

# مسجد کا قرآن دوسری جگہ لے جانا

سوال[۱۲۲]: مسجد میں اگر قرآن پاک کے پارے موجود ہوں تو قرآن خوانی کی غرض سے مسجد کے علاوہ جگہ پارہ لے جانا جائز ہے یانا جائز ،اسی طرح مسجد کی کتب بھی؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جو پارے یا کتب جس مسجد کے لئے وقف ہوں ان کودوسری جگہ لے جانے کی اجازت نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند،٢/٢/٨٨ هـ

# مسجد كاقرآن گھرلاكر قيمت اداكرنا

سےوان[۱۲۳]: ہمارے محلّہ کی مبحد میں بہت سے قرآن کریم قارئین کے لئے رکھے ہوئے ہیں ،ان میں سے ایک قرآن شریف جو کہ (۱۳۸۱ھ، قاہرہ) عربی میں ٹائپ میں چھپا ہوا ہے، مجھے تلاوت قرآن کا شوق ہے،اس کو تلاوت کے لئے بغیر کسی مقتدی ،یا متولی مسجد سے پوچھے اپنے گھراٹھالا یا،صرف اس غرض سے کہ یہ غیر مکن ہے اور عربی ٹائپ میں ہے۔میراارادہ تھا کہ اس کی جگہ میں اپنا قرآن شریف اس مسجد میں رکھآؤں۔

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٨/٥، رشيديه)

<sup>=</sup> المحيط". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها، الخ: ٣٤٨/٢، ٣٤٩، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في التاتبار خانيه، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغني عنها، الخ: ٨٨٨/٥، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>۱) "وقف مصحفاً على أهل مسجد للقرأة إن يحصون، جاز، وإن وقف على المسجد جاز، ويقرأ فيه، ولا يكون محصوراً على هذا المسجد، و به عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها، والفقهاء بذلك مبتلون. فإن وقفها على مستحقى وقفه، لم يجز نقلها". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٦٥/٣، سعيد)

جواب طلب بات یہ ہے کہ آپ قر آن وحدیث کی روشیٰ میں بتائیں کہ کیا یہ چوری کے جرم میں ہے اور میرےاوپر کوئی گناہ تونہیں ہوگا؟اگر مجھے بیقر آن شریف رکھنا ہوتواس کا کفارہ کیا ہوگا؟ براہِ کرم تفصیل سے بتائیں، کیونکہ بیقر آن میں ضرور جا'مل کرنا جا ہتا ہوں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

وہ قرآن پاک جس نے مسجد میں رکھا ہے، ظاہر ہے کہ مسجد کے لئے وقف کیا ہے کہ جس شخص کا دل چاہے مسجد میں آکر تلاوت کر ہے، اس کو مکان لیے جا کر مشقلاً رکھنے کی اجازت نہیں (۱)اگر چہاس کے بدل میں آپ دوسراقر آن شریف مسجد میں رکھ دیں، شی موقو فیہ پرعوض دے کر مالکانہ قبضہ کاحق نہیں (۲)۔

اگرآپ کو حاصل کرنا ہی ہے تو اس پر جو پیۃ لکھا ہے وہاں سے منگوالیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جولوگ قرآن کریم اور دینی کتابیں قاہرہ وغیرہ سے منگا کرفروخت کرتے ہیں، ان کی دوکان پر ہندوستان میں بھی مل جائے گا۔ جمبئی، سورت میں ایسی دوکا نیں موجود ہیں۔ نیز جوشخص حج کے لئے جائے اس سے فرمائش کردیں، وہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، جدہ کسی جگہ سے بھی لے آئے گا، وہاں عام طور سے ملتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔ املاہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، کا/ ۱۱/ ۱۱ میں۔

مسجد کے قرآن پاک وغیرہ مدرسہ میں استعمال کرنا

سوال[۱۲۴]: مسجد کے لئے وقف شدہ قرآن شریف اور پارے وغیرہ کا مدرسہ کے لئے استعمال کرنا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوقر آن شریف، پارے محبد میں رکھے گئے ان کو ہرشخص مسجد میں استعال کرسکتا ہے، جاہے وہ مدرسہ

<sup>(</sup>١) ((اجع المسئلة الآتية، رقم الحاشية: ١)

 <sup>(</sup>۲) "وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ۲/۰۰/۲، مكتبه شركت علميه بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

كے طلباء ہوں جاہے دوسرے نمازی ہوں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

چھوٹی مسجد کا فرش جامع مسجد میں لے جانا

سوال[2118]: حجوثي مسجدون كافرش جامع مسجد مين استعال موسكتا ہے يانہيں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

> حچوٹی مسجد کا فرش جامع مسجد میں نہ لے جایا جائے (۲)۔فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، ۱۲/۹/۹۷۱ھ۔

> > ایک مسجد کی چٹائی دوسری مسجد میں دینا

سوال[۱۲۱]: زیدجس شہر میں رہتا ہے اس کے ایک محلّہ میں ایک مسجد ہے جس میں جائیداد کافی وقف ہے اور متولی صاحب اس کے مالک ہیں ، کیونکہ وہی ساری جائیداد کے متولی ہیں۔اس میں فرش پر بچھانے

### (۱) البنة مجدے اٹھا كرمدرسەلے جانا اورمدرسه ميں استعمال كرنا درست نہيں:

"لكن في القنية: سبل مصحفاً في مسجد بعينه للقراء ة، ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراء ق...... فما قدمه عن الخلاصة من حكاية القولين: من أنه لووقف المصحف على مستجد: أى بلا تعيين أهله، قيل: يقرأ فيه: أى يختص بأهله المتردّدين إليه، وقيل: لا يختص به: أى فيجوز نقله إلى غيره، وقد علمت تقوية القول الأول بما مرعن القنية". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: متى ذكر للوقف مصرفاً، لابد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة، ومطلب في نقل كتب الوقف من محلها: ٣١ ١/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٨٢/٥، رشديه)

(٢) "ولا يجوز لقيم شراء المصليات لتعليقها بالأساطين، ويجوز للصلوة عليها، ولكن لا تعلق بالأساطين، ولا يجوز إعارتها لمسجد آخر". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ٣٢٢/٥، رشيديه)

"ولا يجوز إعارة أدواته لمسجد آخر". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ١٣/٣، (رقم القاعدة: ٣٤) إدارة القرآن كراچي) کیلئے چٹائیاں بہت ہیں،بعض ضرورت مسجد سے زائد ہیں تو کیا وہ دوسری کسی مسجد میں اس کی ضرورت کے تحت دے سکتے ہیں تو کس صورت میں؟مفصل تحریر فر مائیں ،عنداللہ ماجور ہوں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مسجد میں چٹائیاں زائد موجود ہیں اور حفاظت کی کوئی صورت نہیں ،خراب اور ضائع ہور ہی ہیں تو زائد چٹائیاں ایسی مساجد میں بچھانا درست ہے جہاں ضرورت ہو(۱) متولی اور دیگر اہل الرائے حضرات کے مشورہ سے دے سکتے ہیں ، بلامشورہ نہ دیں تا کہ کوئی فتنہ پیدانہ ہو۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند\_

مسجد کی چیز مدرسہ کے لئے اور مدرسہ کی چیز مسجد کے لئے استعمال کرنا

سسوال[۱۲۷]: مسجد یامدرسه کے لئے کوئی چیزخرید لی گئی،وہ ان میں استعمال بھی ہوتی ہے، امام،مؤذن اور مدرسه کے بیچ غیراو قات نماز میں مدرسه میں استعمال کر سکتے ہیں یانہیں، جیسے مسجد یامدرسه کا یائیدان وغیرہ؟
یائیدان وغیرہ؟

محمدانس، ڈرائی کلینزس، تلتلیہ نینی تال۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

مدرسہ کے پیسے سے جو چیز خریدی گئی وہ مدرسہ ہی کی ضرورت میں استعال کی جائے ، اسی طرح مسجد کے بیسہ سے خریدی ہوئی چیز مسجد ہی کی ضرورت میں استعال کی جائے (۲)۔ اگر ایسی چیز جس مقصد کے لئے

(۱) "حشيش المسجد و حصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه". (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٩/٠ سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٣٢.٢٥، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٤/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسةً، ووقف عليهما أوقافاً، =

خریدی گئی تھی اب وہ مقصد ختم ہو گیا ، مثلاً مدرسہ کی ضرورت نہیں رہی اور مسجد کے لئے یا امام صاحب کے لئے ضرورت نہیں رہی اور مسجد کے لئے یا امام صاحب کے لئے ضرورت ہے تو مدرسہ سے خرید کراستعال کریں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ ضرورت ہے تو مدرسہ سے خرید کراستعال کریں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبہ محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۵/۴/۲۴ ہے۔

مسجد غيرآ باد ہوجائے تواس پر وقف زمین کی آمدنی کا حکم

سوال[۱۲۸]: **الاست ختا**،: موضع بنده کھیڑی میں مسجد گاز مین ۱۲۲ بیگہ ہے، اب وہاں پر شرنار تھی آباد ہیں ، مسجد غیر آباد ہے ، اس کی زمین کی آمدنی کو متولی کھارہے ہیں اور بیز مین مسجد کے نام سے وقف ہے۔ سوال بیہ ہے کہ اس کی آمدنی کہاں خرچ کریں ؟ فقط۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ زمین اس مسجد کے نام وقف کردی تھی تو مالکانہ قبضہ درست نہیں (۱) ،اس کی آیدنی اس مسجد پرخرچ کریں۔اگروہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں تو دوسرے گاؤں میں جومسجد ضرورت مند ہووہاں پرخرچ کریں (۲) ،

= لا يجوز له ذلك". (الدرالمختار). "(قوله: لا يجوز له ذلك): أى الصرف المذكور ......... ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما للآخر، وهي واقعة الفتوئ، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٣٢٠، ٣١٠، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، رشيديه)

(۱) "إذا صح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ۱۳۰/۲، مكتبه شركة علميه ملتان)

(٢) "و كذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض". (الدرالمختار). "وفي شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد) "أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال، للقاضى أن يصرف في ذلك، لكن على وجه القرض، فيكون ديناً في مال الفيء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به: ٢٥/١٣، رشيديه) .........................

کوئی اس کواپنے خرج میں ندلائے، وہ کسی کی ملک نہیں (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱/۱۱/۲۸ھ۔ الجواب سیحے: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند۔ غیر آبا دمسجد کا سامان مدرسہ یا مسافر خانہ میں لگانا

استضقاء [٧١٢٩]: كيافرماتے ہيں علمائے دين اس مسئلہ ميں كنه:

ایک نئی مسجد تیار ہوئی ہے،اس کے قریب میں ایک پرانی مسجد شکستہ و ہر باد حالت میں ہے تو اس شکستہ مسجد کوتو ٹرکراس کے ملبہ سے نئی مسجد کے قریب مدرسہ،مسافر خانہ، یا امام وموذ ن کے رہنے کے لئے ججرہ بنانا جائز ہے انہیں؟ اس طرح مسجد کا ایک مکان جو مسجد کے لئے وقف ہے اور اس کی آمدنی مسجد میں خرچ ہوتی ہے۔ تو اس مکان میں اس ملبہ یا اس کی قیمت کولگا سکتے ہیں یانہیں؟

بنده: سليمان دا ود يوسف \_

### الجواب حامداً ومصلياً:

جومسجد غیر آباد ہو چکی ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کی کوئی صورت نہیں رہی ،اس جگہ کومحفوظ کر دیا جائے ،مفتیٰ بیقول کے مطابق وہ ہمیشہ مسجد ہیں رہے گی ،اس کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کر دیا جائے۔اگروہ وہاں کار آمد نہ ہوتوار بابِ حل وعقد کی رائے سے اس کوفر وخت کر کے قیمت دوسری مسجد میں صرف کر دی جائے ،لیکن مسجد کا سامان بلاقیمت مدرسہ یا مسافر خانہ وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں ،اگر چہوہ مسجد کے تریب ہی ہو:

"ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عندالإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة،

<sup>&</sup>quot;وعند أبى يوسف رحمه الله تعالىٰ: يباع ذلك و يصرف ثمنه إلى حوائج المسجد، فإن استغنى عنه هذا المسجد، يحول إلى مسجد آخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٣/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) "(قوله: لا يملك الوقف) بإجماع الفقهاء كما نقله في فتح القدير، ولقوله عليه السلام لعمز رضى الله تعالى عنه: "تصدق بأصلها، لاتباع ولاتورث". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

وبه يفتى. وعن محمد وعن الثانى: ينقل إلى مسجد اخر بإذن القاضى، وكذا الرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه، اهـ". در مختار مختصراً (١)-

"(وقوله: ولو خرب ما حوله): أى ولو مع بقائه عامراً، وكذا لو خرب، وليس له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر ....... (قوله: وعن الثانى) جزم به فى الإسعاف حيث قال: ولو خرب المسجد و ما حوله و تفرق الناس عنه، لا يعود إلى ملك الواقف عند أبى يوسف، ويباع نقضه بإذن القاضى، ويصرف القاضى إلى بعض المساجد. (قوله: إلى أقرب مسجد أو رباط، اهـ) —لف و نشر مرتب— وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه. وفى شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها، اهـ". شامى (٢) - فقط والتداعلم ـ

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۵/شعبان/ ۰ ۷ هـ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله ،مفتی مظاهر علوم سهار نپور، ۱۵/شعبان/ ۱۷ هـ

(١) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، ٣٥٩، سعيد)

"ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند أبى يوسف رحمه الله تعالى؛ لأنه إسقاط منه، فلا يعود إلى ملكه". (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٣٥٨/٢، رشيديه)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، ٣٥٩، سعيد)

"وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلواني في المسجد والحوض إذا خرب و لا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض اخر". (فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٤/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢١٥، ٣٢٢م، رشيديه)

"سئل شمس الأئمة الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت و تعذر استغلالها: هل للمتولى أن يبيعها و يشترى مكانها أخرى ؟ قال: نعم". (فتح القدير، كتاب الوقف، باب أحكام المساجد: =

# نئ مسجد بنانے کے بعد پرانی مسجداوراس کے وقف کا حکم

سے وال [۱۳۰]: اسبہارے موضع میں ایک مسجد تھی جس میں با قاعدہ نماز وغیرہ ہوتی رہی ہیں سال تک،اس کے بعداس موضع میں دوسری جگہ وہ مسجد منتقل کر دی گئی اور وہ جگہ چھوڑ دی گئی بیکار،ایک مکان کا فاصلہ تھا،اور قریب خراب ہونے کے بھی تھی۔ فی الحال منقولہ مسجد ایک مکان جس میں باغ لگا ہوا ہے موجود ہے اور منقول عنہ کی جگہ ویران پڑی ہے۔اب اس میں نماز وغیرہ ہوتی ہے تواس کا گیا تھم ہے؟

۲ ...... پہلی مسجد کومنتقل کرنے کے بعد عدمِ حفاظت کی وجہ سے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ ہوگا ں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۱٬۱ سری مسجد میں جدکونتقل کر کے دوسری جگہ لے جانا جائز نہیں (۱) ،اگر پہلی مسجد غیر آباد ہو جائے اوراس کے سامان کی حفاظت دشوار ہو جائے تو ضائع ہونے کے خوف سے اس کے سامان کونتقل کر کے قریب ترین دوسری مسجد میں صرف کردینا درست ہے (۲) اور پہلی مسجد کی جگہ کوبھی پورے طور پر محفوظ کردیا جائے تا کہ اس

= ٢ / ٢٣٤ ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"وأما الحصير والقناديل، فالصحيح من مذهب أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعود إلى ملك متخذه، بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيّم المسجد للمسجد". (البحر الرائق، كتاب الوقف، احكام المساجد: ٥/١ ٣٢، وشيديه)

(١) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عندالإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (تنويرالأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢ م، رشيديه)

(٢) "ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنهم، فلا يعود إلى ملك الواقف عند أبى يوسف رحمه الله تعالى، فيباع نقضه بإذن القاضى، ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ٣٢٢٥، وشيديه)

میں کوئی کام خلاف احترام مسجد نه ہوسکے، بلاحفاظت اس کوجھوڑ نا درست نہیں (۱) ۔ فقط واللہ تغالی اعلم ۔ حرر ہ العبدمحمود گنگو ہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسه مظاہرالعلوم سہار نپور ، ۲۰/۵/۸ ھ۔ الجواب ضیح : سعیداحمد غفرلہ ، سصیحے :عبد اللطیف ، مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۱/۵/۸ ھ۔



<sup>(</sup>١) "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عندالإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى".

<sup>(</sup>تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الوائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢ ١/٥، رشيديه)

# الفصل العاشر في إقامة المدرسة في المسجد (مجريس مدرسة المُ كرنك كابيان)

# مسجدكو مدرسه بنانا

سدوان[۱۳]: ہمارے شہر میں آئے سے بارہ سال پہلے تمام مسلمان محلوں میں اعلان کراکر حیدرعائی میں بیار ہوئے وقتہ نما زاور خطبہ مجعد میں برابر نئے وقتہ نما زاور خطبہ مجعد میں جاری ہے۔ اب مسجد کی انتظامیہ میمٹی کے سامنے یہ تجویز آئی ہے کہ چونکہ مبجد کی جانب مبجد کے سامنے سے بھی جاری ہے۔ اب مسجد کی انتظامیہ میمٹی کے سامنے یہ تجویز آئی ہے کہ چونکہ مبجد کی جانب مبجد کے سامنے سے گزرنے والی سر کی کے اس پارغیر مسلموں نے ایک چھوٹا سامندر بنالیا ہے، اس لئے اس مبجد کوایک مدرسہ میں شدیل کردیا جائے ، اور اس سے دوتین قدم ہمٹ کرجنو بی جانب اس نام سے ایک نئی مسجد بنا دی جائے۔
تبدیل کردیا جائے ، اور اس سے دوتین قدم ہمٹ کرجنو بی جانب اس نام سے ایک نئی مسجد بنا دی جائے۔
کیا از رو کے شرع شریف ندکورہ تجویز پڑمل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور ندکورہ بالا وجوہ کی بنا پر مسجد
کو مدرسہ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے؟ براہ کرم دلاکل شرعیہ اور حوالہ جائے کتب فقہ سے جواب بالصواب عنایت فرما کیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب وہ شرعی مسجد بن گئی ، اور وہاں اذان و جماعت ہور ہی ہے تو اب مصالح ندکورہ کی وجہ ہے اس کو مدرسہ بنانا اور وہاں ہے مسجد ہٹا کراس کے مام سے دوسری جگہ منتقل کر دینا ہر گز جا ئز نہیں ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہے ان ان و جماعت کے ساتھ اس کو آبادر کھا جائے ، مندریا کوئی بھی عمارت قریب ہونے سے نماز مسجد ہے (۱)۔ اذان و جماعت کے ساتھ اس کو آبادر کھا جائے ، مندریا کوئی بھی عمارت قریب ہونے سے نماز

(۱) "و لو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عندالإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، و به يفتى". (الدرالمختار). "(قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، حاوى القدسى". (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد)

مین خلل نبیس آئے گا: "فیاذ أتم ولزم، لا یملك و لا یملك، اهه". در مختار (۱) و فقط والله تعالی اعلم و حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم و بوبند

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

تعلیم دینے کے لئے عورتوں کامسجد میں آناجانا

سے وال[۱۳۲]: اسسبھوپال کی ایک مسجد بنام ''موتی مسجد''مشہورہے،تقریبا جامع مسجد دہلی کا نقشہ ہے،اس کے متیوں طرف دالان ہے،مشرقی دالان میں چندسالوں سے ایک مدرسہ چل رہا ہے جس میں عربی، فارسی،اردو،ہندی،انگریزی کی تعلیم دی جاتی ہے۔اور تعلیم حاصل کرنے والی نابالغ اور بالغ لڑکیاں ہیں، اوران کو پڑھانے والی بھی تقریباً جوان عورتیں ہیں،جن کا داخلہ مجدمیں آنا جانا ہر حالت میں ہوتا ہے۔کیا شرعاً سے جے ہے؟

مسجد کے دالان میں مدرسہ

سوال[۷۱۳۳]: ۲ .....دوسرا مکتب''موتی مسجد''میں کئی سالوں سے قائم ہے جس میں قرآن پاک ناظرہ اور دین تعلیم اردو، ہندی میں ہوتی ہے، اس میں صرف لڑکے پڑھتے ہیں اور مرد جوا کشر علماء ہیں پڑھاتے ہیں۔ بیشالی اور جنوبی دالانوں میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ کی شاخ کے نام سے قائم ہے، اس کوشاہی اوقاف بھو پال والے ناپیند کرتے ہیں اور ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیا ہے مل شرعاً سجے ہے؟

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ١/٥ ٢٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجدو ما يتعلق به: ٣٥٨/٢، رشيديه)

(١) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

"وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه و لا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٠٠٠/، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

# مسجد کے دالان کو دفتر انجمن بنانا

سبوال [۱۳۴]: سبب کھودنوں سے جنوبی دالان کے مغربی حصد پرجس میں کمتب قائم تھا،اس میں ایک محفوظ کوٹھری بمنظوری سیر میڑی صاحب اوقاف شا،ی بنائی گئی اوراس میں تجوری (۱) اورصندوقیں رکھی گئیں اور بنام انجمن اصلاح اسلمین جو بھو پال میں ایک زمانہ سے قائم ہے،اس کا دفتر پہلے ایک مکان میں تھا، وہاں سے ہٹا کر مسجد کے دالان میں وہ دفتر قائم کیا گیا،جس میں مسلمانان بھو پال اپئی رقومات بطور امانت رکھتے ہیں اورغر بیب مسلمان وہاں سے قرضہ لیتے ہیں۔اس قرضہ اورامانت کی دفتر کی کاروائی ہوتی ہے جس میں لوگوں کا آنا جانار ہتا ہے،اس میں اکثر عورتیں بھی آتی ہیں،ان کو وظیفہ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ضرورت کی وجہ سے عورتیں ہرحالت میں آئیں گی۔

کیا شرعاً مسجد میں عورتوں کا ہر حالت میں آنا اور لوگوں کا اپنی دنیوی ضروریات کے لئے مسجد میں آنا جانا اور راستہ بنانا اور اس میں روپیہ بطورِ امانت رکھنا اور قرض لینا اور دفتر قائم کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ بینوا وتوجروا۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

ا ...... ایا کی کا حالت میں مسجد سے بوکر گزرنا درست نہیں: "ولا تدخل المسجد و کذا المجنب؛ لقوله علیه الصلوة والسلام: "فإنی لا أحل المسجد لحائض و لا جنب. الخ". هذایه أولین ، ص: ٣٦(٢)-

(۱)'' تجوری: لو ہے کی الماری جس میں زرومال اور قیمتی چیزیں حفاظت کے لئے رکھی جائیں''۔ (فیسروز السلف ات، ص: ۲ ۳۳ ، فیروز سنز لاهور)

(٢) (الهداية، كتاب الطهارات، باب الحيض والاستحاضة: ١/٣١، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١/٣٣٨، رشيديه)

"ومنها أنه يحرم عليهما و على الجنب الدخول في المسجد، سواء كان للجلوس أو للعبور. هكذا في منية المصلى. في التهذيب: لا تدخل الحائض مسجد الجماعة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض و النفاس والاستحاضة: ١/٣٨، رشيديه) اس کئے ضروری ہے کہ سجد سے الگ جانے آنے کے لئے راستہ بنایا جائے ، تا کہ سجد کی بے حرمتی ندہو۔

۲.....اگریدواقف کے منشاءاور رضامندی سے ہے تواس کو ہرگزنہ ہٹایا جائے (۱) ، ورنہ کراید کا معاملہ کرلیا جائے (۲)۔

## س..... جودالان مسجد کے مصالح کے لئے وقف ہے، اس کے کسی حصہ کوکسی دوسرے کام میں لانا

(1) "رماخالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً، اهد. و هذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب ماخالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، والحكم به حكم بلا دليل: ٩٥/٣ م، سعيد)

"شرط الواقف كنص الشارع: أى في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به، فيجب عليه". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/م، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ١٠٢٠ ، إدارة القرآن كراچي)
(٢) "(فإذا تم ولزم، لايملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فيبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط كما في التدبير. ولو سكنه المشترى أو المرتهن، ثم بان أنه وقف أو الصغير، لزم أجر المثل، قنية". (الدرالمختار). "(قوله: لزم أجر المثل) بناءً على المفتى به عند المتأخرين من أن منافع العقار تضمن إذا كان وقفاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب سكن داراً ثم ظهراً نها وقف يلزمه أجرة ماسكن:

"آجر المتولى الوقف سَنة، إن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر سَنة و لا يجوز، وإن لم يشترط يجوز إلى ثلاث سنين، كذا اختاره الفقيه أبو الليث ........... وفي غيرهم لا أكثر من سنة. وقال القاضى أبو على: لا ينبغى أن يفعل ولو فعل، صحت، فإذا أراد أن يصح بالإجماع، يرفعه بعد الإجارة بأكثر من ثلاث سنين إلى الحاكم، فيحكم بجوازه كما علم، فيجوز على قول الكل إن وجدت شرائط الحكم". (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، نوع في إجارة الوقف: ٣٣/٥، رشيديه) (وكذا في حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى چلبى على العناية، كتاب الإجارة (وكذا في حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى چلبى على العناية، كتاب الإجارة (وكذا في حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى چلبى على العناية، كتاب الإجارة (وكذا في حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى جلبى على العناية، كتاب الإجارة (وكذا في حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى جلبى على العناية و كتاب الإجارة (وكذا في حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى جلبى على العناية وكتاب الإجارة (وكذا في حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى جلبى على العناية و كتاب الإجارة الوقف المحقق الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى جلبى على العناية و كتاب الإجارة الوقف المحتون الشهير بسعدى جلبى على العناية و كتاب الإجارة الوقف المحتون الشهير بسعدى جلبى على العناية و كتاب الإجارة الوقف المحتون الشهير بسعدى جلبى على العناية و كتاب الإجارة الوقف المحتون الشهير بسعدى جلبى العناية و كتاب الوقف المحتون المحتون المحتون الشهير بسعدى جلبى على العناية و كتاب الوقف المحتون المحتون الشهير بسعدى جلبى على العناية و كتاب الوقف المحتون المح

درست نہیں(۱)،اگرضرورتِ مٰدکورہ کے لئے استعمال کرنا ہے تو کرا یہ پر لے لیا جائے (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفی عنه، دا رالعلوم دیوبند، ۸/۲/۸۸ه-

مسجد کے بیچھے مدرسہ بنانا

سےوال[۱۳۵]: دین مدرسہ بنانا کیسا ہے، جب کہ جگہ مسجد کے پیچھے ہے؟ اس میں مدرسہ بناسکتے میں پانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ہربستی میں دینی مدرسہ ہونا بہت ضروری ہے،مسجد کے پیچھے مالک کی اجازت سے مدرسہ بنانا بالکل جائز ہے،اس سے نہ نماز میں خرابی آتی ہے نہ مدرسہ میں (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ، حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو ہند،۲/۲/۲ ہے۔

(۱) "وبه صرح في الإسعاف: وإذا كان السرادب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفاً عليه، صار مسجداً، اهـ". قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً، لينقطع حق العبد عنه، لقول و تعالىٰ: ﴿وأن المساجد الله ﴾". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٤/٣، هعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٣/١، مصطفى البابي الحلبي مصر) "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر، يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوقه غلة الزرع والنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيؤاجرها، بخلاف ما إذا كانت الأرض الموقوفة بعيدة من بيوت المصر، فإن ثمة لا يكون للقيم أن يبنى فيها بيوتاً يؤاجرها، كذا في فتاوى قاضى خان". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس: ٣/٢ ا ٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، والفصل الأول في المتولى: ٢/١ ٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، و من جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره".

## صحنِ مسجد کو مدرسہ کے لئے لینا

سسوال[۱۳۱]: ایک اراضی بہت مدت سے پڑی ہوئی ہے، مدرسه عربی بنانے کے لئے منتظم مدرسہ نے حاصل کی تھی۔ نتظم مدرسہ نے مدرسہ بیں بنایا، بلکہ اراضی کوکرا یہ پر دیدیا ہے صحن، صدر دروازہ جامع مسجد پر قبضہ کر کے مدرسہ تعمیر کیا۔ بیقصرف اور نمازِ جنازہ بھی و ہاں پڑھانا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ محن مسجد کے لئے وقف ہے تواس پر قبضہ کر کے وہاں مدرسے تعمیر کرنااوراس کو ملک مدرسے قرار دینا جائز نہیں ہے، بلکہ بیغصب اورظلم ہے (۱)۔ ہاں! اگر مدرسہ کے لئے ضرورت ہواور مسجد کی مصالح اجازت

و فى حاشية ابن ماجة تحت هذا الحديث: "قوله: "من جاء مسجدى هذا، الخ". هذا بيان الموانع، لا أنه مخصوص بالمسجد النبوى كما فى حديث مسلم: "ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلانزلت عليهم السكينة". الحديث (إنجاح الحاجة حاشية ابن ماجة، المقدمة، فى فضل العلماء والحث على طلب العلم، (رقم الحاشية: ك)، ص: ٢٠، قديمى) (وكذا فى مشكوة المصابيح، كتاب العلم، ص: ٣٢، قديمى)

"على أنهم صرحوا بأن مرعاة غرض الواقفين واجبة ..... وجب العمل بما أراده، ولا يجوز صرف اللفظ عن مدلوله العرفى؛ لأنه صار حقيقةً عرفيةً في هذا المعنى". (رد المحتار، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصاً: همه.)

"شرط الواقف كنص الشارع: أى في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد: ٢/٢ • ١ ، إدارة القرآن كراچي)
(١) "واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلاً، صرح به في البدائع".
(الدرالمختار، كتاب الغصب: ٢/٩١)، سعيد)

"أقول: ومقتضاه أنه إذا أمكنه رد البناء كما كان، وجب. ولم يفصل فيه بين المسجد وغيره من الوقف". (ردالمحتار، كتاب الغصب، مطلب فيما لوهدم حائط: ٢/١٨١، سعيد)

دیں، تواس کومدرسہ کے لئے کرایہ پرلیا جاسکتا ہے، تا کہاس کا کرایہ مدرسہ سجد کودیتار ہے۔ تغمیر مدرسہ کی رہےاور زمین مسجد کی رہے(۱)۔

اگروہ حن مسجد کے لئے وقف نہیں ہے تو اہل محلّہ کواعتر اض کاحق نہیں ، ہاں! جو محض اس کا ما لک ہواس کواعتر اض کاحق ہے (۲) اور اہلِ مدرسہ اس سے معاملہ تنج یا وقف کا کرلیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۹۰/۴/۲۹ ہے۔

= وقال العلامة الرافعي تحت قوله: "(قوله: ومقتضاه أنه إذا أمكنه رد البناء كما كان، وجب، الخ) ومقتضاه أنه إيضاً أنه يطالب أو لا برد البناء، وإن لم يمكن فالضمان". (تقريرات الرافعي على رد المحتار، كتاب الغصب: ٢٨٥/٦، سعيد)

"ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي وقفها السلطان نور الدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق، والوقف يثبت بالشهرة، فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذي هو كنص الشارع". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة ...... 1/1 ٣٨١، سعيد)

 (١) "(قوله: لزم أجر المثل) بناءً على المفتى به عند المتأخرين من أن منافع العقار تضمن إذا كان وقفاً". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

"ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيؤاجرها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس: ٣/٢ ا ٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ٢٣١/١، مصطفى البابي الحلبي مصر) (٢) "(قوله: ويجب رد عين المغصوب) لقوله عليه الصلوة والسلام: "على اليد ما أخذت حتى ترد" ولقوله عليه الصلوة والسلام: "لايحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لا عباو لاجاداً، وإن أخذه فليرده عليسه". زيلعى وظاهره أن ردالعين هو الواجب الأصلى". (ردالمحتار، كتاب الغصب، في ردالمغصوب: ١٨٢/١، سعيد)

"وأما حكمه فالإثم والمغرم عندالعلم، وإن كان بدون العلم بأن ظن أن المأخوذ ماله أو اشترى عيناً، ثم ظهر استحقاقه فالمعزم، ويجب على الغاصب رد عينه على المالك". (الفتاوي العالمكيرية،=

# مسجد کی جگہ کومدرسہ کے لئے استعال کرنا

سوال[۱۳۷]: ایک شخص نے اپنی زمین کے پچھ حصہ پر مسجد کی نیت کی اور عبادت خانہ کی صورت میں اصاطہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، مگراس کا دروازہ اپنی ہی طرف رکھا، ابھی کوئی راستہ جدانہیں کیا۔اگراس عجہ کو مدرسہ کے لئے استعمال کریں اور دوسری جگہ مسجد بنالیس تو درست ہوگایا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

تحریر کردہ صورت اگر لوگوں کونماز کی اجازت دے کراذان وجماعت ہونے لگی ہواور آنے جانے کا راستہ بغیر رکاوٹ کے ہو،تو بیمسجدِ شرعی ہوکراس جگہ میں اب مدرسہ بنا نا اوراس جگہ کودوسری جگہ سے تبدیل کرنا درست نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۱/۹۵ هـ

= كتاب الغصب، الباب الأول: ٩/٥ ١ ١ ، رشيديه)

"ويجب رد الزيادة المنفصلة، كما يجب رد الأصل، لوجود سبب وجوب الرد فيه". (بدائع الصنائع) "اتفق الفقهاء جميعاً على وجوب رد المغصوب إلى مالكه". (التعليق على بدائع الصنائع، كتاب الغصب: ١٠ /٢٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"ف إن شرط الوقف التأبيد، والأرض إذا كانت ملكاً لغيره، فللمالك استردادها". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء: ٣/ ٩٠. سعيد)

(١) "لا يجوز نقل المسجد، وإبداله، وبيع ساحته، و جعلها سقاية، والحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به". (الفقه الإسلامي وأدلته، القصل الثامن: ١ / ١ ٨ ٢ ٤، رشيديه)

"و لا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، حاوى القدسى ". (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣٥٨/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢١/٥، رشيديه) (وكذا في الفتاوئ العالم كيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد و ما يتعلق به: ٣٥٨/٢، رشيديه)

# تنخواه کیکرمسجد میں تعلیم دینا

سے وال [۱۳۸]: مولا ناتھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وعظ میں دیکھا کہ: اہل پیشہ کو مسجد میں پیشہ کرنا جا ئز نہیں جا گر نہیں جا گر نہیں ۔اس مسئلہ سے جا گر نہیں تھی کہ جو شخص قرآن شریف کو تنخواہ پر پڑھا تا ہواس کو بھی تعلیم قرآن مسجد میں جا گر نہیں ۔اس مسئلہ سے سے بہم انہوں کی تنخواہ یا کسب پر دینا مسجد میں ناجا گز ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ سہار نپور اور دیو بند کے مدرسہ میں مدرسین کو دیکھا کہ وہ تعلیم عربی مسجد میں دیتے ہیں اور تنخواہ بھی لیتے ہیں ۔ تو کیا اس میں اختلاف مدرسہ میں مدرسہ میں مدرسہ میں کہ وجہ سے جوازی گنجائش ہو، یا کچھا وربات ہے؟ میں جس بچہ گوقرآن شریف پڑھا تا ہوں بوجہ جگہ نہ ہو جو نے کے مسجد میں پڑھا تا ہوں تو یہ تعلیم دینا مسجد میں صبح ہے یا نہیں اور اگر مجبوری ہواور کوئی جگہ بیٹھنے کی نہ ہو تو کیا تھم ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جو مسالح مسجد کے لئے مثلاً حفاظتِ مسجد کے لئے یا دوسری جگہ نہ ہونے کی وجہ ہے مجبوراً مسجد میں بیٹھ کرتعلیم دے اس کو جائز ہے (۱)۔اور محض بیشہ بنا کر مسجد میں بیٹھ نااور تعلیم دینا نا جائز ہے اوراحترام مسجد کے خلاف ہے (۲)۔سہار نیوریا دیو بند میں اگر کسی کو دیکھا ہے تو ممکن ہے کہ کسی ایسے محض کوایسا کا م کرتے

(۱) "أما للتذكير أو للتدريس فلا؛ لأنه ما بني له و إن جاز فيه ...... ويجوز الدرس في المسجد وإن كان فيه المسجد وإن كتاب الوقف، فصل في كان فيه الستعمال اللبواد والبواري المسبلة لأجل المسجد". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٩/٥ ١ م، رشيديه)

"فلا يجوز الأحد مطلقاً أن يمنع مؤمناً من عبادة يأتي بها في المسجد؛ لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة و اعتكاف وذكر شرعي و تعليم علم وتعلمه و قرأة قرآن". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ٢٠/٢، رشيديه)

(وكذا في شرح الأشباه والنظائر للحموى: ٣٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "و تكره الصناعة فيه من خباطة و كتابة بأجر و تعليم صبيان بأجر لا بغيره". (الأشباه والنظائر، القول في أحكيم المسجد: ٥٦/٣، إدارة القرآن كراچي)

"لو جوزنا ذلك وقعت الحاجة إلى المهاياة، فتقبر فيه الموتى في سنة، ثم تنبش في سنة أخرى، و يزرع لمراعاة حق المالك، و يصلى الناس في المسجد في وقت، ويتخذ اصطبلاً في وقت = ہوئے مسجد میں دیکھا ہوکہ وہ اس کے لئے ملازم نہیں اور اس کا معاوضہ نہیں لیتا، مثلاً کوئی ملازم ہے دفتر کے لئے اور سبق مسجد میں پڑھا تا ہے، یا کوئی اُور بات ہو۔اور اس زمانہ میں کسی کامل ججت ہے بھی نہیں۔فقط والٹد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبر محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، کاریج الثانی / ۵۹ هـ-الجواب سیح سعیدا حمد غفرله ، الجواب سیح عبداللطیف ، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، کاریج الثانی / ۵۹ هـ-مسجد میں غیر شرعی لباس کے ساتھ دینوی مخلوط تعلیم

سوال[9]: مجد میں قیام مدرسہ میں ۱۳٬۱۱ برس کی لڑکیوں کا داخلہ ہے، ایسی صورت میں جب کہ حاجبِ ضرور یہ کے لئے لڑکیوں کا کوئی الگ انتظام نہیں ہے، بلکہ اسی مدرسہ کے عام پاخانہ و پیشاب خانہ میں وہ بھی جاتی ہیں، باہر آ دمی کھڑار ہتا ہے، جب وہ نگلتی ہے تو مرد جاتا ہے اور عام آ دمی بھی۔ دیگر ہی کہ اس مسجد کے مدرسہ میں ایک ماسٹر ہیں جو بچوں کو انگریزی تعلیم وغیرہ دینے کے لئے آتے ہیں اور کوٹ پتلون اس مسجد کے مدرسہ میں ایک ماسٹر ہیں جو بچوں کو انگریزی تعلیم وغیرہ دینے کے لئے آتے ہیں اور کوٹ پتلون لیعنی مغربی لباس میں ہوتے ہیں۔ کیا ماسٹر صاحب کا ایسے لباس میں آ کر مسجد کے ایک دینی اوارہ میں درس دینا درست ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ندکورہ صورت میں ان لڑکیوں کا ایسے ادارہ میں تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں جہاں عورتوں کے ساتر مردوں کا اختلاط ہو،اس لئے کہاس میں وقوع فتنہ کا قوی اندیشہ ہے(ا)۔ نیز مسجد کے اندرعلوم دینیہ کے ماسوا

= آخر بحكم المهاياة، و ذلك ممتنع". (المبسوط للسرخسي، كتاب الوقف: ٣٣/٦، حبيبيه)

"إذا كان يخيط في المسجد، يكره، إلا إذا جلس لدفع الصبيان و صيانة المسجد، فحينئذ لا بأس به، وكذا الكاتب إذا كان يكتب بأجر يكره، و بغير أجر لا. وفي إقرار العيون جعل مسئلة المعلم كمسئلة الكاتب والخياط، كذا في الخلاصة ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثامن: ا/٠١٠، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، غلق باب المسجد: ١/٣٢٦، مصطفى البابي الحلبي مصر) (١) ﴿و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدى الرجال، = ديكرعلوم مثلاً انكريزي وغيره كي تعليم درست نهين، كما صرح به في شرح الحموى:

"لأن المسجد ما بني إلا لصلوة أو اعتكاف و ذكر شرعي و تعليم علم و تعلمه و قراء ة القرآن، الخ". ص: ١٩٥١)-

نیزشرٹ پتلون پہن کرمسجد میں آ کرتعلیم دینے کی اجازت نہیں ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳/۳/ ۱۳۸۸ ھ۔

مسجد میں چھوٹے بچوں کتعلیم دینا

سدوان[۱۴۰]: استجارے یہاں ایک مبحد میں میرے ماموں امام ہیں، امامت کی انہیں مبحد کی جانب سے تخواہ ملتی ہے، اس کے علاوہ کچھاڑکوں اوراڑکیوں کو ماہا نہ تخواہ لے کر مبحد میں جہاں کہ عبادت ہوتی ہے عربی تعلیم دیتے ہیں اور مسجد کی ایک الماری ہے جس میں مبحد کی وقف شدہ کتابیں اور قر آن شریف، پارے اور دیگر ضرور کی اسباب رہتا ہے، اس الماری میں مدرس صاحب ان بچوں کی پرائیویٹ کتابیں رکھواتے ہیں، مگر جارے یہاں پر چند عالم اس کے متعلق کہتے ہیں کہ معاوضہ لے کر عبادت گاہ میں تعلیم دینا ناجائز ہے، چونکہ نابالغ بچوں اور بچیوں میں آداب مسجد اور یا کیزگی کا خیال نہیں ہوتا۔

۲.....۱ درمسجد کی مخصوص الماری میں عام بچوں کی کتابیں رکھوانا بیجھی ناجائز ہے، چونکہ الماری کوفل نہیں ہوتا،امام صاحب کوتعلیم دینے ہی ہے تو وہ مسجد کے باز ووالے کمرہ میں یامسجد کے حن میں تعلیم دے سکتے ہیں اور دیگر کمرے میں یادیگر الماری میں کتابیں رکھوا سکتے ہیں،مسجد کی الماری میں نہیں۔اور چند عالم میہ کہتے ہیں

"فاتخذ أهل السهل عيداً يجتمعون إليه في السَّنة، فتبرج النساء للرجال و الرجال لهن، و أن رجلاً من أهل الحبل هجم عليهم في عيدهم فراى النساء و صباحتهن، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن، فنزلوا معهن، فظهرت الفاحشة فيهن". (روح المعاني، سورة الأحزاب: ١٨/٢٢، داراحياء التراث العربي بيروت)

(۱) (غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموى: ٦٣/٣، إدارة القرآن كواچى) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ٢٠/٢، رشيديه)

<sup>=</sup> فذلك تبرج الجاهلية". (تفسير ابن كثير، سورة الأحزاب: ٣٥/٣، مكتبه دارالسلام رياض)

کہ وہ بچوں سے تنخواہ کیکر مسجد میں تعلیم بھی دے سکتے ہیں اور مسجد کی مخصوص الماری میں کتابیں بھی رکھوا سکتے ہیں اور مید دونوں امر جائز ہیں۔ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....مسجد میں مشقلاً تنخواہ لے کرتعلیم دینا کروہ ہے، خاص کرایی حالت میں جب کہ مسجد کے قریب کر ہجی ہے جس میں تعلیم وی جاسکتی ہے(۱)۔ چھوٹے بچے جو پاکی نا پاکی کی تمیز نہیں رکھتے بلکہ ان سے اندیشہ ہوکہ مسجد کونا پاک کردیں گے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا ہی منع ہے(۲) صحنِ مسجد جہاں نماز و جماعت ہوتی ہے وہ بھی مسجد ہی ہے، اگر فرشِ مسجد کے علاوہ کوئی خالی جگہ ہو جہاں نماز و جماعت نہیں ہوتی ، وہاں بھی تعلیم وینا درست ہے۔

# ٣....مسجد کی الماری کواس لئے استعال کیا جاتا ہے کہ تعلیم مسجد میں ہوتی ہے جب تعلیم مسجد میں نہیں

(۱) "إذا كان يخيط في المسجد، يكره، إلا إذا جلس لدفع الصبيان، وصيانة المسجد، فحينئذ لا بأس به، وكذا الكاتب إذاكان يكتب بأجر، يكره، وبغير أجر لا .....وفي إقرار العيون جعل مسئلة المعلم كمسئلة الكاتب والخياط، كذا في الخلاصة ". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثامن: ١/١١، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، غلق باب المسجد: ١ /٢٢٣، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في خلاصة الفتاوئ، الفصل السادس والعشرون في المسجد و ما يتصل به: ١ /٢٢٩، ٢٣٠، امجد اكيدهي لاهور)

(٢) "لو علم الصبيان القرآن في المسجد، لا يجوز و يأثم ....... و أما الصبيان فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "جنبوا مساجدكم صبيانكم، و مجانينكم، و شرائكم، و بيعكم و خصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدو دكم، و سلّ سيوفكم، و اتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمّروها في الجمع". (سنن ابن ماجة، باب ما يكره في المساجد، ص: ٥٥، مير محمد كتب خانه)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الوقف: ٢٨/٢، سعيد)

"و يحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم، وإلا فيكره". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ١ /٧٥٦، سعيد) ہوگی تو اس کی المیاری کے استعمال کا سوال خو دبخو دختم ہوجائے گا۔فقط واللہ سبحانہ تعمالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۵/۵۸ھ۔

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، مفتى دارالعلوم ديوبند، ١٦/٥/٥٨ هـ

مسجد میں بچوں کو تعلیم دینا

سوال[۱۴۱]: کیامسجداورمسجدگی حجیت کومدرسه کے طور پراستعال کرسکتے ہیں،جس میں مقامی حجو نے حجو نے بچے اور بچیاں دینیات، پسر ناالقرآن اور ناظر وُقرآن مجید وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آیا پیطریقہ تعلیم فی المسجد درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کا احترام لازم ہے، اکثر بچے اور بچیاں صغیرالتن ہوں کہ ناپا کی کی تمیز ندر کھتے ہوں، یا شور وشغب کرتے ہوں، یا استاذ مار پیٹ کر کے احترام مبجد کوختم کردیتے ہوں تو ایس حالت میں ان کو وہاں تعلیم دینے کی اجازت نہیں، سوال سے یہی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ الأشباہ والنظائر اوراس کی شرح حموی میں "أحد کام المساجد" کے عنوان سے ایسے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے (۱) مسجد کی حجیت پرچڑ سے کو مکروہ کی امارہ العبد محمود غفرلہ، ۲۹ / ۲۸ میں احد

(۱) "ولا يجوز تعليم الصبيان القرآن في المسجد؛ للمروى: "جنّبوا مجانينكم، وصبيانكم، مساجدكم". (شرح الأشباه و النظائر للحموى، في أحكام المسجد: ٦/٣، إدارة القرآن كراچي) (والحديث رواه ابن ماجة، ص:٥٥، مكتبه مير محمد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٩/٥ ١ ٩، رشيديه)

"و يحرم إدخال صبيان و مجانين حيث غلب تنجيسهم، وإلا فيكره". (رد المحتار، كتاب الصلوة مطلب: في أحكام المسجد: ١ /٢٥٦، سعيد)

(۲) "الصعود على سطح مسجد مكروه". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في
 آداب المسجد: ۳۲۲/۵، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ١/٢٥٦، سعيد)

# مسجد کے ایک حصہ میں بچوں کی تعلیم

سے وال [۱۴۲]: ایک مبجد ہے، جس کے تختانی حصہ میں نماز ہوتی ہے اور فو قانی حصہ میں بچے پڑھیں گے، بلکہ اس کا شارم بحد ہی میں پڑھتے ہیں، مگر مسجد بناتے وفت اس کا کوئی خیال نہیں تھا کہ اس میں بچے پڑھیں گے، بلکہ اس کا شارم بحد ہی میں تھا۔ اب کیا ایسی صورت میں جماعت فو قانی حصہ میں ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اور اس حصہ میں بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں انہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وہ مسجد جس طرح سے اس کے پنچے کا حصہ مسجد ہے اسی طرح اوپر کا حصہ بھی مسجد ہے (۱)، جماعتِ ثانیہ اوپر نہ کی جائے ، بچوں کی تعلیم کے لئے کسی دوسری جگہ کا انتظام کیا جائے۔اگر کوئی دوسری جگہ نہ ہوتو مجبوراً بچوں کو دین تعلیم مسجد میں وینا درست ہے (۲)، مگرا نے جھوٹے بچے نہ ہوں جن کو پاک نا پاک کی تمیز نہ ہو، مثلاً گندے پیر مسجد میں رکھیں یا بپیٹا ب کرویں۔اور سی بھی ضروری ہے کہ احتر ام مسجد کے خلاف وہاں کوئی کام نہ کیا جائے ، مثلاً بچوں کو سخت الفاظ اور کڑک آواز سے ڈائٹنا، مارنا، سزادینا (۳)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۱۳۹۹/۹/۱۲ھ۔

(۱) "قوله: "(والوطء فوقه والبول والتخلى): أى الوطء فوق المسجد، وكذا البول، والتغوط؛ لأن سطح المسجد له حكم المسجد، حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها: ٢٠/٢، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلوة: ١/٠١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الصلاة: ١ /٢٥٢، سعيد)

(۲) "فلا يجوز لأحد مطلقاً أن يمنع مؤمناً من عبادة يأتي بها في المسجد؛ لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة، واعتكاف، وذكر شرعي، و تعليم علم و تعلمه، و قرأة قرآن". (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۲۰/۲، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ١٣/٣، إدارة القرآن كواچي)

(٣) "و يحرم إدخال صبيان و مجانين حيث غلب تنجيسهم، وإلا فيكره". (رد المحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ٢٥٦/١، سعيد)

ينيح مدرسهاو پرمسجد

سوال[۱۳۳]: ایک مسجد ہے، جواو پر کی منزل پرواقع ہے اوراس کے پنچے مدرسہ کی عمارت ہے، مبجد کی سیڑھی تغییر سے سلسلہ میں توڑ دی گئی تو سیڑھی ٹوٹے کی حالت میں مسجد کے او پر چڑھنا دشوار ہے، البتہ لکڑی کی سیڑھی لگا کر با سانی چڑھا جا سکتا ہے، لیکن ضعیف قتم کے لوگ نہیں چڑھ سکتے ۔ تو ایسی صورت کے اندر مسجد کو کی سیڑھی لگا کر با سانی چڑھا جا سکتا ہے، لیکن ضعیف قتم کے لوگ نہیں چڑھ سکتے ۔ تو ایسی صورت کے اندر مسجد کو خالی جھوڑ کر نیچے کی عمارت میں جو کہ مدرسہ ہے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیاضعیف لوگوں کے اس عذر کی بنا پر نیچے مدرسہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شرعی مسجد کی شان میہ ہوتی ہے کہ بنچے کی منزل اوراوپر کی منزل مسجد رہے، میصورت کہ بنچے کی منزل مدرسہ قرار دیا جائے اوراوپر کی منزل مسجد رہے اورلکڑی کی سٹرھی لگا کر اوپر جا کرنماز ادا کی جائے شرعاً درست نہیں، شامی (۱) اور بحرمیں میں مسئلہ صاف صاف موجود ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱/۲/۲۲۳ ہے۔

"و لا يجوز تعليم الصبيان القرآن في المسجد للمروى: "جنّبوا مجانينكم و صبيانكم مساجدكم". (شرح الأشباه والنظائر للحموى، القول في أحكام المسجد: ٣/٨٥، (رقم القاعدة: ٢١)، إدارة القرآن كراچي)

(۱) "(لا) يكره ما ذكر (فوق بيت) جعل (فيه مسجد) بل ولا فيه؛ لأنه ليس بمسجد شرعاً". (الدر المختار). "(قوله: لايكره ماذكر): أى من الوطء والبول والتغوط، نهر. (قوله: فوق بيت): أى فوق مسجد البيت: أى موضع أعد للسنن والنوافل .............. فهو كما لو بال على سطح بيت فيه مصحف وذلك لا يكره، كما في جامع البرهاني، معراج". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: 1/٢٥٤، سعيد)

(٢) "ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق، وعزله عن ملكه،
 فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه؛ لأنه لم يخلص لله تعالى، لبقاء حق العبد متعلقاً به". (الهداية)

قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "قال الله تعالى: ﴿وأن المساجد لله ﴾. مع العلم بأن كل شيء له، فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به، وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه، وهو منتف فيما ذكر ..... =

# مسجد کی جگه پر نیجے مدرسه او پرمسجد

سوال[۱۴۴]: ایک جگہ مجد کے لئے زمیندارکاشت کارسے حاصل کر کے مجد کی تغییر کے لئے نامیندارکاشت کارسے حاصل کر کے مجد کی تغییر کے لئے ٹاؤن امریا کمیٹی زید پورسے منظوری لے کر بنیاد ومع پیش لحاق ڈالی گئی اور مبحد کی بنیادیں قدِ آ دم سے زیادہ اونچی ہوگئی اور اس میں مٹی کی بھرائی و پٹائی بھی ہوگئی ۔ اس کے بعد چندلوگوں نے بیتجویز کیا کہ قریب پانچ فٹ اندر سے مٹی نکال کر اور دیواروں کوقریب پانچ فٹ اونچی کر کے بینچ مجمارت میں ابتدائی دینی تعلیم بچوں کودی جائے اور بالائی حصے پر مسجد بن جائے ۔ قریب پانچ فٹ پٹائی کی مٹی مسجد کے اندر سے مجمد اکبر نے نکلوا کر اور مسجد کی ادر وازہ پر لگوا دیا۔

اس کے علاوہ مسجد کے چندہ کی دس ہزارا یہ بنٹ مبلغ تین سورو پے نقذاور قریب ایک ٹرک مورنگ (۱) جو مسجد کی تغمیر کے لئے رکھا ہوا تھا،اس کو بھی اس میں لگا کرینچ کی عمارت تیار کر لی اور بچوں کو تعلیم دینے لگے۔اور مسجد اب تک بالائی حصد پرتھوڑی بنیاد مع پیش لحاق مسجد کی مسجد اب تک بالائی حصد پرتھوڑی بنیاد مع پیش لحاق مسجد کی بیاں ہوئی۔ پھر مزید مسجد کے گئے زینہ بھی نہیں ہے اور مسجد کے گئے نہوئے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس مسجد کی عمارت کو مدرسہ جا معہ نور العلوم قرار دے کرمجد اکبر گور نمنٹ سے الحاق کر کے مدرسہ جا معہ نور العلوم قرار دے کرمجد اکبر گور نمنٹ سے الحاق کر کے مدرسہ جا مع نور العلوم کے نام منظوری لے رہے ہیں۔ایی حالت میں بیعمارت مسجد کی ہے یا مدرسہ کی ؟

المجواب حامداً و مصلیاً:

جب کہ وہ جگہ زمیندار کاشت کار سے مسجد کے واسطے لی گئی اور ٹاؤن ایریا سمیٹی سے مسجد کی تغمیر کی

= وأما إذا كان العلو مسجداً، فلأن أرض العلو ملك لصاحب السفل". (فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٣٣/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المجسد: ٣٥٧/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ١/٥ ٢ ٣، رشيديه)

(۱) "مورنگ: (Mooring) جہاز کالنگر، زنجیریں اوررہے جن سے جہاز کوایک جگدروک دیا جاتا ہے او

English & Urdu Dictionary, Page No. 546, Feroz Sons Lahore)

منظوری لے کراس جگہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی تو اس جگہ مدرسہ کی تغمیر جائز نہیں (۱) مسجد کے چندہ کی اینٹ وغیرہ مدرسہ کی تغمیر میں لگانا جائز نہیں (۲)۔

'' مسجد'' اوپر پنچے سب مسجد ہی ہوتی ہے، یہ درست نہیں کہ چھت کے اوپر تو مسجد ہواور پنچے مدرسہ ہولاسا)، وہال مسجد ہی بنائی جائے۔ اب بیہ ہوسکتا ہے کہ مسجد دومنزلہ بنادی جائے اگر اس کی ضرورت نہ ہویا وسعت نہ ہو، تو صرف موجودہ جگہ ہی کو مسجد بنا دیا جائے اور وہال اذان ، جماعت شروع کردی جائے۔ مدرسہ کے لئے کسی اُور جگہ کا انتظام کیا جائے ، اس جگہ سے باور چی خانہ، میز، کرسی اور تعلیم کا سب نظم ختم کردیا جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم ديو بند، ١٠/٥/٥٥ هـ

(۱) "أما لو تمت المسجديّة، ثم أراد البناء، مُنع". (الدرلمختار). "(قوله: أمالو تمّت المسجديّة) ...... وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس، ثم جاء بعد ذلك يبنى، لايترك ، اه. وبه علم أن قوله: وأمالو تمّت المسجديّة، ثم أراد هدم ذلك البناء، فإنه لايمكّن من ذلك". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢ م، رشيديه)

(٢) "والواقف لو عين إنساناً للصرف، تعين، حتى لو صرف النّاظر لغيره كان ضامناً". (البحر الرائق،
 كتاب الوقف: ١/٥ ، ٣٨ ، رشيديه)

(٣) "وكره تحريماً الوطء فوقه ...... لأنه مسجد إلى عنان السماء، وكذا إلى تحت الثرى".
 (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في أحكام المسجد: ١٩٦١، سعيد)

"وفي الجامع الصغير: رجلٌ جعل داره مسجداً وتحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه، فإنه لايصير مسجداً، حتى لومات يورث عنه، وله أن يبيعه حال حياته". (التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٨٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول: ٥٥/٢ رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الوقف، فصل: ٢٣٣/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

# مسجد میں تعلیم کی حدود

سوال[۱۲۵]: ایک صاحب جود یوبند کے فارغ انتھیل ہیں، حفظ کا مدرسہ معہدارالا قامہ چلا رہے ہیں، مدرسہ اور دارالا قامہ کے لئے ایک مکان معبد کے اوپر (کمپونڈ میں) گاؤں والوں کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن طلباء کی تعداد کثیر ہونے کی وجہ سے وہ ناکافی ہے۔ چونکہ مدرسہ میں داخلہ کی کوئی حدمقر رنہیں، بایں وجہ مجبور أمدرسہ کی عمارت سے زائد مجد کا استعال بڑھ گیا ہے۔ طلباء کی تعلیم بھی مسجد میں ہور ہی ہے، اٹھنے بیٹھنے سونے کے لئے مسجد استعال ہور ہی ہے، کیڑے، دھان، مرچ وغیرہ مسجد میں سوکھاتے ہیں، طلباء رات میں سوکر بیشاب سے نایاک کردیتے ہیں۔

مولا نا(ناظم مدرسه)اس طرف توجه بین دیتے ، توجه دلانے پر جمیں جاہل قر اردیتے ہیں \_مسجد کو مدرسه کے طور پراستعال کرنا کیسا ہے ، جب کہ مصلیوں کوعبادت میں تکلیف ہوتی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر قرآن کریم اور دین تعلیم کے لئے کوئی جگہ نہیں تو مسجد میں تعلیم کی تنجائش ہے،لیکن مسجد کا احترام لازم ہے(۱)، نہ وہاں شور وشغب کیا جائے، نہ وہاں کوئی کام خلاف احترام مسجد کیا جائے (۲) نیماز کے اوقات

(۱) "فلا يجوز لأحد مطلقاً أن يمنع مؤمناً من عبادة يأتي بها في المسجد؛ لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعى و تعليم وتعلمه و قراء ة قرآن". (البحوالرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها: ۲۰/۲، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٣٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الله قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، و مجانينكم، و شراء كم، و بيعكم، و خصوماتكم، و رفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم. واتبخذوا على أبوابها المطاهر، وجمّروها في الجمع". (سنن ابن ماجة، كتاب الصلاة، باب ما يكره في المساجد، ص: ٥٣، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد: ٣٢١/٥، رشيديه) متعین ہیں، وہ اوقات تعلیم کے لئے نہیں، جس وقت اوقاتِ متعینہ میں لوگ نماز پڑھتے ہوں، تعلیم کی ایسی صورت اختیار نہیں کرنا جائے ، جس سے نماز میں خلل آئے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم ویو بند۔



<sup>(1) &</sup>quot;وأجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الله تعالى جماعةً في المساجد و غيرها من غير نكير، إلا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصل أو قارئ كما هو مقرر في كتب الفقه". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٣/١٢، إدارة القرآن كواچي)

<sup>(</sup>وكذا في مرقاة المفاتيح، باب المساجد و مواضع الصلاة، الفصل الثاني: ٢/٠٣٠، رشيديه)

# الفصل الحادى عشر فى إجارة متاع المسجد (مجدى چزيس كرائے پردينے كابيان)

# مسجد کی وقف زمین کوکرایه پردینا

سوال[۳۱]: موقوفہ جگہ کرایہ پردیناکسی کام کے لئے، چاہے مکان یازراعت کرنے کے لئے جائز ہے یانہیں اور مالک دینے کا کون ہوگا؟

#### الجواب حا مدأومصلياً:

کرایہ پردینااوراس میں زراعت کرناجائزہے، بشرطیکہ واقف کی غرض کے خلاف نہ ہو(ا)اور کرایہ پر دینے کاحق واقف کو یا متولی کو ہے(۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه، دارالعلوم و بوبند ـ

مسجد کی کرسی او نجی کر کے نیچے دو کان بنا کر کرایہ پر دینا

سوال[24 ا 2]: غیرمسلموں کے محلّہ میں ایک مسجد ہے، مسلمانوں کے اب جاریانج مکان ہیں جو

(۱) "متولى الوقف إذا اجر داراً موقوفةً على الفقراء والمساكين أكثر من سَنَة ........ وهو المختار للفتوى، وكذلك المزارعة والمعاملة، كذا في المحيط السرخسي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخ: ١٩/٢ ام، رشيديه)

"وإذادفع أرض الوقف مزارعةً، يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر مالايتغابن الناس فيها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس: ٢٣/٢، رشيديه)

(٢) "وإنما يملك الإجارة المتولى أو القاضى". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٣/٦، مصطفى البابى
 الحلبى مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٠٠٠، رشيديه)

کہ مسجد کے صرفہ کی کفالت نہیں کرسکتے ،اس مسجد کی حالت شکستہ ہے، گرنے کے قریب ہے۔ پچھالوگوں کا خیال ہے کہ مسجد کو از سرنو بنایا جائے۔مسجد کی کرسی بہت اونچی ہے، اس کا فرش تقریباً ۳/ فٹ اور اونچا کر کے نیچے دکا نیس نکلوا کراس پراز سرِ نومسجد کی تقمیر کرائی جائے ، تا کہ اخراجات مسجد کی کفالت مسجد ہی کرسکے۔

نوت: مسجد كالمبسب مسجدي مين لكا دياجائ كار

الجواب حامداً و مصلياً:

مسجد کے گرجانے کا اندیشہ ہوتو از سرِ نوتغیر کرلی جائے (۱)، جوجگہ نماز کے لئے متعین ہے وہ شرعی مسجد ہے، اب کرسی کو او نچا کر کے اس کے بینچے دکان بنا کر کرایہ پردینا درست نہیں (۲)، احتر ام مسجد کے خلاف ہے، کرایہ دارد کان میں اپنے کام کر ہے گا جن کی مسجد میں اجازت نہیں (۳) اور مسجد کو کرایہ پردینا درست نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دا رالعلوم د بدِ بند، ۹۲/۲/۵ هـ

(۱) "و تأويله إذا لم يكن البانى من أهل تلك المحلة، وأما أهل تلك المحلة، فلهم أن يهدموا ويجددوا بناء ٥". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الخ: ٣٥٤/٢، رشيديه) (وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الوقف، الرابع في المسجد، الخ: ٢٦٨/٦، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٣٤/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٨٣٣/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٤/٣، سعيد)

(٢) "و لو أن قيّم المسجد أراد أن يبنى حوانيت في حريم المسجد و فنائه، قال الفقيه أبوالليث: لا يجوز له أن يبجعل شيئاً من المسجد مسكناً ومستغلاً". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٣٩٣/٣، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٥٨٣٨٥، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله و علوه مسجداً، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالىٰ:
 (٩) "لمساجد لله (سورة الجن: ١٨) (البحرالرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ، رشيديه) =

## قدیم مسجد کومنہدم کر کے اس کی جگہدو کا نیس بنا کر کراہ پردینا

سے وال[۱۴۸]: ہمارے محلّہ میں ایک قدیم مسجد منہدم کردی گئی اور دوسری مسجد اس کے پاس ہی بنائی گئی جوعرصہ ہیں سال ہے آباد ہے اور پہلی جگہ و سران غیر آباد ہے تو اس قدیم مسجد کو دو کا نیں بنا کر کرایہ پر دینا اوراس کوجد پدمسجد کے کام میں خرچ کرنا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب وہاں مسلمان موجود ہیں تو اس کو بھی آباد کریں ، بیطریقہ جائز نہیں تھا کہ اس کو منہدم کر دیں تب دوسری جگہ مسجد بنائیں ،اییا کرنے والے گنہگار ہوئے۔اب پرانی مسجد کی جگہ دوکا نیں نہ بنائیں (۱) ، بلکہ وہاں بھی اذان و جماعت شروع کر دیں۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۸۹/۲/۵ مه-

## مسجد بربورد لگا كركرابيه وصول كرنا

سدوال[۹]: اسساس سوال کے ہمراہ معجد کا فوٹو مرسل ہے، یہ معجد عام شاہراہ پر ہے، اس مسجد
کے اوپر دوبور ڈبغر ضِ اشتہارریڈ بولگائے گئے ہیں جس ہے مسجد کی پچھآ مدنی میں اضافہ ہوجا تا ہے، حالانکہ مسجد
کا متولی ہے اور مسجد ایک کاروباری علاقہ میں واقع ہے، مسلم تا جران کا فی رقم دینے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔
۲۔۔۔۔مسجد کی کھلی حجیت پر اس قشم کا پہلا اشتہار ہے، آئندہ متولی نہ معلوم کس کس قشم کا بورڈ آویز ال
کراکر مسجد کی ہے جرمتی کریں گے، کل کولکھا جائے گا 'دگئیش اسٹورکشمی کمپنی'' کیا اس لاو پنی حکومت میں اس
اشتہار بازی کومتولی روک سکتا ہے؟ ضرورت ہے کہ اس کا فوری سد باب کیا جائے۔ان حالات کے بیشِ نظریہ

<sup>= (</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٣٣/٦، مصطفى البابى الحلبي مصر) (١) "ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوى القدسي". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/ ٢١/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول:

۲/۵۸م، رشیدیه

مساجد پراشتہار بازی جائز ہے یانہیں؟ فقط۔

الجواب حامداً و مصلياً:

مسجد کی ضرورت پوری کرنے کے لئے دوکا نیس تو بنائی جاسکتی ہیں (۱) ہمیکن خود مسجد کو کراہ پر چلا نا اور اس سے رو پیدیکمانا جائز نہیں (۲)۔ جو بچھ وجو واعتراض وہاں کے مسلمانوں نے پیش کی ہیں وہ بھی اہم ہیں ،ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ،اس لئے مسجد کے نتظم صاحب کو چاہئے کہ وہ ہرگز ایسا معاملہ نہ کریں۔اگر بور ڈبغر ضِ اشتہا رلگا دیا گیا ہے تو اس کو اتار کر معاملہ ختم کر دیں ، خاص کر ایسی حالت میں جب کہ مسجد کی ضروریات پوری کرنے کے لئے وہاں کے اہل ہمت آ مادہ اور خواستگار ہیں۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند\_

كسى ھىيەئمىجد كوذرىعە أمدنى بنانا

سدوال[۵۰۱۷]: جولوگ مسجد کے اوپر نہاتے ہیں اور پنچ کراید کی دوکا نیں ہیں تو بیہ جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد بالائی منزل کوقر اردینااور تحتانی حصه میں دکا نیں بنالینا کهاو پرنماز ہوتی رہے، نیچے خرید وفروخت

(١) "بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فإنه يجوز؛ إذ لاملك فيه لأحد،

بل هو من تتميم مصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر المذهب".

(البحرالرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢ م، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٤/٣، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٣٣/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "و لا يجوز للقيم أن يجعل شيئاً من المسجد مستغلاً و لا مسكناً". (البحرالرائق، كتاب الوقف،

أحكام المسجد: ٥/ ٢١/١، رشيديه)

(الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

بازاری کام ہوتا رہے،احترام مسجد کے خلاف ہے (۱)،اوپر نیچے سب جگہ مسجد ہی ہونا جاہئے ،کسی ھسۂ مسجد کو آمدنی کا ذریعہ بنالینا درست نہیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۰/ ۱۳۴۵ هـ

صحن مسجد سے درخت کا ہے کربرآ مدہ برائے کرایہ بنانا

سوال[۱۵۱]: متحدی پورب کی جانب درخت کے تھے، انہیں صاف کر کے جن متجد میں شامل کردیا گیا۔اس پر میری اور میرے بھائی کی رائے ہے کہ برآ مدہ متجد کے اندر بنا کراو پرایک کمرہ بنایا جائے، دوکان متجد پر پاخانداور صدر دروازے کے آگے حال میں بنوائی جائے، اورایک کراید دارنمازی بچے دارآ بادکیا جائے۔آبادی ہندوکی ہے۔نمازی آدمی رکھا جائے، تا کہ متجد میں نماز وغیرہ پابندی سے ہُواکرے۔اس کی بابت علائے وین کیا فرماتے ہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جس جگہ درخت تھے،اگروہ خارجِ مسجد تھی تومحض درختوں کو کٹوا کر چبوترہ مسجد کے برابر بنوا دینے سے وہ جگہ مسجد نہیں بنی (۳)۔اگراس پر جیبت ڈلوا کروہاں کوئی مکان اور بیت الخلاء وغیرہ اس طرح بنوا دیا جائے کہ

(١) "وحاصله أن شوط كونه مسجداً أن يكون سفله و علوه مسجداً، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى:

﴿ وأن المساجد لله ﴾". [الجن: ١٨] (البحرالرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١/٥ ٣٢١، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٢٣٣/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "و لا يجوز أخذ الأجرة منه، و لا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكني". (الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البزازية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد، الخ: ٢١٨/٦، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب لرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً، الخ: ٢٩٣/٣، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ١٥٣٥٥، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "وعندهما لايصير مسجداً بمجرد البناء مالم يوجد القبض والتسليم". (التاتارخانية، كتاب =

اس کا راستہ دروازہ باہر کور ہےاور بد بووغیرہ مسجد میں نہ آئے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ پھراس مکان کو کرا یہ پر مجھی دیا جاسکتا ہے (۱)۔ جو حصہ نماز کے لئے مخصوص ہے اس کے اوپر مکان بنانا اور کرا یہ پر دینا درست نہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۷/۳/۳۷ هه۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عقی عنه، دارالعلوم دیوینر، ۲۷/۳/۲۷ ه هه

حوض کی جگہ کرا ہیے لئے دو کان بنانا

سوال[۱۵۲]: یہاں پرایک چھوٹی سی مسجد ہے جس میں وضو کے لئے حوض بھی ہے،اس مسجد کی آمدنی کچھ بیں ہے،متولی صاحب کل مصارف اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں۔اب ان کا خیال ہے کہ حوض کی جگہ ٹونٹی لگوا ئیں اور حوض کوختم کر کے ایک عمارت بنوادیں تا کہ متولی صاحب کے بعد بھی اس کے کراپیہ

= الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥/٩٥٨، إدارة القرآن كراچي)

(۱) "ولوكانت الأرض متصلةً ببيوت المصر يرغب الناس في استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق غلة النوقف، علم الناس في الناوي العالمكيرية، كتاب الوقف، علم النورع والمنخيل، كان للقيم أن يبنى فيها بيوتاً فيواجرها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخ: ١٣/٢، ٣، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣٠٠٠، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ١/١ ، مصطفى البابي الحلبي مصر) (٢) "وأما لو تمّت المسجديّة، ثم أراد البناء، مُنع ....... ولا يجوز أخذ الأجرة منه، ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكني". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد) (وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات؛ ١٨٥/٦، رشيديه)

"رَلُو أَنْ قَيْمِ المسجد أَراد أَنْ يَبنى حوانيت في حريم المسجد وفنائه، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يجوز له أَنْ يجعل شيئاً من المسجد مسكناً أو مستغلاً". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٢٩٣/٣، رشيديه)

سے مسجد کی ضرور یات پوری ہوتی ہیں اور کوئی دشواری پیش نہ آئے۔کیا شرعاً اس کاحق متولی کو حاصل ہے یا نہیں؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرنمازیوں کو وضو کی تنگی نہ ہواور جو کام حض سے لیا جاتا ہے وہ سہولت سے ٹونٹی سے حاصل ہو، نیز عمارت بنانے سے مسجد کی ہوا اور روشن میں رکاوٹ نہ ہوتو مسجد کے مفاد کے پیشِ نظر وہاں کے سمجھدار آ دمیوں کے مشورہ سے ایسا کرنا درست ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبد محمود عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۰/۱۰/۱۸ ھ۔
الجواب شیحے: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند۔
الجواب شیحے: سیدا حرعلی سعید ، نائب مفتی دارالعلوم دیو بند۔
مسجد کی زمین میں کرا ہے دار کے لئے دو کان بنانا

سسوال[۵۳ ا ۷]: ایک جگہ مسجد کی ہے اس میں کوئی دوسراشخص دوکان بنا لے اور مسجد کوسالانہ کچھ مقرر کر کے دینا چاہے، بعدوصولی رقم دوکان مسجد کی ہوجائے گی۔ بیدرست ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی صورت اس طرح کرلی جائے کہ مسجد کی زمین اس شخص کوکرا میہ پردے دی جائے اور کرا میہ بیشگی اس کی صورت اس طرح کرلی جائے کہ مسجد کی زمین اس شخص کوکرا میہ پردے دوکان بنوادی جائے راک ، جب دوکان مکمل ہوجائے تو وہ کرا میہ دار کے حوالہ کردی جائے ، اس

(۱) "قال السندى: لكن أفتى الرملى بخلاف ما هنا في عدة أسئلة، ففي فتاواه: سئل في مدرسة احتاجت إلى نفقة لعمارة ماخرب منها، وليس هناك مايعمر به من الوقف: هل يجوز أن توجر قطعة منها بقدر ماينفق عليها أم لا؟ أجاب: مقتضى مافى الخلاصة جواز ذلك ...... وهذه المسئلة دليل على أن المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ماينفق عليه، اهـ". (تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين، كتاب الوقف: ٣/٨٠، سعيد)

(٢) "تلزم الأجرة بالتعجيل، يعنى لو سلّم المستأجر الأجرة نقداً، ملكها الآجر، وليس للمستأجر استردادها". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الكتاب الثاني في الإجارة، الباب الثالث، الفصل الثاني في =

طرح وہ دوکان مسجد کی ہوگی اور کرایے دارکوائن مدت استعال کاحق ہوگا جس کا کرایے وہ پیشگی ادا کر چکا ہے(۱)۔ یہ بھی درست ہے کہ خالی زمین دے دی جائے جس کا کرایے وہ مسجد کوادا کرتا رہے اور کرایے دارخوداس میں تغمیر کرلے ، پھر جب مدتِ کرایے داری ختم ہوجائے تو اپنی تغمیر ہٹا لے ، خالی زمین مسجد کودے دے ، یا بعد نقمیر ہی مسجد کودے دے (۲)۔ خالی زمین کرایے پر دیتے وقت یے شرط نہ کی جائے کہ اس زمین کا کرایے ہے کہ اس پر دوگان تغمیر کرے اتنی مدت بعد وہ تغمیر مسجد کودے دے گا۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/۲۳م ۸۹ ههـ

مسجد کی جگہ سینماکے بورڈ کے لئے کرایہ پردینا

سوال[۱۵۴]: ہماری معجد کی معجد سے الگ ایک خالی جگہ پڑی ہے، اس کوسینماوالے کرایہ پرلینا حاجۃ ہیں، وہ اس جگہ پراپی فلم کا بورڈ لگا ئیں گے اور تیس ۴۰/روپیہ ماہاند یں گے۔ تو وہ کرایہ پردی جاسکتی ہے یانہیں، اگردے سکتے ہیں تو اس کا مصرف کیا ہوگا، کیا کرایہ کا روپیہ بھنگیوں گوبطور تنخواہ دے سکتے ہیں یانہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

## (فلم) سینما معصیت ہے، اس کے لئے یا اس کے بورڈ کے لئے مسجد کی جگہ کرایہ پر دینا اعانتِ

= المسائل المتعلقة بلزوم الأجرة، الخ: ١/١٦، (رقم المادة: ٢٢٨)، مكتبه حنفيه كوئثه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجاره، الباب الثاني في بيان أنه متى تجب الأجرة، الخ: ٢٣/٣)، وشيديه)

(١) "يعتبر ويراعى كل مااشترط العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها". (شرح المجلة ، المصدر السابق، (رقم المادة : ٣٧٣) : ٢٦٣/١، مكتبه حنفيه كوئنه)

(٢) "فإن قلت: إذا استأجر أرض الوقف سنين على عقود كثيرة للبناء وحكم بصحتها، ثم بنى، فزاد إنسان عليه هل تنقض الإجارة؟ قلت: قال في المحيط وغيره: ولو استأجر أرضاً موقوفةً وبنى فيها حانوتاً وسكنها، فأراد غيره أن يزيد في الغلة ويخرجه من الحانوت، ينظر: إن كانت أجرته مشاهرةً، إذا جاء رأس الشهر، كان للقيم فسخ الإجارة؛ لأن الإجارة إذا كانت مشاهرةً، تنعقد في رأس كل شهر. ثم ينظر: إن كان رفع البناء لايضر بالوقف، فله رفعه؛ لأنه ملكه، وإن كان يضر به، فليس له رفعه؛ لأنه وإن كان ملكه فليس له أن يضر بالوقف، (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥ / ١ ٩ مر رشيديه)

معصیت ہے،اس سے پر ہیز کیا جائے (۱)،اگر کسی قول پر گنجائش نگلتی بھی ہے تب بھی مسجد کا معاملہ ہونے کی وجہ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے(۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۷/ 2/ ۸۷ھ۔

سودی کاروبار کے لئے مسجد کی دوکان کراہیہ پر لینا

سوال[۵۵]: متجدى ملكيت ميں ايك مكان ہے جس كوايك صاحب كرايه پرلينا چاہتے ہيں، كرايه معقول ملے گا، گران كا كاروبار خالص سود كے لين دين كا ہے۔ان كوكرايه پرمكان ديا جاسكتا ہے يانہيں؟ الحواب حامداً ومصلياً:

اگر وہ صاحب سودی کاروبار ہی کے لئے کہہ کر لیتے ہیں تو مسجد کا مکان ان کو کرایہ پر نہ دیا جائے (۳)۔فقط واللہ اعلم

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند، ۲۰/۱۱/ ۸۹ هـ

مسجد کے اخراجات بورے کرنے کے لئے برتنوں کوکرایہ پردینا سوال[۱۵۱]: مسجد کی انظامیہ کمیٹی کے اخراجات کے کمل کرنے کے لئے مسجد کی آمدنی سے پچھ

(١) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (سورة المائدة: ٢)

﴿ولا تعاونوا على الإثم ﴾ وهو الذنب والمعصية، و هي كل ما منعه الشرع، أو حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس''. (التفسير المنير: ٩/٥ ، طبع بيروت)

(٢) "ولاباس بأخذ أجر على حمل خمر الذمى خلافاً لهما، رجل آجر بيتاً ليتخذ فيه ناراً وبيعةً أو كينسةً أو يباع فيه الخمر، فلا بأس به. وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار". (خلاصة الفتاوئ، كتاب الكراهية، الفصل التاسع في المتفرقات: ٣٤٤/١، ٣٤٤، امجد اكيدُمي لاهور)

(٣) قال الله تعالى: ﴿و تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (المائدة ٢٠)

"فيعم النهى كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصى، و يندرج فيه النهى عن التعاون على الاعتداء والانتقام". (روح المعانى: ٢/٥٤، مبحث في ﴿وتعاونو على البر والتقوى﴾، دار إحياء التراث الغربي بيروت)

برتن خریدے جوشادی اور دوسری تقاریب کے لئے کرایہ پردیئے جاتے ہیں اوراس کا جوبھی کرایہ وصول ہوتا ہے۔ اس سے اخراجات پورے کئے جاتے ہیں۔تو کیا برتنوں کا اس طرح پر کرایہ وصول کرنا اور مدرسہ ومسجد کے انتظامات میں لا ناشرعاً درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں(ا)، وہ کرایہ مذکورہ ضروریات میں صرف کرنا درست ہے(۲)۔ فقط والٹداعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۵/۳/۲۵ هـ

نا جائز فعل کے لئے کرایہ پر برتن دے کرمسجد برخر چ کرنا

سے وال[۵۷]: مسجد کے متولی نے دیکیں، شامیا نے ، بچھونے، کپ،رکابی وغیرہ کرایہ پردیئے کے لئے خریدر کھی ہیں اورلوگ ان کو جائز و ناجائز تقریبات مثلاً: قوالی، رنڈی وغیرہ کی تقریب میں لے جاتے ہیں۔اس سے جوکرایہ وصول ہوتا ہے اس کو مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ اور متولی کا کرایہ پردینا اور کرایہ لینا کیسا ہے؟

(1) "القبم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً أو داراً أن يستغل ويباع عند الحاجة، جاز إن كان له ولاية الشراء، وإذا جازله أن يبيعه، كذا في السراجية ...... الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لا يصرف، وإنه صحيح، ولكن يشترى به مستغلاً للمسجد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم وغيره في حال الوقف عليه:

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥٨٣/٥، قديمي) (٢) "و يبدأ من غلته بعمارته، ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد، ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم، ثم السراج والبساط، كذلك إلى آخر المصالح". (الدر المختار، كتاب الوقف: ٣١٤/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف: ٣١٨/٢، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

ناجائز آمدنی سے جوکراہے آئے وہ مسجد میں خرج نہ کیا جائے (۱)، نیز ناجائز تقاریب میں یہ چیزیں کراہہ پر نہ دی جائیں (۲)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، ۲۵/۳/۲۵ هه\_

مسجد کی اشیاء کوعاریت پردینا

سےوال[۵۸]: مسجد کی مثلیاں ،لوٹے ،گلاس ، نیکھے ،سائبان مسلمانوں کوعاریۂ بیاہ شادی یاغمی میں دینایا لیے جانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ناجائز ہے(۳)،ان سب کومسجد میں معطی کی شرائط کے موافق استعال کرنا جا ہیے(۴)۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۵۲/۲/۲۹ هه۔

(۱) "قال تماج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل الله الطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله، اهد شرنبلالية". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب: كلمة "لاباس" دليل على أن المستحب غيره، الخ: ١٥٨/١، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة: ٢٧٨١، دارالمعرفة بيروت)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (سورة المائدة: ٢)

(٣) "متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوي قاضى خان .... أرض وقف على مسجد صارت بحال لاتزرع فجعلها رجل حوضاً للعامة، لا يحوز للمسلمين انتفاع بماء ذلك الحوض، كذا في القنية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم وغيره الخ : ٢/٢/٢، ٣١٣م، وشيديه)

(٣) "فإن شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصيةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع: ٣٣٣/٣، سعيد)

# الفصل الثانى عشر فى استعمال أشياء المسجد (مسجدكى اشياء كواستعال كرنے كابيان)

مسجد کی چیزوں کا ذاتی کام میں استعال کرنا

سے وال [9 1 2]: مسجد کا سامان مسجد کے علاوہ تصرف کرسکتے ہیں یانہیں ،مسجد کا سامان ڈول ،لوٹا، لاٹٹین ،موم بتی وغیرہ ؟اسی طرح مسجد کی اینٹ قرض کیکر باہر استعمال کرسکتے ہیں یانہیں؟اسی طرح مسجد کے محن میں اگر خشک کرنے کی غرض سے کیڑا بھیلائے تو کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ جملہ امور ممنوع ہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲/۲/۸ه۔ مسجد کے لوٹے ذاتی کام میں استعمال کرنا

سوال[۱۰۱]: جینے مسجد میں لوٹے رکھے ہیں نمازی اور بے نمازی ان کوتمام کاموں میں استعال کرتے ہیں ،ٹھیک ہے یانہیں؟

(۱) "متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، وله أن يحمله من البيت إلى المسجد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والخانات والمقابر، الخ :۲/۲ ۲، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٣ ٢٩، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد : ١/٥ ١/٥، إدارة القرآن كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے لوٹوں کوتمام کامول میں استعال کرنا درست نہیں ،صرف وضو ،استنجا ، نسل میں استعال کریں ، پانی پینے ، یا کہیں کوئی معمولی کپڑا نماز کے لئے دھونے کی بھی گنجائش ہے ،مسجد سے باہرا پنے مکان وغیرہ میں لے جانا اور استعال کرنامنع ہے (۱)۔

مسجد کامصتی ،لوٹا باہر نے جا کراستعال کرنا

سوال[۱۱۱]: مسجد کالوٹا مصلّی وغیرہ مسجد کے باہر لے جاکر استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ المستفتی:محمدانس، نینی تال۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کالوٹامسجد کے باہر نہ لے جائیں جب کہ احاطہ مسجد میں ضرورت پوری ہونے کا انتظام ہے ہمسجد کامصلّی بھی خارجِ مسجداستعال نہ کریں ، خاص کر بیٹھ کر باتیں کرنے کے لئے (۲) ۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدیمحود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند،۲/۲/۲ ه۔۔

مسجد کے کسی حصہ کوایتے ذاتی مفاد کے لئے مخصوص کرلینا

سے وال [۱۲]: مسجد کے سی حصہ سے اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟اس کے حن یا اس کی حجبت وغیرہ پر پودے وغیرہ لگانا،اس کا کچل استعال کرنا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے سی حصہ کواپنے ذاتی فائدہ کیلئے مخصوص کرلینا جائز نہیں ہے (۳) جتی کہ نماز کیلئے بھی اپنی جگہ

(١) (سياتي تخريجه تحت المسئلة الآتية آنفاً)

(٣) "متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، وله أن يحمله من البيت إلى المسجد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني: ٣٢٢/٢، وشيديه)

(وكذا في البحر الراثق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٠٢م، وشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان، كناب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٣ ٢ م، رشيديه)

(٣) "ولا يتعين مكان مخصوص الأحد، حتى لوكان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيه فسبقه غيره =

مخصوص کرنے کاحق نہیں کہ وہاں کسی کو کھڑا ہونے !ورنماز پڑھنے سے روکے (۱) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دایو بند، ۲۰/۱۰/۲۰ھ۔

مسجد کا کوئی لوٹا اپنے لئے خاص کرنا

سے وال[۱۲۳]: زید مسجد کا ایک لوٹا اپنے لئے مخصوص کرلیتا ہے، دوسرا کوئی استعمال کرتا ہے تو ناراض ہوتا ہے اوراس کونا پاک سمجھتا ہے۔ شرعاً کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زیدکا بیطریقہ غلط ہے، اگراس کو وہم ہے کہ دوسرے کے استعال سے لوٹا نا پاک ہوجا تا ہے، اس وہم کو چھوڑ دے، اگر نہ چھوٹ سکے تو اپنالوٹا خرید کرعلیحدہ رکھے اور نماز کے وقت لے آیا کرے تا کہ دوسرے کو اس کے استعال کی ٹوبت ہی نہ آئے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ کے استعال کی ٹوبت ہی نہ آئے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ ، دار العلوم دیوبند، ۸/ ۲/۸ھے۔ الجواب سیحے: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ۔

= إليه، ليس له إزعاجه وإقامته منه. .....في القنية أيضاً: ليس للمدرس في المسجد أن يجعل من بيته باباً إلى المسجد، وإن فعل، أدى ضمان نقصان الجدار إن وقع فيه، اه. وأعجب من ذلك أن بعض مدرسي الأروام يعتقد في المسجد الذي له مدرس أنه مدرسة وليس بمسجد حتى ينتهك حرمته بالمشي فيه بنعله المتنجس مع تصريح الواقف بجعله مسجداً". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ٢٠/٢، وشيديه)

(١) "ويكره تخصيص مكان في المسجد لنفسه؛ لأنه يخل بالخشوع ". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة، الخ: ٢٢/٢، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ٢ / ٢ ٢ ، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: ويكره استقبال القبلة، الخ: ٢/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) ياوٹا چونکه سجد کا ہے اس لئے اپنے لئے خاص کرنا درست نہيں ہے: "متولى المسجد ليس له أن يحمل سواج =

#### مسجد كالوثاا ورجكه مخصوص كرنا

سوال[۱۲۴]: اگرکوئی نمازی مسجد میں اپنی وضو کے لئے ایک لوٹامخصوص کرلے اور اپنی نماز کے لئے جگہ مخصوص کرلے توبیہ جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے ہرلوٹے سے ہرنمازی کو وضوکرنے کاحق ہے،اسی طرح مسجد کے ہر حصہ میں ہرنمازی کو نماز پڑھنے کاحق حاصل ہے،اس لئے کوئی شخص کسی خاص لوٹے کے استعال سے، یا کسی خاص حصہ میں نماز پڑھنے سے اپنی خصوصیت کی بناء پر کسی نمازی کومنع نہیں کرسکتا (۱)۔البنۃ اس میں کوئی مضا کقہ نہیں کہ خود کسی خاص لوٹے سے اس کے اچھا یا ہڑا یا کسی اُور وصف کی بناء پر وضو کیا کرے،کسی اَورلوٹے سے نہ کرے۔ بلا وجہ شرعی

= المجسد إلى بيته، وله أن يحمله من البيت إلى المسجد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب المحادى عشر في المسجد، وتصرف الفيم، الباب الحادى عشر في المسجد، وتصرف الفيم، الخ: ٢/٢ ٢/٢، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٥٠، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٣ ٢٩، رشيديه)

(وكذا في غمر عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ١٣/٣، ١٣، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، مطلب في الغرس في المسجد: ١ / ٢٢٢، سعيد)

مسجد کے کسی خاص حصہ کونماز کے لئے متعین کرنامنع ہے کہ بیخصیص بلامخصص شرعی ہوگی (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوہی عفااللہ عند، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نبور،۲/ مے/ ۵۸ ھ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمر غفرله، صحيح: عبداللطيف، ٣/رجب/ ٥٨ هـ

مسجد کی اشیاء کا امام ومؤزن کے لئے استعال

سىوال[2114]: مسجد كامتفرق سامان امام يامؤذن حسب ضرورت استعال كرسكتے ہيں يانہيں؟ المستفتى :محمرانس، نيني تال۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

معجد میں دوشم کی چیزیں ہوتی ہیں قسم اول اہلِ محلّہ دیتے ہیں ، وہ اگر امام صاحب کو اپنے حجرہ میں استعمال کی اجازت دیں تو درست ہے(۲) قسم دوم نشخلین مسجد کے لئے خریدتے ہیں ، اگر وہ اجازت دیں تو استعمال کی اجازت دیں تو درست ہے(۳) نقط واللہ تعمالی اعلم۔ ان کی اجازت سے درست ہے (۳) نقط واللہ تعمالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ ، وارالعلوم دیو بند ، ۹۵/۴/۲ ہے۔

(١) "ويكره تخصيص مكان في المسجد لنفسه؛ لأنه يخل بالخشوع". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ٢٢/٢، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها: ١ /٢٢٢،سعيد)

(٢) "(قوله: اتىحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد: أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه. والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم، للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه: ٣١٠/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، رشيديه)

(٣) "وإذا أراد أن يحسرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد، فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف، كذا في الذخيرة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب =

#### حجرة مسجد ميں كتابت

سوال[۷۱۲]: اگرکوئی شخص مسجد کی حفاظت کے لئے مسجد کے ججرے میں رہتا ہے اور وہاں کتابت بھی کرتا ہے توبیہ جائز ہے یانہیں؟

مولوی رحت الله سیتا بوری۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمقصد حفاظتِ مسجد ہے، تو درست ہے، فتاوی عالمگیری : ۱/۷۰/۶)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ و بوارِ مسجد میں شختہ لگا کر قر آن و دینی کتب رکھنا

سوال[۲۷ ا ۷]: مسجد میں جہاں امام کھڑار ہتا ہے، اس دیوار ہی میں آس پاس جومحرا ہیں ہوتی ہیں ان میں فرش یا کچھاُ ورچیز لگا کر قرآن شریف وو گیر کتب رکھنا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تعمیرِ مسجد کواس سے نقصان نہ پہونچے ( دیوار کمزور نہ ہوجائے ) تو قرآن پاک اور دینی کتب کا مطالعہ

= الحادى عشر في المسجد، الفصل الثاني: ٢ / ٢٣ م، رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأو قافه ومسائله: ٣٢ ١/٣، رشيديه)
(١) "قالوا في الخياط: إذا جلس فيه لمصلحته من دفع الصبيان و صيانة المسجد، لا بأس به للضرورة السنسسة والذي يكتب إن كان بأجر، يكره، وإن كان بغير أجر، لا يكره". (البحر الراثق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ٢٢/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل: كره غلق باب المسجد: ١/٠١١، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: يكره استقبال القبلة:

١ /٢٢ ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البزازية عملي همامش الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الصلاة ، السادس والعشرون في حكم المسجد : ٨٢/٣ ، وشيديه)

کے لئے وہاں رکھنا درست ہے(ا) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۹/۱۳/۱۹ ههـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۹۸/۳/۱۹ و هه

مسجدكي المماري ميس ابنا تنجارتي سامان ركهنا

سے وال [۱۲۸]: ایک مولوی صاحب معجد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اوران کے پاس اپنا مکان بھی ہے، باوجود مکان ہونے کے مسجد کی الماری جوعینِ عبادت گاہ میں ہے تجارتی کتابیں رکھتے ہیں۔جائز ہے بانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں الماری اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں مسجد کی چیزیں مثلاً: قرآن پاک ، پنکھا، مصلی ، وغیرہ رکھاجائے ،کسی کو اپنا سامان تجارت کیلئے رکھنا مستقل طور پر اس کا حق نہیں ،الماری خالی کردی جائے (۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۲۶/۴/۲۸ هـ

(١) "ودلّ تعليلهم أن المبيع لوكان لايشغل البقعة، لايكره إحضاره كدراهم ودنانير يسيرة أو كتاب ونحوه". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢/١٥٣، رشيديه)

"لأن إباحته في المسجد للضرورة، فلا يجاوز مواضعها". (فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٩٤/٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير، أما الأول، فلأن المسجد محرز عن حقوق العباد و له المسجد محرز عن حقوق العباد و فيه شغله بها". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢/١ ٥٣، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ١/٠٣٠، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٩٤/٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراء كم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم. الخ". (سنن ابن ماجة، باب ما يكره في المساجد، ص: ٥٥، مير محمد كتب خانه)

## مسجدمين ديني كتابين وغيره ركهنا

سے وال [2114]: اپنی ساری دینی کتابیں اور پچھ غیر دینی مثلاً جنتری وغیرہ مسجد کی الماری میں رکھتا ہوں بوجۂ حفاظت، کیونکہ گھر میں ان کے رکھنے کیلئے جگہ نہیں ہے اور بھی بھی ایک جوڑا کپڑ استعمال اور ناشته کی چیز مثلاً: گڑ، مٹھائی اور ہمیشہ دوا، صابون، تیل ،سر میں لگانے کا سنگھا (میں امام ہوں)۔ جواب وہی فرمادیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں اپنا گھریلوسامان ،صابون ،گڑ ، میٹھائی ، کپڑے وغیرہ نہر کھیں کہ بیاعتراض کی چیز ہے(۱) ، اگر مسجد میں حجرہ سہ دری ، وضو خانہ وغیرہ ہوتو وہاں رکھیں جہاں مستقل رات کوسوتے ہوں ۔ ایسی کتابیں جن سے نمازی بھی فائدہ اٹھا ئیں مسجد میں رکھ لیس تو حرج نہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، وارالعلوم دیوبند۔

مسجدى كتاب كومكان يرركه كرمطالعه كرنا

سوال[۱۵۰]: ایک امام مجدنے ایسے محلّہ میں امامت کرنا شروع کی کہ جس محلّہ کے مسلمان امور غیر شرعی میں زیادہ بتلا تھے، امام کا دل غیر شرعی امور میں مسلمانوں کود کیے کرکڑ ھتا، مگر مجبور تھا کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے۔ جب ان کومسکلہ بتاتا تو لوگ ثبوت طلب کرتے ، مگر امام صاحب کے پاس کوئی ایسی کتاب مستند نہیں تھی جوان کود کھا سکے۔ امام صاحب نے چندہ جمع کر کے ایک قرآن متر جم حضرت شیخ الہندگاخر بدلیا اور تفسیر حقانی بھی خریدی۔ امام صاحب نہ کورہ کتا ہیں مکان میں رکھ کرمطالعہ کرکے لوگوں کوسنا تا ہے، ثبوت کے لئے ان

<sup>(</sup>١) "وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير، أما الأول فلأن المسجد محرز عن حقوق العباد، وفيه شغله بها". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢/١ ٥٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ١/٠٣٠، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢/١ ٣٩، مصطفى البابي الحلبي مصر)

<sup>(</sup>٢) "لا يكره إحضاره كدراهم و دنانير يسيرة أو كتاب ونحوه". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ١/٢) مرشيديه)

کو کتابیں دکھا تا ہے جس سے مسلمانوں کی کافی اصلاح ہوتی جارہی ہے۔ کیا بیکتابیں امام مکان میں رکھ سکتا ہے یانہیں؟اس شکل میں کوئی گناہ تونہیں ہوتا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

چندہ دینے والوں کواطلاع کر دے کہ میں نے آپ کے دیئے ہوئے پییوں سے کتابیں خریدی ہیں، ان کومکان پررکھ کرمطالعہ کرتا ہوں،ان کواعتراض نہ ہوتو بس کافی ہے۔اگران لوگوں نے امام کو پیسے کا مالک بنا دیا تھا تو پھرکسی قشم کا بھی اعتراض نہیں (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۱۳/ ۹۲/۷ هـ

مسجد کا تیل یا ڈھیلا اپنے ساتھ لے جانا

سدوال[۱۷۱۵]: بہت ہے آ دی مجد کے چراغ میں سے ہاتھ پیروں میں تیل لگاتے ہیں اور بہت ہے آ ہے آ دی مسجد کے اندر سے ڈھلے لے جا کر گھر پرر کھ دیتے ہیں، وہیں پراستنجا میں استعمال کرتے ہیں۔ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلباً:

ان دونوں ہانتوں کی اجازت نہیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم ڈیو ہند۔

(١) "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامناً". (شرح المجلة، لسليم رستم باز: ١/١ ٢، (رقم المادة: ٣٠)، مكتبه حنفيه كوئثه)

"الخامس في حكمها، فمنه ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل، ومنه أن لا يوكل إلا بإذن أو تعميم، و منه أنه أمين فيما في يده". (البحر الرائق، كتاب الوكالة: ٢٣٨/٤، رشيديه) (٢) "وفي الإسعاف: وليس لمتولى المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٥٠، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والخانات والمقابر، الخ: ٢/٢ ٢ م، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف الأشجار : ٥/ ١ ٥٨، إدارة القرآن كراچي)

حمام کے کوئلہ ہے امام کو جائے بنانا

سے وال[2121]: جس جگر ککڑی بافراغت ملتی ہے تو حمام کے لئے جوکوئلہ وغیرہ ویاجا تا ہے توامام اس سے جائے وغیرہ پکا سکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جن لوگوں نے لکڑی دی ہے، اگر وہ اجازت دیدیں کہ امام اپنے استعمال میں بھی لائے تو امام کیلئے اجازت ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۸/۸ه-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه-

متولی کی اجازت ہے مسجد کا تیل امام ومؤذن کے لئے

سوال[2127]: مسجد میں جوعمو مأعام لوگ تیل ڈال جاتے ہیں ،آیااس تیل کوامام ومؤذن مسجد لہٰذا ایخ حجرہ میں باذنِ متولی جلاسکتا ہے یانہیں اور اس کا بیاذن ازروئے شرع کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر تیل دینے والوں کی بھی اجازت ورضامندی ہے تو جائز ہے اورمتولی کا اذن بھی معتبر ہے ورنہ نہیں (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله-

مسجد کا تیل امام کے لئے

سوال[۷۱۷]: امام کوکوئی شی مسجد کی اپنے تصرف میں لانامثلِ تیل وغیرہ شرعاً کیسا ہے؟

(۱) "بعث شمعاً في شهر رمضان إلى مسجد، فاحترق، وبقى منه ثلثه أو دونه، ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع. ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن من ذلك، فله ذلك". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٩/٥ ١٣، رشيديه)

(٢) (سيأتي تخريجه تحت المسئلة الآتية فانظرها لزاماً)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرواقف نے اس کے متعلق امام کواجازت دی ہے اوراس کی مقدار متعین کردی ہے اورامام غریب ہے تو امام کو بقد رِتعینِ واقف اس کا صرف کرنا درست ہے۔ اوراگر واقف نے تو اجازت نہیں دی ، لیکن امام کی تخواہ کا جزقر اردیا ہے ، مثلاً ہر ماہ استے رو پیاور اتنا تیل تخواہ مقرر کی گئی ہے تب بھی امام کواس تعین کے ماتحت اس میں تصرف کرنا درست ہے۔ اگر کوئی معاملہ واقف سے یا ملازم رکھنے والے سے نہیں کیا گیا تو امام کوم جد کے چراغ روشن کیا جاتا ہے جواغ ہو شن کیا جاتا ہے گھر لے جاکر جلانا وغیرہ درست نہیں :

دیگر سب نمازیوں کی طرح درست ہے ، تیل کو فروخت کرنا ، اپنے گھر لے جاکر جلانا وغیرہ درست نہیں :

"وإذا أراد أن يحسرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد، فليس له ذلك، إلا إن كان الواقف شرط ذلك في الوقف، كذا في الذخيرة. ولو شرط الواقف في الوقف الحصرف إلى إمام المسجد وبين قدره، يصرف إليه إن كان فقيراً، وإن كان غنياً لا يحل، وكذا الوقف على الفقهاء والمؤذنين. كذا في الخلاصة "(١)-

وفى الفتاوى الهندية: "إن أراد إنسان أن يدرس الكتاب في سراج المسجد، إن كان سراج المسجد موضوعاً في المسجد سراج المسجد موضوعاً في المسجد للصلوة، قيل: لابأس به. وإن كان موضوعاً في المسجد لا للصلوة بأن فرغ القوم من صلاتهم وذهبوا إلى بيوتهم وبقى السراج في المسجد، قالوا: لا بأس بأن يدرس به إلى ثلث الليل، وفيما زاد على الثلث لايكون له حق التدريس، كذا في فتاوى

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم، الخ: ٢٣/٢ م، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;ولو شرط الواقف في الوقف الصرف إلى إمام المسجد، وبيّن قدره، يصرف إليه إن كان فقيراً، وإن كان غنياً لا يحل له، وكذا الوقف على الفقهاء والمؤذنين". (خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه ومسائله: ٣٢٦/٣، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد، قيم المسجد: ٨٥٨، ٨٥٧، إدارة القرآن كراچي)

قاضی خان، اه". عالم گیری (۱) - فقط والتد سجانه تعالی اعلم -حرر ه العبد محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظام علوم سهار نپور -

> جواب سيح ہے: سعيدا حمد غفرله الاحد۔ صحیح:عبداللطیف، ۸/صفر/۵۶ ھ۔

مسجد كاتيل وغيره امام كواستعال كرنا

سےوال[20 ا 2]: اسستیشِ امام اورمؤ ذن وغیرہ کو تخواہ میں جو کہ جاریا پانچ رو پید کی ہوتی ہے یا علاوہ تنخواہ کے ضرورت سمجھ کرویسے ہی مذکورہ اشیاء یاان کے دام متولی ان کود سے سکتا ہے یانہیں؟

اسساور یہاں اکثر مسجدوں میں پیشِ امام وغیرہ کی تنخواہ نہیں ہے اورا کثر پیشِ امام مذکورہ چیزیں اپنا حق سمجھ کرا پنے گھر میں خرج کرتے ہیں اوران پراکثر مقتدی ومتولی کچھ بھی اعتراض نہیں کرتے ، بلکہ اکثر کہہ بھی دیتے ہیں کہ بیآپ کاحق ہے ،آپ لے جایا کریں۔ بیجائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....ا گرمسجد میں دینے والوں کی طرف ہے اس کی اجازت ہے تو درست ہے۔ ۲.....ا گرمسجد میں دینے والے ریہ کہ کردیتے ہیں کہ بیاشیاء ہم نے آپ کو دی ہیں ،آپ اپنے گھر لے

(١) (النتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الأول فيما يصير به مسجداً، الخ: ٣٥٩/٢، وشيديه)

"فإذا أراد إنسان أن يدرس الكتاب بسراج المسجد إن كان السراج موضوعاً في المسجد لللصلوة، قيل: لابأس، وإن كان موضوعاً في المسجد لا للصلوة بأن فرغ القوم عن صلاتهم وذهبوا إلى بيوتهم وبقى السراج في المسجد، قالوا: لابأس بأن يدرس به إلى ثلث الليل ........ وفيما زاد على ثلث الليل، ليس لهم تأخير الصلوة، فلا يكون لهم حق الدرس". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الغ: ٣/٩٩، وميديه) (وكذا في الناتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد: ٥/١ ٥٨، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/ ٢٥، وميديه)

جا کراستعال کرلیں توامام کواپیا کرنا درست ہے(۱) اور دینے والے کے علاوہ اگر دوسرے مقتری ا جازت دیتے ہیں توان کی ا جازت غیر معتبر ہے۔اگر دینے والے دیتے ہیں مجد میں ، اور سیمجھتے ہیں کہ مجد کی اشیاء میں امام کو شرعاً اس قسم کاحق حاصل ہوتا ہے توان کا بیزیال غلط ہے۔فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ ،معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۷/۲۷ ہے۔
الجواب سیحے: سعیدا حمد غفر لہ، کیم/ر جب/ ۵۹ھ، مسیحے: عبد اللطیف ،مفتی مدرسہ مظاہر علوم۔
مسیحہ کا کنوان ،نل ، ڈول رسی استعمال کرنا

سوال [۷۱ مراع: اگر مسجد میں کنواں یائل لگا ہوا ہوتواس کنویں سے پانی فقط وضوبرائے نمازی میں اور میں لاکتے ہیں؟ ای کام میں لا سکتے ہیں، یادیگر آدمی محلّہ کے باشندے سے خرچہ ضروری میں لا سکتے ہیں؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

ایسے کنویں کا پانی علاوہ نماز کے دوسرے کام میں بھی لا نا درست ہے (۲) الیکن احتیاط ضروری ہے،
یعنی وہ کنواں اگر ممجد کے فرش پر ہے تو اس کا خیال رکھنا جا ہیے کہ معجد کا فرش نجاست سے ملوث نہ ہو (۳) ، نیز
مسجد کے ڈول رسی کا استعمال ہے (۴) ۔ اور مسجد کے لل کو اتنازیا وہ اور زور سے استعمال نہ کیا جائے کہ جلد خراب
ہوجائے اورا گر مسجد کی آیدنی سے لگایا ہے تو ضروریا ہے نماز کے علاوہ استعمال نہ کیا جائے ۔ فقط واللہ تعمالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۳۰/۵/۳۵ ہے۔

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت المسئلة المارّة فراجعها وطالعها)

<sup>(</sup>٢) "ولا بأس أن يشرب من الحوض والبئر، و يسقى دابته، ويتوضأ منه ". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٧/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) "لأن تسريم المسجد من القذر واجب". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٢، سهيل اكيدمي لاهور)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في رفع الصوت بالذكر: ١/١٠، سعيد) "بعث شمعاً في شهر رمضان إلى مسجد، فاحترق و بقى منه ثلثه أو دونه، ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع. ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن من ذلك، فله ذلك، فله ذلك، فله ذلك، والبحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٩١٩، رشيديه)

# مسجد کے چراغ میں اپناوظیفہ پڑھنا

سوال[22 ا 2]. تیل وغیرہ یا اُورروشیٰ جومبحد میں ہو،اس سے فقط جس وفت تک عشاء کی نمازختم ہونے کا وفت ہو،نماز ہی کے کام میں لا سکتے ہیں، یا نمازی وامام مسجد یا کوئی دوسرا آ دمی اس روشنی سے قرآن مجید یا وظیفہ وظائف کے پڑھنے کے وقت کام میں لا سکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نماز کے لئے جب تک روشنی رہنے کا معمول ہواس وقت اس روشنی میں قر آن شریف اور وظیفہ وغیرہ پڑھنا بلاشبہ درست ہے اور اس کے بعد یعنی جب روشنی چراغ گل کر دیا جاتا ہو، اس وقت تیل دینے والے کی اجازت سے روشنی کرنا اور اس میں قر آن شریف وغیرہ پڑھنا درست ہے، بلا اجازت نہیں چاہیے۔اور اگر تیل وقف کی آمدنی سے خریدا گیا ہے، مگر واقف نے بیشر طنہیں کی کہتمام رات مسجد میں چراغ روشن رہے تب بھی قر آن شریف وغیرہ پڑھنے کے لئے علاوہ وقت نماز کے چراغ کوروشن کرنا درست نہیں، کے دافسی الهندیة، صفح آن شریف وغیرہ پڑھنے کے لئے علاوہ وقت نماز کے چراغ کوروشن کرنا درست نہیں، کے دافسی الهندیة، صفح آن شریف وغیرہ پڑھنے کے لئے علاوہ وقت نماز کے چراغ کوروشن کرنا درست نہیں، کے دافسی الهندیة،

حرره العبرمحمود كنگوى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ـ

الجواب صحيح :سعيدا حمد غفرله \_

صحیح:عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۳۰/۵/۳۰ ۵ هه

## مسجد میں چراغ کب تک جلے

سے ال[۷۱ ۲۸]: ایک مسجد میں چراغ تیل سے بھر کر مغرب کی نماز سے پہلے جلا دیا جائے اور پھر عشاء کی نمازختم ہونے پر جب کہ نمازیوں کے آنے کی امید ندر ہے تو کیا چراغ بجھا دینا بہتر ہے یانہیں یا صبح تک اس کا بجھا نا مناسب ہے یانہیں؟ فقط۔

معرفت:نصیرالدین، کتب خانه یحوی، سهار نیور،۲۴/ جولائی/۳۶،۔

<sup>(</sup>١) (سيأتي تخريجه تحت عنوان: "مجدين چراغ كبتك جكو وقم الحاشية: ١)

الجواب حامداً ومصلياً:

جب آ دمیوں کے آنے کی توقع ندر ہے تو چراغ بچھادینا چاہیے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، کا ۵۵ھ۔ جواب سیجے ہے: سعیدا حمد غفرلہ، عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، کا ۵۵ھ۔ مسجد کا چراغ کب تک جلے اور فرش کب تک بچھے

سوال[9]: مسجد میں تیل جوجمع رہتا ہے اس کا کسی چراغ میں جلانے کا کیا تھم ہے اور کتنی دیر تک حکم ہے، یا کہ حجرہ اور پیرصاحب کا راستہ میں آنے جانے کی سہولت کے لئے چراغ جلانے درست ہیں اور تمام رات جلتے رہتے ہیں اور مسجد کے فرش وفروش عام لوگوں کی مجلس جمانے کیلئے بچھانے درست ہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جب تک عامةً لوگ نماز پڑھتے ہوں مسجد میں چراغ جلایا جائے (۲) ، وضوخا نداور مسل خاندوغیرہ اور

(۱) "و لا بأس بأن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاء، ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت المقدس ومسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ومسجد الحرام، أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة في زماننا". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٢٠/٥، وشيديه)

"ولو وقف على دهن السراج للمسجد، لا يجوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به، الفصل الأول ٩/٢٥، رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وأوقافه ومسائله: ٣٢٢/٣، رشيديه) (وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد و ما يتصل به: (وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد و ما يتصل به: (وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد و ما يتصل به:

(٢) "ولو وقف على دهن السراج للمسجد، لا يجوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الأول: ٩/٢ ٣٥٩، رشيديه)

راستہ میں بھی حب ضرورت چراغ جلایا جاسکتا ہے۔ مسجد کے فرش نماز و جماعت کیلئے بچھانا درست ہے، اگر فرش ہروفت بچھار ہتا ہوا ور پیر ساحب اوران کے مریدین مجلس جما کراس پر بیٹھ جا کیں تو مضا کہ نہیں ۔ اگر نماز کے بعد فرش کو لیبیٹ کررکھ دیا جاتا ہوتو پھرا یسے وفت میں مجلس جما کر بیٹھنے کے لئے مستقلاً فرش مسجد کو استعمال نہ کیا جائے۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العيرمجمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، • ١/ ٩/ ٨٥ هـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۹/۹ ص

مسافر كيليح مسجدكي چثائي كااستعال كرنا

سے،اورتقویٰ کی روے ناجائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

فقویٰ کی روہے درست ہے اور تقویٰ کی روسے احتیاط اُولیٰ ہے ، حرام مہیں (۱)۔ تبلیغی جماعت کیلئے اشیائے مسجد کا استعمال

سوال[۱۸۱]: اسسیهان جامع مسجد شهرعلی گڑھ میں تبلیغی جماعتیں آتی رہتی ہیں اور اپنا قیام مسجد میں کرتی ہیں ، اور اپنا قیام مسجد میں کرتی ہیں۔ نماز ظہر کی جماعت اور سنت ونوافل کے بعد وہ اپنی کتاب پڑھنا، وین کی باتیں کرنا شروع کرتیں ہیں۔اسی درمیان میں وہ مسجد کا پنکھا بھی چلاتی ہیں ، بجلی خرچ کرتی ہیں اور مسجد کا

<sup>= (</sup>وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وأوقافه ومسائله: ٣٢٢/٠، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد ٢٠/٥٠، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "وقيل: لا بأس للغريب أن ينام فيه، والأولى أن ينوى الاعتكاف، ليخرج من الخلاف". (الحلبي الكبير، ص: ٢١٢، فصل في أحكام المسجد، سهيل اكيدُمي لاهور)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختاو مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الغرس في المسجد: ١/١١، سعيد) (وكذا في الدرالمختاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، الخ ٥٠١/١٠ وشيديه)

پکھااستعال کرتی ہیں،اس کاخرج بھی مسجد کے وقف پر پڑتا ہے جب کہ مسجد کے وقف کی انتظامیہ بیٹی کی جانب سے صرف اوقات جماعت میں پنکھااستعال کرنے کی اجازت ہے۔لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ آیاان جماعتوں کواپنے اوقات میں مسجد کا پنکھا بجلی وغیرہ استعال کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

۲.....کیامسجد کے وقف کی انتظامیہ تمینٹی کوشرعاً بیہ جائز ہے کہ وہ اس قشم سے اخراجات مسجد کی وقف آمد نی پرڈالیں؟

۳....کیامسجد کی وقف انتظامیه کمیٹی کوشرعاً بیراختیار ہے کہ وہ کسی بھی فردیا جماعت کوغیراوقات فرض نماز باجماعت میں مسجد کی املاک استعمال کرنے کی اجازت دے؟

ہ .....کیا بیشرعاً جائز ہے کہ کوئی فردیا جماعت کوئی کتاب پڑھتے وقت بجلی کا پنکھااستعال کرےاور بجلی کاخر چدا پی جیب سے اداکرے یا اپنے تھم رنے اور سونے کے لئے بجلی کا پنکھااستعال کرے؟ ۵....کیامسجد کی املاک کوغیرنماز کے مقصد میں استعال کرنا جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وقف مسجد کا بیسہ مسجد کی اور وقف کے تحت وقف کی انتظامیہ کمیٹی کی تگرانی وتبحویز سے صرف کیا جاتا ہے(۱)، منشائے واقف کے خلاف خرچ کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ کمیٹی کو بھی حق نہیں کہ وہ اجازت دے(۲)۔

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٥، رشيديه)

(٢) "شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٨م، سعيد)

ا.....جائزنہیں(۱)۔

۲.....اجازت نہیں (۲)۔

سسے سے بل اور بعد کی سنتوں ونفلوں ، نیز مسیوق کے ، بلکہ جماعت سے قبل اور بعد کی سنتوں ونفلوں ، نیز مسیوق کی نماز پوری ہونے تک کی گنجائش دیدی جائے ،معمولی تا خبر ہوجائے تو قابل تسامح ہے (۳)۔

۳ ..... بہ جماعتیں دینی کام نماز وغیرہ ہی کے لئے نگلتی ہیں اور مساجد میں قیام کرتی ہیں اوران کے اس کام سے بہت بڑا نفع ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ان جماعتوں کو مسجد میں رہنے بھیمرنے ، اپنی کتاب سنانے کی اجازت دے دی جائے اوران کے ساتھ پورانعاون کیا جائے۔ جماعتیں اوقات نماز وجماعت کے علاوہ بجلی کو استعمال کریں اوراس کا صرفہ دیدیں ، بیصرفہ مسجد پر نہ ڈالیں ، انظامیہ کمیٹی کو وہ صرفہ ان جماعتوں سے قبول

= (وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف: ١٠٢٠ ، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٥ ٣٠، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٩ ٢٩، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد : ٥/ ١ ٥٨، إدارة القرآن كراچي)

(٢) (راجع رقم الحاشية: ١)

(٣) (راجع رقم الحاشية: ١)

کرلیناحاہیے۔

۵.....ان جماعتوں کا قیام نما زکیلئے ہے،مقصدِ نما زکے خلاف کسی غلط یاغیرمقصود کے لئے نہیں،اس کے اگر بیمبید کا لوٹا،چٹائی نل، ڈول،رسی،استعال کریں تواس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے (۱)،البتہ جومصارف زیادہ ہوں بجلی کیلئے،وہ ان سے وصول کر لئے جائیں (۲)۔فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱/۸/۱ ھے۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديوبند، ۲/ ۸/۰۹ هـ

بجلی کا ہیٹرا پی ضروریات یا تلاوت کے لئے استعمال کرنا

سےوال[۱۸۲]: بجلی کا ہیٹر ٹمازی یامنظم مسجداستعال کرسکتے ہیں یانہیں؟ یا تلاوت کےوقت استعال ہوسکتا ہے یانہیں؟

لمستفتى :محمدانس، نيني تال \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

منتظمین یا عام نمازی جس وقت عام ضرورت کے وقت استعال کریں تو درست ہے، خاص کرآ دی اپنی تلاوت کے لئے استعمال نہ کرے (۳)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمودغفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳/۴/ ۹۵ ھ۔

(۱) "ويجوز الدرس في المسجد وإن كان فيه استعمال اللبود و البوارى المسبلة لأجل المسجد". (البحسرالسرائق، كتساب السوقف، فسصل في أحكمام المسساجد: ٩/٥ ١٣، رشيديه) (٢) "هل يجوز أن يدرس الكتاب بسراج المسجد؟ والجواب فيه أنه إن كان موضوعاً للصلاة، فلا بأس به. وإن وضع لا للصلاة بأن فرغوا من الصلاة و ذهبوا، فإن أخر إلى ثلث الليل، لا بأس به. وإن أخر أكثر من ثلث الليل، لا بأس به. وإن أخر أكثر من ثلث الليل، ليس له ذلك، كذا في المضمرات في كتاب الهبة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، البساب الخساب الخسامسس في آداب المسجد، النخ : ٢٢/٥ ، وشيديه) (٣) "ولو وقف على دهن السراج للمسجد، لا يجوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلوة فيه، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوى العالمكبرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الأول: ٢/٩٥، وشيديه) =

# بجلى كالپنكھاغيراوقات نمازييں حالوكرنا

سوال[۱۸۳]: مسجدول میں بجلی اور یکھے وغیرہ گئے ہوئے ہیں، نماز کے علاوہ دوسری ضروریات کے واسطے ان کا استعمال جائز ہے میانہیں، جیسے تلاوت کلام پاک،مطالعہ کتب تبلیغی تعلیم وغیرہ؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

عیکے چونکہ نماز کے وقت استعال کرنے کیلئے لگائے گئے ہیں، ان کو دیگر اوقات میں استعال کی اجازت نہیں (۱)، اوقات نمیں جب نماز کیلئے کھولے جائیں تو مطالعہ کی بھی اجازت ہے (۲)"شرط الواقف کنص الشارع"(۲) ۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۱/۲۱ ہے۔

= (وكذا في التاتارخانيه، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ١/٥ ١/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٩٩، رشيديه)

(۱) "ولو وقف على دهن السراج للمسجد، لا يجوز و ضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول ٢٠/٣٥٩، رشيديه)

(٢) "يجوز ترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى العشاء لا كل الليل، إلا إذا جرت العادة بذلك كمسجد سيدنا عليه السلام. والتدريس بسراجه إذا وضعوه إلى ثلث الليل للصلاة أو لغيره لا بأس به". (البزازيه على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وما يتصل به: ٢١٩/٦، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول: ٢٥٩/٠ وشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٩٩، رشيديه)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ١/٥، ١/٥، إدارة القرآن كراچي) (٣) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٠، سعيد)

# مسجد ميں بحل كا پنكھا

سوال[۱۸۴]: مسجد میں بیلی کی روشنی و بیلی کا پیکھانماز با جماعت کی حالت میں یااوقاتِ نماز میں پیکھے کا چلنا کیساہے، جب کہ نمازیوں ہی نے اپنے پاس سے بیلی و بیلی کا پیکھامسجد میں لگوایا ہے؟ اوراس کا ماہواری خرج بھی نمازی ہی اپنی خرج نہیں کیا جاتا ہے، خرج بھی نمازی ہی اپنی خرج نہیں کیا جاتا ہے، ایک حالت میں پیھے کا چلنا ناجا تزہے یا مکروہ تخریجی یا مکروہ تخریجی ، یا نماز میں اس سے پھے فساد آتا ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

گری کے وقت نمازیوں کی راحت واطمینان کے لئے بجلی کا پیکھامسجد میں چلنے کی وجہ سے نماز میں کوئی فلل نہیں آئے گا، بلاتر دونماز درست ہوگی اورایسی منفعت وراحت کا انتظام کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہجلی کی روشنی سے بھی نماز میں خرابی نہیں آئی ، زمانۂ سلف میں بیدونوں چیزیں موجود نہیں تھیں ،گرچراغ کی روشنی کا عام دستورتھا حتی کہ زیادہ تاریکی میں کہ سمیت قبلہ کا تھے بچہ نہ چل سکے فقہاء نے نماز کو مکر وہ لکھا ہے۔ بستی عکھے بھی مساجد میں موجود رہتے تھے، فرشی عکھے کومجموعہ فرا وی میں موجود رہتے تھے، فرشی عکھے کومجموعہ فرآوی میں مولا ناعبد الحق نے مبارح لکھا ہے (۱)۔ کو کب دری میں ہے: الم ۹۹:

"(قوله: بالقنو والقنوين) فيعلقه، فيه دلالة على تعليق المراوح في المساجد لِمَا أنها ليست بأقل نفعاً من القنو مع مافي القنو من الشغل والتلويث ماليس في المروحة، اه"(٢)- فقط والتدبيجاندتعالى اعلم-

حرر ه العبدمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنه ، مدرسه مظام علوم سهار نپور۔

الجواب صحيح عبداللطيف، سهار نپور، ٢٠ هـ

مسجد کے شکھے کا استعال

سوال[۱۸۵]: ا....هاری مسجد کے امام صاحب دس بجشب میں اعتکاف کی نیت کرتے ہیں

<sup>(</sup>۱) "مسجدييل فى نفسه قرشى پنكهالگانامبارج ب،كوئى ممانعت شرعيداس مين نبيل بهاورنهكوئى روايت فقهيه معتبره اس مين نظرِ ب گذرى " در مجموعة الفتاوى ، لعبدالحي (ار دو) كتاب المساجد: ١ / ٢١ ١ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الكوكب الدرى: ٨٣/٣، أبواب التفسير ، الصلوة الوسطى، القنو يعلق في المسجد، إدارة القرآن كراچي)

اورمسجد میں سوجاتے ہیں اورمسجد کے پیکھے استعمال کرتے ہیں اور امام صاحب دو بجے شب میں اعتکاف ختم کردیتے ہیں۔ پنکھوں کا چلانا جائز ہے یانہیں؟

۲.....۲ چندروزہ دارحضرات مسجد کا پنگھااستعال کرتے ہیں اورمسجد میں سوجاتے ہیں۔ویسے تو روزہ خود عبادت ہے ،فرض ہے توان لوگوں کو تکھے کا استعال کرنا جائز ہے یا نا جائز ؟

سسيمسجدكا پنكها چلاكركلام بإك كا دُوركرنا جائز ؟ اورمسجد مين سونا جائز؟ اورمسجد مين سونا جائز ؟ الحجواب حامداً ومصلياً:

ا....جس نے مسجد کے لئے پنکھا دیا ہے ،اگر پنجگا نہ نماز کے لئے دیا ہے تو دیگراوقات میں اس پیکھے کو استعمال نہ کیا جائے (۱) ،امام اور دوسرے لوگ اس میں سب برابر ہیں ۔ مرید میں ب

۲....اس کا جواب بھی جواب نمبر:۱، سے ظاہر ہے۔

۳....اس کا حال بھی یہی ہے۔

قنبیہ: بہتریہ کہ یہ پکھااستعال کرنے والے حضرات مسجد کو پکھااستعال کرنے کی وجہ ہے جس قدرمصارف زیادہ ہوں وہ دے دیں (۲)۔اورجس نے مسجد کو پکھادیا ہے وہ بھی دوسرے اوقات میں استعال

(۱) "ولو وقف على دهن السراج للمسجد، لا يجوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين، ويبجوز إلى ثُلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلوة فيه، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الأول: ٩/٢ ٥٥، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٩ و٢، رشيديه)

(وكذا في البزازية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد ومايتصل به: ٢٩٩٦، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ٥/١٥٨، إدارة القرآن كراچي)

(۲) "ولا بأس بالجلوس في المسجد لغير الصلوة، لكن لو تلف به شئ، يضمن". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، فصل في المسجد: ١ / ٢ ٢ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، فصل: يكره باب غلق المسجد، الخ: ١/٠١١، رشيديه)

کرنے کی اجازت دے دے۔غرض نہ مسجد پر مصارف زیادہ پڑیں، نہ پنکھا دینے والے کے منشاء کے خلاف ہو(۱) ۔فقط واللّٰداعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۹/۹۹۹۱ه-

غسل خانه وغيره ميں روشني کا انتظام

سوال[۱۸۶]: زید کے چھوٹے بھائی نے اپنے صرفہ سے مسجد میں بجلی لگوائی اور وہی بل اداکر تا ہے۔ سرف دوبلب اندر ہا ہر گئے ہوئے ہیں ، خسلخانہ میں کوئی روشی نہیں۔ زید جب خود فارغ ہوجا تا ہے تو بجلی بند کردیتا ہے ، حالانکہ اور نمازی مشغول رہتے ہیں۔ اگر کہا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ ہم ہی نے تو بجلی لگوائی ہے ، بل زیادہ آئے گا ، اگر کہا جا تا ہے کہ تم صرفہ لے لوتو انکار کرتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ بجلی کافی نہیں ہے تو جہاں جہاں ضرورت ہومبحد والے وہاں وہاں روشنی کا انتظام کرلیں،خواہ چراغ سے ہویا بجلی سے (۲)،ان صورتوں میں جس قدر زائد بجلی خرچ ہووہ مسجد والے دیدیا کریں۔جس نے

(۱) "ولاباس بان يترك سراج المسجد في المسجد إلى ثلث الليل، ولا يترك أكثر من ذلك، إلا إذا شرط الواقف ذئك، أو كان ذلك معتاداً في ذلك الموضع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلوة، فصل. كره غلق باب المسجد: ١/٠١١، رشيديه)

(٢) "ولهم أيضاً أن يفرشوا بالآجر و الحصير و يعلقوا القنديل، لكن من مال أنفسهم لا من مال المسجد إلا بأمر الحاكم". (البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد و ما يتصل به: ٢٦٨/١، ٢٦٩، وشيديه)

"اراد أن يشترى للمسجد دهناً أو حصيراً، فإن كان المسجد مستغنياً عن الدهن محتاجاً إلى الحصير، فالحصير أفضل، وإن كان على العكس فشراء الدهن أفضل". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات: ٣٨٢/٢، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣٩٤/٣، رشيديه) ثواب کے لئے بچلی لگوائی ہے اس کوضرور ثواب ملے گا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند، ۱۸/۲/۲۸ هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه ـ

مسجد کی بچلی دوسر ہے کو دینا

سوال[۱۸۷]: كيامسجد مدوسر في خص كوبجلى اورروشنى دى جاسكتى ہے جبكه كوئى نقصان ندہو؟ الجواب حامداً ومصلياً:

جہاں تک ہو سکے مسجد کی بجلی کا تعلق دوسرے سے نہ ہونا چاہیے(۱)اگر چہاس میں مسجد کی بجلی پر کوئی فرق نہ آ وے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمجمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۲/ ۸۸ هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه ـ

(۱) "متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في قاضي خان". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به، الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم الخ: ٢٢/٢ م، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/ ٢٠ ٣، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٣ ٢٩، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی حفاظت کے لئے ملازم رکھا جائے (۱) ، مثلاً موذن اذان بھی کہے ، مسجد کی صفائی اور حفاظت بھی کرے (۲) ، اس کی تخویل و نگرانی میں سامان رکھا جائے اور نماز وغیرہ بھی رہے کہ مسجد کی چیز بھی جگہ پرخرج ہواور نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ مسجد کی جائے نمازشادی کی تقریبات وغیرہ میں استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں (۳)۔ فقط واللہ تعمالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۵/شوال / ۲۷ هه۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، ۱۲/شوال / ۲۷ هه۔

(۱) "وللمتولى أن يستأجر من يخدم المسجد يكنسه و نحو ذلك بأجر مثله ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشرفي المسجد و ما يتعلق به، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، الخ : ١/٢ ٣٨، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٥/٥٠ م، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الأول في المتولى: ٢/٠٠، مصطفى البابى الحلبي مصر)
(٦) "المتولى إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد، وسمى له أجراً معلوماً لكل سَنَة. قال الشيخ الإمام أبو
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: تصح الإجارة؛ لأنه يملك الاستيجار لخدمة المسجد".
(البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٥، ٥/٥، رشيديه)

(وكذا في فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ : ۲۹۳/۳، ۲۹۴، رشيديه)

(٣) "متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، وله أن يحمله من البيت إلى المسجد". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد ومايتعلق به، الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم الخ: ٢/٢٢م، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً، الخ: ٣/٣ ٢، وشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد : ٥/ ١ ٥٨، إدارة القرآن كراچي)

### مسجد کاسامان اورمکان جواستعال کرے وہ کرابیدے

سےوال[۱۸۹]: مسجد کے مکانات اس کے درود یوار کے استعال کاحق کس کو حاصل ہے؟ امام مسجد، مؤذن اور متولی میں سے زیادہ حق کس کو ہے، مثلاً سیر حمی اور دوسری اشیاء کے متعلق، امام، مؤذن اور متولی کا کیاحق ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے مکانات کے استعال کی کسی کوبھی اجازت نہیں، جو استعال کرے معاوضہ دے۔ امام یا موزن کواگر کوئی مکان یا کمرہ دیا جائے تو وہ حق الحذمت میں دیا جائے ، یعنی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے کہ آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی اور رہنے کے لئے کمرہ ملے گا(۱) ۔ متولی اگر استعال کریں تو وہ بھی کرایہ ادا کریں (۲)۔ سیڑھی اور دیگر اشیائے مسجد کوبھی بلا معاوضہ کسی کو استعال کرنے کاحق نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۳۹۵/۲/۳۱ھ۔

مسجد کی حجیت سے گری ہوئی لکڑی کو پانی گرم کرنے کے لئے استعمال کرنا سوال[۱۹۰]: مسجد کی حجیت ہے اتری ہوئی لکڑی وغیرہ سے مسجد کے نمازیوں کے لئے پانی گرم

(١) "وللمؤذن أن يسكن في بيت هو وقف على المسجد، كذا في الغرائب". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد ٢٠٠/٥، رشيديه)

(٢) "حتى لو آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل، لايجوز، وكذا إذا آجره س ابنه ......... للتهمة، ولا نظر معها، كذا في الإسعاف". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٩٣/٥، رشيديه)

"ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل، كذا في محيط السرخسى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيّم في الأوقاف، الخ: ٩/٢ ا ٣، رشيديه)
"ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه، كذا في محيط السرخسى". (المتاوى العالمكيرية، المصدر السابق، رشيديه)

"وإذا علم حرمة إيجار الوقف بأقل من أجر المثل، علم حرمة إعارته بالأولى، ويجب أجر المثل، كما قد مناه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩٩٥، وشيديه)

کرناکیساے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر وہ سامان برکار ہے ،لکڑی وغیرہ تو منجد کی ضرورت کیلئے ہے اس سے پانی گرم کرنا درست ہے(ا)۔فقط واللہ تعالی اعلم مہ

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٤/١١/١٤ هـ

مسجد كا كرم ياني گھر لے جانا

سوال[۱۹۱]: ایک شخص اہل محلّہ ہے کھے چندہ لیکراوراپناز رکیر خرج کر کے ایک مجد تغییر کر ہے اور موسید کے خصوص ضروریات کے لئے بعنی: فقط بور ہے، تیل، لوٹے اور مرمت مسجد کیلئے مکان اور دوکان وقف کردی ہے، اس کی آمدنی ہمیشہ فدکورہ ضروریات مسجد پرخرچ ہوتی ہے۔ اہل محلّہ تقاضہ کرتے ہیں کہ اس کی آمدنی کو گرم پانی کے مصارف پرخرج کیا جائے اور صاحبِ وقف کہتا ہے کہ فدکورہ مخصوص ضروریات کیلئے وقف کیا ہے۔ اس صورت میں کیا تھم ہے؟

علاوہ ازیں بیہ بھی دریافت طلب چیز ہے کہ رواج کٹہر گیا ہے کہ اہل محلّہ مسجد میں پانی گرم کرتے ہیں نمازیوں کیلئے، ہر بے نماز اس سے غسل کرتا ہے اور گھر وں میں لے جاتے ہیں۔ بے نماز کاغسل کرنا اور گھر عورتوں اور مَر دوں کا - نمازی ہویاغیرنمازی ہو۔ گھر وں میں لیجانا جائز ہے یا نہیں؟

الراقم: دين محد\_

(۱) ہے کارسامان کا جس طرح بیچنا جائز ہے، ای طرح مسجد کی ضروریات میں استعمال کرنا بھی جائز ہے:

"سئل عنه قارئ الهداية ــراه: سئل عن وقف تهدم و لم يكن له شيء يعمر منه و لا أمكن إجارته ولا تعميره: هل تباع أنقاضه من حجر وطوب و خشب؟ أجاب: إن كان الأمر كذلك، صح بيعه بأمر الحاكم، ويشترى بثمنه وقف مكانه ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٧٨/٥، رشيديه) (وكذا في الدرالسختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خوب ولم يكن عمارته: ٣٧٤/٥١ سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ١٩٣٢/، شركت علميه ملتان)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب واقف پانی گرم کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ صراحة منع کرتا ہے تو "نسص السواقف کسنص الشہرائی "کے ماتحت پانی گرم کرنے میں اس آمدنی کوخرچ کرنا درست نہیں (۱) ہاں! اگر واقف اجازت دیرے تو جائز ہے۔ جولوگ اپنے دام خرچ کر کے نمازیوں کیلئے پانی گرم کرتے ہیں، ان کو اختیار ہے کہ وہ کی بین نمازی کو استعمال نہ کرنے دیں (۲) ، نیز کسی کو اپنے گھر نہ لے جانے دیں۔ جو شخص بلا ان کی اجازت اپنے گھر لے جانے کا گذ گار ہوگا ، کیونکہ یہ پانی مسجد کے روپے سے گرم نہیں ہوتا ، بلکہ اہل محلّہ خود گرم کرتے ہیں ، دارومدار اہل محلّہ کی اجازت پر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوهی معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نیور، ۱۰/۱۱/۱۱ ۵ هـ-

الجواب صحيح: سعيدا حدغفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور، ۱۱/ ذي تعده/۵۵ هـ

بينمازيون كالمسجد كأكرم يإنى استعمال كرنا

سوال[۱۹۲]: مسجد کاگرم پانی جووضو کے لئے ہوتا ہے،اس سے بنمازی کاغشل کرنا، ہاتھ منہ دھونا، کپڑ ادھونا کیسا ہے، جب کہ عشاء کے بعدا گراس کواستعال نہ کیا تو فجر میں وہ خود بخو دخصنڈ اہوجائے گا؟ دھونا، کپڑ ادھونا کیسا ہے، جب کہ عشاء کے بعدا گراس کواستعال نہ کیا تو فجر میں وہ خود بخود خصنڈ اہوجائے گا؟ محدانس ڈرائی کلینزس، تلتلیہ نینی تال۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

## جو پانی مسجد میں نمازیوں کے لئے گرم کیا جائے بے نمازیوں کا اس کو منہ دھونے یا کپڑے دھونے

(۱) "قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أى في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدر المختار، كتاب الوقف . ٣٣٣/، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف: ١٠٢٠ • ١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٢، غفاريه كوئته)

(٢) "فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية، وله أن يخص صنفاً من الفقراء و لو كان الوضع في كلهم قربةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع: ٣٣٣/٣، سعيد)

کے لئے استعال کرنا درست نہیں، بہت بے غیرتی ہے، مکان پر بھی نہ لے جائیں (۱)، احاطہ مسجد ہی میں وضو کریں۔عشاء کے بعد بچا ہوا گرم پانی بھی کسی دوسرے کام میں استعال نہ کریں، اگر چہ وہ صبح تک مختڈ ا ہوجائے گا، پھر گرم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔گرم پانی تحصیلِ طہارت کے لئے ہے خواہ جسم کی طہارت ہو یا گیڑے کی اجازت ہے،مشقلا کپڑے یا گیڑے کی اجازت ہے،مشقلا کپڑے اس یا کی ہے نہ صاف کریں۔

اعلیٰ بات یہ ہے کہ اپنے گھرسے وضوکر کے آئیں، لیکن ہرایک کے لئے اس کا انظام آسان نہیں، نیز مسجد میں پانی گرم اور وضو وغسل کے نظم کا عُرف عام ہو چکا ہے، اس لئے مسجد کی طرف سے انظام کرنا بھی غلط نہیں ہے، بلکہ نمازیوں کے لئے سہولت کا ذریعہ ہے جس سے ان کی نماز و جماعت کی پابندی ہوتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله، دا رالعلوم ديو بند،۲۴/۱۸/ ۹۵ ھـ

مسجدی سیرهی وغیره اپنے گھرلے جا کراستعال کرنا

سے وال[۹۳] : متولی مسجد کی اجازت ہے کوئی شخص مسجد کی سیڑھی ، تپائی گھرلے جا کراستعال کرے ، بیجائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

# جو چیز متحد کے پیمے سے خریدی گئی، اور دوسرے لوگ اپی ضرورت کے لئے متجد سے مائلتہ ہیں تو اس

(١) "فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصيةً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبرة، الخ: ٣٨٣/٣، سعيد)

"لا يجور الوضوء، من الحياض المعدة للشرب في الصحيح، ويمنع من الوضوء منه، وفيه. وحمله لأهله إن مأذوناً به، جاز، وإلا لا". (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢/٢٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات، الخ: ٢٥/٢م، وشيديه)

(وكذا في البحر الوائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢٥/٥، رشيديه)

کوعام طور پروہ چیز نہ دی جائے (۱)، ہاں!اگر مسجد کی مصالح کا تقاضہ ہے تو دے سکتے ہیں۔فقط داللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۳/۲۹ھ۔

### مسجد كاسامان ماتكنا

سوال[۱۹۴]؛ مسجد کاسامان مثلاً سینٹ ، قلعی، روغن، وغیرہ اگر چھٹا تک دو چھٹا تک ما تگ لے توجائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجداً، الخ: ٣٩٣/٣، رشيديه)

مسجد کی چیز بلاا جرت اور بلاقیت لینے کاحق نہیں ، نداجازت سے ند بلااجازت (۲)۔جوچیز اُجرت پر وینے کے لئے ہواس کواجرت پرلیناورست ہے (۳)اورجوچیز فروخت کرنے کے لئے ہواس کی قیمت دیکراس

(١) "ولا تجوز إعارة أدواته نمسجد آخر". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٣٠/٣٠، (رقم المادة: ٣٤)، إدارة القرآن كراچي)

"متولى المسجد ليس له أن يحمل سواج المسجد إلى بيته، وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوي قاضى خان". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد ومايتعلق به، الفصل الثاني في وقف المسجد وتصرف القيم الخ: ٢/٢٣، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢/٤/٥، رشيديه) (وكذا في فتاوي قاضى خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ١٥٥١ه، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد: ١٥٥١ه، إدارة القرآن كراچي) (٢) "فإذا تم لزم، لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) لاقتضائهما الملك". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣٥، سعيد)

"وإذا علم حرمة إيجار الوقف بأقل من أجر المثل، علم حرمة إعارته بالأولى". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩/٥ وسم، رشيديه)

(٣) "و لاتجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في
 ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف، الخ. ٩/٢، ١٩/٢، رشديه)

کالینادرست ہے(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۲۴/۰/۱۰/۹۰ هه

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۲۴/ ۱۰/۰۰ هـ\_

مسجد کے ٹا نکہ سے محلّہ والوں کا یانی لے جانا

سوال[۹۵]: مسجد میں ٹائکہ ہے اس میں ٹل گے ہیں، شہر سے بذریعہ ٹل پائی ٹائکہ میں آتا ہے،
پانی کا فیکس مسجد کی کمیٹی اداکرتی ہے، محلّہ کے لوگ آکراپنی ضروریات کا پانی لے جاتے ہیں۔ وضوکرنے کی جلّہ مسجد کے اندر سے مسجد کے اندر ٹل سے مسجد کے اندر ٹل سے مسجد کے اندر ٹل سے پانی لے جاتے ہیں، باہر کی خراب مٹی مسجد میں بھرتی ہے۔ سوال میہ ہے کہ مسجد کے ٹائلے سے محلّہ کے لوگ اپنی ضروریات کے لئے یانی لے جاسمتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ پانی کنویں کے پانی کی طرح نہیں ہے کہ ہر شخص کو لینے کا اختیار ہو، بلکہ یہ گھڑے میں رکھے ہوئے پانی کی طرح ہے کہ ہر شخص کو لینے کا اختیار ہو، بلکہ یہ گھڑے میں رکھے ہوئے پانی کی طرح ہے کہ مالک نے اپنی ضرورت کے لئے گھڑے میں بھررکھا ہے، وہ اس پانی کا مالک ہوگیا، کسی شخص کو بغیراس کی اجازت کے لینے کاحق نہیں (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حردہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲۹/۹/۲۹ ہے۔

(۱) "وإذا راى حشيش المسجد فدفعه إنسان، جاز إن لم يكن له قيمة، فإن كان له أدنى قيمة، لا يأخذه إلا بعد الشراء من المتولى أو القاضى أو أهل المسجد أو الإمام". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٥/٢٠/٥، رشيديه)

"وكذا لو اشترى حشيشاً أو قنديلاً للمسجد، فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له إن كان حياً، ولِوَرثته إن كان ميتاً، وعند أبي يوسف: يباع ذلك، ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد". (البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٣/٥، وشيديه)

(٢) "(وله سقى شجرٍ أو خضرٍ زرع فى داره حملاً إليه بجراره) وأوانيه (فى الأصح)، وقيل: لا إلا بإذنه
 (والمحرز فى كوز وحب) بمهملة مضمومة، الخانية. (لاينتفع به إلا بإذن صاحبه) لملكه باحدانه" =

## مسجد کے ل سے اہلِ محلّہ کا پانی لے جانا

سے وال [۱۹۱] ، ہارے یہاں مسجد میں جونل (ہینڈ پہپ) لگا ہوا ہے ،محلّہ کے چھمکانات کے لوگ اس بین کوئی گناہ تو نہیں ہوتا ہے؟ لوگ اس بین کوئی گناہ تو نہیں ہوتا ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

اس نل سے اہل محلّہ کو پانی لینا درست ہے، مگرا حتیاط سے استعال کریں (۱)، اگر خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی کرا دیا کریں ، یہ بات نہ ہو کہ پانی تو اہل محلّہ بھریں اور مرمت مسجد کے ذمہ رہے۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۹/۵/۹۰هـ

در حتِ مسجد کے پھل کا استعال

مدوال[۱۹۵]: ایک متجد ہے اوراس متجد کے اندر درخت ہے اوراس درخت میں بیمل لگاہے اور کے میں بیمل لگاہے اور پہلے کے کہا ناجائز ہے یانہیں؟ اورا گراس متجد میں کوئی تبلیغی جماعت پہونچ جائے کو ناجائز ہے یانہیں؟ اورا گراس متجد میں کوئی تبلیغی جماعت پہونچ جائے تو یہ پھل کے جائے تو یہ پھل اس جماعت والوں کو کھلا کتے ہیں یانہیں؟ فقط۔

= (الدرالمختار، كتاب إحياء الموات، فصل الشرب: ٢/٩٣٩، سعيد)

"وفى التوضؤ من السقاية إذا اتخذها للشرب اختلاف المشايخ، ولو اتخذها للتوضؤ، لا يجوز الشرب منه بالإجماع". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٢٥/٥، وشيديه) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر: ٢/٥/٣، وشيديه) (١) "و لا يجوز الوضوء من الحياض المُعدّة للشرب في الصحيح، ويمنع من الوضوء منه، وفيه. وحمله لأهله إن ماذونا به، جاز، وإلا لا". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع:

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الباطات والخانات والمقابر، الخ: ٢٥/٢ م، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٢٤/٥، وشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

ظاہر ہے کہ وہ ورخت مسجد کا ہے، پھل کی قیمت مسجد میں دے دی جائے، پھر جس کو دل جا ہے کھلا دیا جائے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ..

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند\_

مسجد کی منتظمہ تمیٹی کی طرف سے مسجد میں اعلان آ ویزاں کرنا

سدوال[۹۸]: مسجر کی انتظامیہ کمیٹی نے نظم ونسق باقی رکھنے کے لئے مسجد میں ہروفت کے شوراور ہنگامہ کو بچانے کے لئے مندرجہ ذیل اعلان اویزاں کیا ہے:

ا - بجلی سے سکھے اذان کے وفت کھولیں جائیں گے اور بعد فراغت نماز بنڈلردئے جائیں گے۔

۲ - پانچوں وقت کی اذ ان ،نمازمسجد کی گھڑی ہے ہوگی۔

س-امام مسجد کے علاوہ مسجد میں کسی دوسرے کو بغیرا جازت تقریر کرنامنع ہے۔

م - مقرر کو ضروری ہوگا کہ آ دابِ مسجد کا خیال کرتے ہوئے تقریر فرمائیں اور کسی کے اختلافی مسائل کو

بیان نه کریں نه ہی کوئی اشتعال انگیز تقریر فرمائیں۔

۵-مسجد کا کوئی سامان بغیرا جازت استعال کرنامنع ہے۔

۲ - مسجد کی دیواروں پراشتہار جسپاں کرنامنع ہے۔

ے۔معید سے فل سے بغیرا جازت پانی جرنامنع ہے۔

۸۔مسجد میں د نیاوی با نئیں کرنامنع ہے۔

9 - امام يامؤذن كي متعلق كوئى شكايت موتواس كولكه كرمسجد كمينى كودي -

• إ-مسجد مين نماز اور نمازيون كاخيال ركھتے ہوئے سلام آہسته كرين تا كه نماز ميں خلل واقع نه ہو۔

<sup>(</sup>١) "غرس في المسجد أشجاراً تشمر إن غرس للسبيل، فلكل مسلم الأكل، وإلا فتباع لمصالح المسجد". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٢/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، مطلب: الكلام على الأشجار في المقبرة وغير ذلك:

### اس طرح كاعلان معجد مين لگانا جائز ہے يانہيں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

انتظام سیح رکھنے اور خلفشار سے بیچانے کیلئے یہ اعلان مناسب ہے، لیکن اگر پانی لینے کا کوئی اُورانظام قریب نہ ہوتو مسجد کے نل سے پانی بھرنے میں بچھ ہولت دینے کی ضرورت ہے(۱)، البتہ اگر مشین سے مسجد کی ٹینکی یا حوض میں پانی جمع کرلیا گیا ہے تواس کو بھر کرا پنے گھر نہ لے جائیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۱۲/۱۰، ۴۰۰، ھ۔

# مسجد کے حن میں کاروباری اشتہار

سوال[۹۹]: اسبمبحد کے عن کے اندریام میر کے سی حصد میں کاروباری اشتہاراگانا کیساہے؟ نقشہ 'افطار وسحر میں دو کان کا اشتہار

سے وال[۲۰۰]: ۲ سے ایک شخص رمضان المبارک کے افطار وسحر کے نقشہ میں نیچے کے حصہ میں اپنی دوکان کی مشتہری کے لئے اشتہار کھوالے اور اس نقشہ کو مسجد کے سحن یا مسجد کے کسی حصہ میں لگائے تو بیجائز ہے یائہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

استمسجد (جہال نماز پڑمی جاتی ہے) کے حن پاکسی بھی حصہ کو تجارت گاہ نہ بنایا جائے ، کاروباری اشتہاروہاں نہ رکھے جائیں (۳)۔

(۱) "و لا بأس أن يشرب من الحوض والبئر، ويسقى دابته و يتوضأ منه ". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٧/٥، رشيديه)

(٢) "متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته، وله أن يحمله من البيت إلى المسجد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به، الفصل الثاني في وقف المسجد وتصرف القيم: ٢/٢ ٣م، وشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ٣٢٧٥، رشيديه)

(٣) "عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالىٰ عنه أن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: "جنبوا

۲ .....اییا نقشه مسجد کے بیرونی دروازے اور دیوار پرلگا دیا جائے تو مضا کقتہیں، تا کہ افطار وسحر کاعلم بھی اس سے ہو سکے اور دوکان کی مشتہری بھی ہوجائے۔فقط واللّٰدتعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمودغفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹/۹/۵ ھ۔



= مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراء كم ورفع أصواتكم". (سنن ابن ماجة، أبواب المساجد والجماعات، باب مايكره في المساجد، ص: ٥٣، قديمي)

"وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير، أما الأول، فلأن المسجد محرز عن حقوق العباد، وفيه شغله". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ١/٢ ٥٣، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٨/٢، سعيد) (وكذا في فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٣٩٨/٢، سعيد)

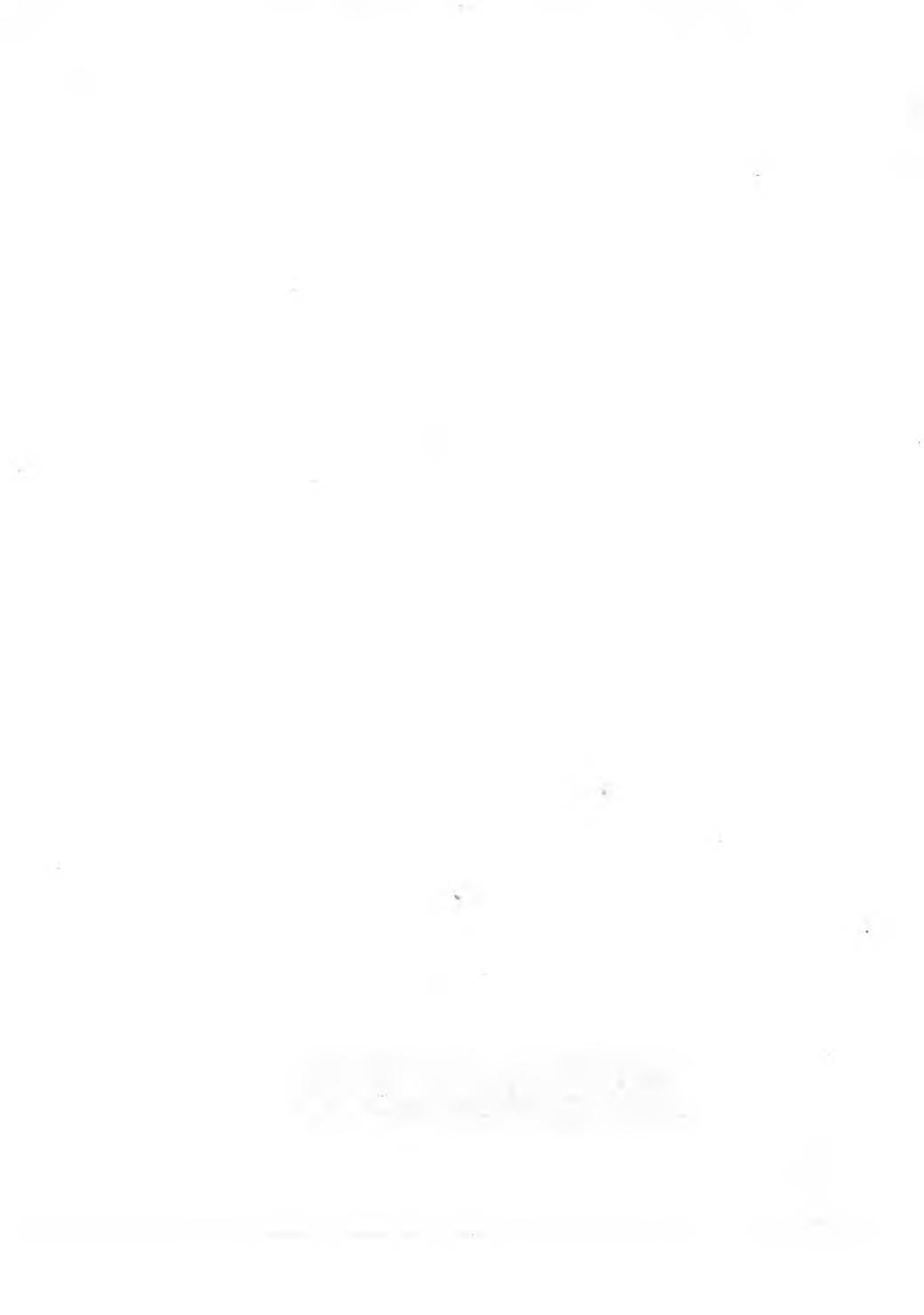

